







WWW.PARSUCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f PA

**F** PAKSOCIETY

**《大学》(新聞語》** 

آپ سلی انڈ ما یہ وسلم نے فر مایا: 'اے سلیمان (رمن اللہ تعالیٰ میں) اس وقت لوگ اس بیت اللہ کائی تو کریں ہے ممر بادشاہ تو سیر وتفزیج کے لیے مج ترین کے اور مال دارلوگ تعارتی اغراض کے لیے اور سلیمن لوگ بھیک ما تکنے کے لیے آئج کریں کے اور قاری حمزات دیا کاری اور دکھلا وے کے لیے مج کیا کریں کے ۔' (ابن مردومیدور منثور)

### Usa

المستلام عليكم ورحمية التعدو بركانته

نومبر١٥ و١٠ ء كاآ چل حامر مطالعه بـ

آ نیل نومبر کے ساتھ قاری اور لکھاری بہنوں کے لیے حوش خبری ہے کہ آپ کی فرمائش پڑا نیل کی ہم جو لی جاب ان شاء اللہ 10 نومبر کو آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جاب کی تیاری اور تر مین وا رائش آپ بہنوں کے مشور وں اور آراکی زوشن میں ہی گئی ہے۔ اس کی تیاری اور تر مین وا رائش آپ بہنوں کے مشور وں اور آراکی زوشن میں ہی گئی ہے۔ میں بڑے وار میری رفقانے ازخود حجاب کی ادارت کی ذمہ داری قبول کی ہے کیونکہ جاب کی ادارت کی ذمہ داری قبول کی ہے کیونکہ جاب کا اجرا آنیل کی بہنوں کی فرمائش پر ہی ہور ہاہے۔

ووسری اہم بات بیک تی اور پرانی کھنے والی بہنوں کو اپنی کہا ہوں گی اشاعت کے لیے طویل انتظار کرنا پڑر ہاتھا وہ اب پھی کم جو سکے گاجو کہانیاں قطار میں گئی اشاعت کی منتظر ہیں وہ جلد قار میں تک پہنچ سکیں گئی قلم کار بہنوں اور قاری بہنوں کی خواہش پر ہی آنچل میں 32 صفحات کا اضافہ کیا گیا تھا جبکہ ہم عصر جرا کدائی قیمت میں 32 صفحات کم دے دہ ہیں۔ قیمت تو (60) رویے ہی ہے لیکن ضخا مت 290 پر محیط ہوگی ۔ تجاب ہر ماہ کی 10 تاریخ کوان شاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اپنہ ہا کہ رہا ہی اسٹال کوتا کید کر دیں کہ وہ بروقت تجاب آپ ہی ہنچانے کا بندوبست کرے بھیے اور میری ساتھیوں کو بھین ہے کہ آپ آپل کی ماند جب ہوئے ہی میں نے اور میری ساتھیوں نے تجاب کی ماند جب کی از اور ایسند کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی میں نے اور میری ساتھیوں نے تجاب کی ماند جاب کہ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں نہ پنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں نہ پنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں نہ پنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں نہ پنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں نہ پنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں نہ پنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں نہ کہنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنوں کے ذوق کو کی طرح تھیں اور آداد کراند کو ایک کی تاری بہنوں کے ذوق کو کی گئی تھیں نہ کہنے۔

◆◆としてこのしてり

عشنا کور سردارانا پرست صنم سے اقر ارمحبت کراتے ہوئے حاضر محفل ہیں۔ ين مناليما برانسان کو زمایا بیس جاتا بهی بایت قبال با نوایے خوب صورت افسان کے ذریعے بیاں کررہی ہیں۔ ☆آزمائش میاں ہوی کے درمیان سلح کرالی رفاقت جاویدا ہے دلکش ومنفر دانداز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ث<sup>ر</sup>يار مان جھی جادَ ماں کی عظمت ومحبت کواجا کر کرتی سندس جبین ایسے ململ ناول کے ساتھ مشریک ہیں۔ ثيك رست شفا اینے اعمال کی تھوڑی کے ہمراہ فرحین اظفر حاضر محفل ہیں۔ 🖈 ایے جھے کی تھوڑی ہر سمجے جیبے کا آپل اوڑ ھے دوسروں کے الفاظ کا تشتر برداشت کرتی سمیراغز ل شریک محفل ہیں۔ هرزرة بحل قریانی کے مفہوم کو ہتاتی حنااشرف پہلی بارتحفل کا حصہ بن رہی ہیں۔ المجيوم كوبتاتے من زندگی کافس سے کانٹیں چنتے ہوئے زینت چوہدری پہلی بار محفل میں شامل ہیں۔ شوصل میں ہے دھند کے بعد کے منظر کوا جالا بھرتی ہاراؤ پہلی بارشر یک مفل ہیں۔ الم دهند کے بعد المراده جوہم میں تم میں جنونی محبت کے منفی انجام کے ساتھ عائشہ لیا تت اینے منفر دانداز تحریر کے ساتھ پہلی بارشامل ہیں۔

قرارتھا اگلے ماہ تک کے لیے اللّٰہ حافظ۔

دعاً کو قیصرآ را





فر بنول میں روشی ہے تعلیم مصطفی سیالینی ہے یہ وہ جران میں جو بھتے نہیں ہوا ہے مستحصیں میہ کاش نکته وانشوران عالم انسان کی بقا ہے اسلام کی بقا ہے ے عظمتوں کی ضامن تقلید مصطفی طبیعی کی انبال گزر رہا ہے اب دور ارتقا ہے ماتھوں میں جب تک اسے دامان مصطفی ہے محفوظ ہم ہیں گے دنیا کی ہر بلا سے برشخص کو دیا ہے یہ درس مصطفی سیسی نے جو کھھ بھی مانگنا ہے وہ مانگئے خدا سے قرب خدا کی منزل جس کو ہوئی میسر منسوب کہکشاں ہے اس کے بی نقش پاکے خدمت جو کررے ہیں وین محمد کا ایستہ کی ا عَاز ان كا رتبه لويتهم كولَى خدا س اعجازرهمالي

# J. J. J. V. Remarks

جھے پر کر دیجیے کرم سائیں لے کر آیا ہوں چیٹم نم سائیں میری حمد و <sup>ث</sup>نا بی <sup>لکه</sup>تنا رہوں دم میں جب تک ہے میرے دم ساعین تادم مرگ تیری مدحت میں سر بہ سجدہ رہے نام سائیں روح پرواز جب کرے سامنے ہو تیرا حرم سائیں ہے یقیں مجھ کو روزِ محشر مجھی تُو رکھے گا میرا تجرم سائیں میں تو تیری رضا یہ رامنی ہون رئج کیا شے ہے کیا الم سائیں

آنچل انومبر انجل اندل



editor\_aa@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



نگهت عبد الله ..... كراچي پياري بہن! محكہت سدا خوش رہوءً آپ كي والدہ محتر مدی رحلت کاس کر بے حد دکھ ہوا' اللہ سجان و تعالیٰ نے ماں باپ الیی ہستی بنائی جس کا تعم البدل نہیں اور ماں کواللہ یا ک نے محبت کی مٹی سے بنا کردنیا میں بھیجا اس لیے ہرانسان اپنی ماں سے زیادہ قربیب ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا ہے کہوہ آ پ کو صبر مبل عطا فرمائے اور آپ کی والدہ کی مغفرت ب بخشش فرما کران کے درجات بلندفر مائے اوران کواعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے 'آمین۔ ادارہ آنچلِ آپ کے دکھ میں برابر کاشر کیک ہے سب بہنوں سے بھی دعا کی درخواست ہے۔

نازيه كنول نازي .... هاروي آباد ڈئیر نازید! سدا سہائن رہواور بولکی فلم سے الفاظ کے موتی مجھیرتی رہو۔ آپ کی طرف سے خوب صورت كتاب "اے مراكان محبت" تحفہ كے طور برموصول ہوئی' اس انمول تحفہ کے کیے آپ کا

سباس گل ..... رحیم یار خان وْ سَير كُلِّ! ما نند كُلِّ مُهَاتَى رَهُوْ حِامِتُونَ أور وعا وَل ے جر بور آب کا خط موصول ہوا۔ آپ کو بھی سے رے کے اجراء برمبارک باد۔ امید ہے اس برہے

و مصباح علی .... سرگودها READING

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ۲۰۱۵ ء 16

یاری مصباح! شاد وآباد رہو ہے شک آ ہے کا تجزید درست ہے حارا مقصد جہاد بالفلم ہے اور اس میں جاری مصنفین مجر پور ساتھ دیتی ہیں اصلاحی تحریروں کے ذریعے جہاں ہم اینے مقاصد حاصل کرتے ہیں وہیں آپ بہنوں کے بیاتعریفی کلمات ہمارے عزائم کو بلندر کھتے ہیں۔آپ کی تحریر''بلڑا'' كامياني كى سند حاصل كرنے ميں كامياب تفہري البت دوسری محربر کے لیے معذرت۔

ارم كمال.... فيصل آباد بیاری ارم! سداشاد رہو بے شک بنی کی رصتی بہت ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔اس کیجے احساسات كوالفاظ كے سانچے ميں ڈھالنا ناممكن ہے۔اللہ سجان وتعالیٰ ہے دعا کو ہیں کہ وہ آ پ کی بیٹی کوئی زند کی میں بہت سی خوشیاں ادران کا نصیب بلند فر مائے اور آ پ کو اولا د کاسکھود بکھناعطا فرمائے آئیں۔

حميرا نوشين..... منڌي بهائو

عزیزی حمیرا! سدا خوش رہو کے شک باپ جیسے بھائی کا بردزعیدو نیا ہے اٹھ جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔خوشی کے دن آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔آپ کے اظہار کے بغیر بھی ہمیں انداز ہ ہے کہ اپنوں کی بیابدی جدائی کیسے تر یانی ہے اللہ سبحان د تعالی ہے دعا کو ہیں کہ آ یہ کے مشفق بھائی کواپی خاص جوار رحمت میں جكه عطا فرمائے اورآب كے الل خانه كوصبر و ہمت عطا فرمائے آمین۔

شازیه خان.... مظفر آباد پیاری شازیہ! شاورہوٰ آپ کی تحریر'' فرحت کے رات ون' جلد شائع کرنے کی کوشش کریں سے ۔ آب کے لیے بھی آپ کافلمی تعاون برقرار سے گااوراہے جاب میں بھی لکھ عتی ہیں کہانی برجاب لکھ دیں آپ قیمتی دوٹ سے پچھے بل آپ تجاب کے نام بھی کریں گی ہی کہانی اس پرنے کے لیے مخضوص کردیں گے۔ دعاؤں کے لیے جزاک اللہ۔ ذریعے پہنچارہے ہیں آ کچل کی پسندیدگی کاشکر ہیں۔

**Rection** 

جائے گی۔

علمه اكمل خان..... كورنگي' کراچی

عزیزی علمهٰ! سداسها کن رہوا آپ ہے نصف ملا قاتِ بمعه حا کلیٹ کی مٹھاسِ دونوں ہی بہت ا چھے لکیں۔ طویل عرصے بعد بھی آپ نے اپنی خوشیوں میں یا در کھا ہے حداجھا لگا۔ ہماری جانب ہے آ پ کوشا دی کی سال گر ہ مبارک ہو۔اللہ سجان د تعالیٰ آپ کواپنے ہم سفر کے سٹک بہت سی خوشیاں

عطافرماۓ آمين۔ دعائے سحر .... فيصل آباد بياري دعا! حَكَ جُكِ جَيوْ نير مَكَ خيال مين آپ كي شاعری اَرسال کر ذی گئی تھی غالبًا کشیز تعداد میں موجود ہونے کے سب آب کی شاعری شرکیت سے محردم رہی۔ بھی آ پ کی ماں نے وقت سحرد عاما نکیٰ ہو کی تو اللہ نے آ پ کی صورت دعائے سحر جیسی نیک بینی عطا فرمانی۔ پیاری بہنا! آپ کے جنم دن کے موقع پر ہاری جانب سے ڈھیروں مبارک باد ادر آ پ کوجنم ویلیے والی عظیم ماں کے لیے بہت سی وعاتمیں اللہ سبحان د تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا

انوں خان .... نامعلوم پیاری بہن! سدامسکراد' بزم آ کچل میں پہلی بار شرکت برخوش آمرید آب با قاعد کی سے ہر مہینے شركت كرسكتي ببن مستقل سلسلون مين اينانام بمعيشهركا نام اوراد برسلسله کا نام تکھیں کہانی کے کیے ابھی آ ب مختصر افسانه ارسال کردین اگر معیاری هوا تو ضردر حوصلہا فزائی کی جائے گی۔

سدره احسان.... سمبريال بیاری سدره! سدا خوش رهو آب کی کزن کی حادثانی موت کا بے صداقسوس موا۔ الله سبحان وتعالی تمام الل خانه كوصبر واستقامت عطا فرمائ أيمين\_ نجم انجم اعوان سراجی و نیرانجم! ماندنجوم جَمُكُانی رہو آپ كاخط پڑھ كر اندازہ ہوا کہ آب دل میں کافی بد گمانی لیے ہوئے ہیں۔ بیاری بہنا! شاکلہ کاشف کے یاس بے شار سوالات پر منی ڈاک ہوتی ہے اس دجہ سے بعض بہنوں کے جوابات شامل اشاعت تہیں ہو پاتے کیکن سنجال کررکھ کیے جاتے ہیں اور آئندہ شامل کر لیتے ہیں۔اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات با آسانی حل فرمائے ادرآ پ کارشتہ آ کیل ادر حجاب ہے یونہی

سعديه عظيم ..... بهاولپور دُّ سُرُسعدیہ! جیتی رہو آئیل کی تحریروں کوسرائے کا بے حدشکر ہے۔ جہاں تک آپ کی تحریروں کی اشاعت کی بات ہے تو اس میں شکر ہے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ا کھی اور معیاری چیز خود ہی اپنی جگہ بنا کیتی ہے رو ہونے کا سوال ہی بیدا مہیں ہوتا۔ آپ آ سندہ مجھی شریک محفل ہوسکتی ہیں ۔ ہماری جانب ہے آ پ کے والدین کوشادی کی سال کرہ مبارک ہوزندگی کے حسین سفریس ایسےخوشیوں کے بہت سے سال دیکھنا نصیب ہوں'آ مین۔

كائنات زيب..... ڻوپي' موسيٰ خيل بیاری کا مُنات! شاد رہو آپ کی تحریر '' بیار کا بندهن 'خاص تاثر قائم كرنے ميں ناكام تفہري الجھى آپ کا انداز تحریر بہت گمزور ہے موضوع کا چناؤ بھی ٹھیک مہیں ہے ابھی آپ دیگر لکھاری بہنوں کی تحاریر کا بغورمطالعہ کریں اس کے بعد لکھنے کا آغاز مجیجے گا۔

راحت عظيمي..... چنيوت ذُ سُرِ راحت! جيتي رهو برزم آليل مين جهل بار شرکت پر خوش آمدید۔ آپ کے ارسال کردہ اقتباسات کے لیے معذرت خواہ ہیں جہاں تک تحریر کا سوال ہے آ یہ اپنا مختصر افسانہ ارسال کردیں اگر ر ہے کے معیار کے مطابق ہواتو ضرور حوصلہ افزائی کی READING

انجل انومبر ١٦٥ ١٩٠١ء 17

Section

فرمائے آمین ۔

يباري گزيا سائزه! بميشه بنستى مسكراتي ر بهؤاك ك W. تحریر ' کہانی' موسول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ آپ میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے اس لیے اب باری آنے کا انتظار کریں کیونکہ کثیر تعدا دمیں ہمار ہے یاس آب جیسی بہنوں کی تحاریر موجود ہیں جو آ کیل کے صفحات یراین جگہ بنانے کی راہ دیکھ رہی ہیں کیکن پھر مجھی ہماری کوشش ہوگی کہ اہے جلد از جلد اشاعت كركة ب كى انظار كى گفرى كوكم كياجائے۔ ريحانه آفتاب عمران .... كراچي یباری مہن ریجانہ! سداسہا کن رہو کافی عرصے کے بعدا کے ایک میں دوبارہ حاضری دی محضر خط وتحریر دل میں گھر کر گئے لیکن اب بونہی فلم اور آپل کے ساتھ رابطہ اسطوار رکھنے گا آپ کی تحریر" زندگی حسیں ہے' جلد ہی آ کیل کے صفحات پر جسلملائے گی بس تعوز اا نظار کی تکلیف ہے کے سوگر ارتا ہوگا۔ مصباح مسكان .... جهلم دُنير مصاح! جَكَ جَكَ جِيوْ آپ كَي تَحْرِيرُ ومن جادے' موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آ ہے کو مزید محنت اور مطالع کی ضرورت ہے اس لیے مایوس ہونے کے بحائے مطالعہ کے ساتھ محنت جاری رھیں اور نام ورمصنفین کی تحار رین اینے مطالعہ میں شامل كرين جس ساء كولكهن مين مرد ملے كي \_ عتيقه ايوب .... بورج والا بیاری بهن متیقه ایجولول کی طرح مهمتی رمو آب کی تحریر" روش ہراہ گزرزیست کی" موصول ہوگی۔ خوب صورت اندازتح ريادرموضوع كاچناؤ بهى بهترتها اس کیے ہم نے اس کواینے نئے ماہنامہ" حجاب" کے ليے منتف کھہرائی' ان شاء اللہ جلد ہی آب اس کو " حجاب" کے صفات برجگمگا تاد<sup>ی م</sup>یں گی۔ ثمره چوهدري سيفيصل اباد

 $\mathbf{H}$ 

.13g

سائره---ايم ميل

آ با بن نگارشات لکھ کر بھیج سکتی ہیں الگ ہے۔ خوات مخض كرنامشكل ب\_آب كالتعارف بماراآ ليل مين عمر در شامل کردیں سے شکر یہ کی قطعاً ضرورت نہیں ے يآ ڀکا اپنار چہے۔

اقصیٰ زریں ۔۔۔۔ سِمبریال دْ ئيرانصيٰ! جَكَ جَكَ جِيوٰ آبِ كَيْ تَحْرِيرُ 'مودت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم' موصول ہوئی پڑھ کر انداز ہ ہوا کہ ابھی آ یہ کومزید محنت کی ضرورت ہے اس لیے دل برداشته ہونے کی قطعی ضرورت ہیں بلکہ محنت جاری رھیس اور نام ورمصنفین کے ناول وافسانہاییے مطالعہ میں شامل کریں اس کے بعد قلم کے ساتھ رشتہ جوڑیں اس طرح آپ کی سوج کے ساتھ لکھائی میں بھی نکھار

سحرس راني..... لاهور ياري گڙيا راني! سدامسراتي رهؤ آپ کي تحرير '''ممی! میں آ پ جیسی'' موصول ہوئی' پڑھ کرانداز ہ ہوا کہ اجھی آ ب کو بہت محنت کی ضرورت ہے اس لیے انهمی وقتی طور پر لکھنے کی خواہش کو دل میں دیا کرصرف مطالعه بر زور دیں کچھ عرصہ بعد پھر لکھنے کی کوشش كرير \_اميد بكالطرح آب بهترلكها أسي كا-صبيحه نور....ايبث آباد

کڑیاصبیحہ! سدا خوش رہوا ہے کی تحریر کے ساتھ خطی موصول ہوا جس ہے آ ب کے دسیائل اور آ پ ک لئن کے بارے میں جان کراچھالگا۔ تعلیم جاہلیت کے اندھیرے میں روش دیا ہے کیکن وسائل کی کی کی بنا پر بہت سے لوگ اس *سے محروم ر*ہ جاتے ہیں کیلن آپ وسائل کوا پی تعلیم کے لیے رکاوٹ بینے ہیں دیں کی سے ا یک خوش آئند بات ہے۔اللہ سبجان و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے'آ مین تحریر''ہم سفر''آ کیل کے معیار پر بوری مہیں اتری جس کے لیے انجنی آپ کومزید محنت اور مطالع کی ضرورت ہے۔امید ہے کہ ایوں ہونے کی بحاجيم المين كي

آنىچى ﷺ نومىبر ﷺ ١٥٥ء، 18

READING Section

ڈ ئیرٹمرہ! سدا شاور ہوا آ پ کی تحریر'' میہ حسر میں سے

محرومیال محبت کاملن اک بیانا سسی جا بهت اورملن دو ولون کا' موصول ہو تیں پڑھ کراندازہ ہوا کہ اجھی آپ کو مزید تمحنت کی ضرورت ہے اس کیے ول برواشتہ ہونے کے بجائے امید کا دامن تھام کر محنت جاری رهيس ادر اجھی صرف مطالعہ کو اپنا مشغلہ بنا کرنام ور مصنفہ کے ناول وافسانہ کوایئے مطالعہ کا حصہ بنا میں اس کے بعد آب ملم کاحق اواکر یا نیس کی۔

ارفع احسان ..... لاهور

پیاری بهن ارفع! سداآ بادر مواآب کی تحریر " ذمه واری ' موصول ہوئی بڑھ کر اندازہ ہوا کہ آ ب میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے کیکن جس موضوع کا چناؤ آپ نے کیااس پر پہلے بھی بہت کچھ کھا جاچکا ہے اس کیے کسی اورموضوع کا انتخاب کریں امید ہے کہ مایوں ہونے کے بچائے اپی دوسری تحریر ہمیں جلد از جلد ارسال کریں گی ۔۔۔

حنِا شريفِ.... جِهلم كريا حنا! حنا كے رنگ كى طرح مهلتى رہواً ب كى تحریر ''مخرورایمان'' موصول ہوئی پڑھ کرانڈاز ہوا کہ ابھی آپ کو مزید مجنت کی ضرورت ہے گوکہ آپ نے موضوع بہتر چنا محر کھنے کی گرفت کمزور ہونے کے باعث انصاف نہیں کرسکیں اس کیے اجھی صرف مطالعہ مرز در ویں اور نام ورمصنفہ کے ناول وافسانہ کومطالعہ كرتے ہوئے انداز تحرير برغور كريں جس سے آب کے لکھنے میں مکھارآ ئے گا تبآب کی تحریر بھی آ چل

فائزه رازق ..... خان پور

وْ بَير فائزه! خوش رمواً ب كالمخضرسا خط موصول ہوا " کل آپ کا اپنا پرچہ ہے اور آپ بہنوں ک نگارشات ہے بی ہر ماہ سجایا جاتا ہے اس لیے شکر سے ک فطعی ضرورت نہیں معیاری چزاین جگہ خووہی بنالیتی ے۔ بلال اعیان کوآپ کے تعریفی کلمات انہی سطور EATTRE

محمد اكرم سليم ..... فيصل آباد جناب اکرم صاحب! خوش رہیں' آپ کی تحریر ''راهِ عشن'' موسول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آ پ کو مزید محنت کی ضرورت ہے چونکہ آ کیل صرف خِوا مین کا ہر چہ ہے اس میں صرف صنف نا زک ہی لکھ علی ہیںآ پ مرد حضرات کی تحاربریں پڑھیں تا کیہ آب اس حساب سے لکھ سکیس اور پھرآ کیل کے بھائی ماہنامہ نے افق میں ای تحریر بھیج سکتے ہیں۔

میمونه صدف .... راولپنڈی

پیاری میمونه! خوشیوں کی بہاروں میں پھولوں کی طرح مسكراؤ" آپ کی تحریر" جندر" موصول ہوتی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے اس کیےاہیے مطالعہ کے ساتھ مشاہدہ بھی وسیع کریں۔

ماه نور نعیم..... بهکر پیاری ماه نور! سداشاه رجو آپ کی تحریر " و مشت گردی' موصول ہوئی پڑھ کراندزہ ہوا کہ آ پ میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہےاورموضوع کا انتخاب بہتر تہیں ہے لیکن مزید محنت سے آپ زیادہ بہتر لکھ سکتی ہیں۔اس کیے محنت و کوشش جاری رھیس ان شاء اللہ جلد ہی ای تحریمآ کچل کے صفحات پردیکھے یا ئیں گی۔ جي کنول خان.... موسيٰ خيل

بیاری بہن کنول! خوش رہو آ ب کی تحریر " تیری میری الیی دوئی' موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کومزید محنت کی ضرورت ہے اس لیے لکھنے کی خوا ہش کو وقتی طور پر ول میں دیا کرصرف مطالعہ پر زور دیں اور نام ورمصنفہ کے ناول وافساندا پیے مطالعہ میں شامل كريں جن ہے آپ كولكھنے ميں مدو ملے كى اميد ہےول برواشتہ ہونے کے بچائے مل کریں گی۔

فیضه شبیر ..... نامعلوم ؤ بَر فیضه! خوش وخرم رہو آپ کی تحریر ' بیگے ويواني موصول مونى يره كراندازه مواكرامي آب کومز ید محنت کی ضرورت ہے اس کیے مطالعہ ومشاہرہ

آنيل انومبر اندل

Section

کے صفحات پر جھلملائے گی۔

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دونوں وسعی کریں تا کہآپ کے لکھنے میں بہتری آئے' امید ہے شفی ہو پائے گی۔

رابعه مقصود ساهیوال و نیر رابد! خوشیول کی بہاریں سمنی رہو آپ کی تحریر 'عورت' موصول ہوئی' پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آپ کومز بدیجنت کی ضرورت ہال لیے دل برداشتہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں کیونکہ آپ سے پہلے تمام بڑی مصنفہ بھی اس مراحل سے گزری ہیں اس لیے اس کے مطالعہ میں تمام بڑی مصنفہ کے ناول وافسانہ شامل کریں تا کہ آپ بہتر لکھ کیں۔

سعدیه اکبو سسال کوت بهن سعدید! جگ جگ جیو آپ کی تحریر "تیری ذات بے دفانہ کی "موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ آب ابھی لکھنے کے مراحل سے دور ہیں اس لیے ماہوں ہُونے کی بجائے مطالعہ پرزورویں تا کہ آپ کے لکھنے جس بہتری آئے مطالعہ پرزورویں تا کہ آپ کے لکھنے اس کے بعد ناول و ممل ناول کی طرف آپیں۔ اس کے بعد ناول و ممل ناول کی طرف آپیں۔

فریا جلوج ..... کو اچیی بیاری گریا تریا! سداہشتی مسکراتی رہو آپ کی تحریر ''ایک محبت اصول سے پرئے' موصول ہوئی' پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے اس لیے اپنا مطالعہ ومشاہدہ وسعی کریں تا کہ آپ بہتر لکھ سکیں۔ ناقص مطالعہ کے باعث آپ اپنے منتخب کردہ موضوع ہے بھی انصاف نہیں کریا تیں۔

مکتبه القریش ..... لاهور ہاری بیاری مصنفہ بہنیں عفت سحر طاہر تایاب جیلانی اور ناز بیکنول نازی کے خوب صورت تحاریروں کو کتابی جلد میں شائع کر کے ادارے کو بھیجنے پرادارہ آنجل مکتبہ القریش کاشکر گزار ہے۔

ناقابل اشاعت:۔ تیری ذات بے دفانہ کی آئے تھوں کے دیپ ایک محبت اصولوں سے پرئے ساح لیے بچھ ممجے چراغ کہائے

اور با ما سی نی میں کنوں اکھاں حاجن بی بی پیار کا بندھن راہ عشق شب حالات کوئی تیری خاطر سے حسرتیں یہ محرومیاں مکن دو دلوں کا اک بے نام می محبت نہ جانے کب بیار ہوگیا پر رحمت پلاا بچین کی مسئلی بیگے دیوانے تیرا میرااک فیصلہ ہم سفر مودت محبولات این آدم اعتبار ریزہ ریزہ عورت جندر کرور ایمان پھر سے تیری یادآئی اک بی صبح فیصلہ لہولہو قافے احساس ندامت مکافات کمل اوکھی راہ عشق دی فریب محبت او کھے پینیڈئے بند در دازہ ممی میں دی فریب میں جادے میری طرح میرا گاؤ بھی خوب صورت ہے کیا ہوں میں مجھے مان دینا وہشت گردی ان محبیس ہو لے کیا ہوں میں مجھے مان دینا وہشت گردی ان محبہیں ہو لے کیا ہوں میں مجھے مان دینا وہشت گردی ان محبہیں ہو لے کہا ہوں میں انہول ہیں۔

702



السلام علیک ایھا النبی رحمته الله و بر کانه به بیه جمله رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں شب معراج میں فرشتوں نے ادا کیا تھا۔اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔''السلام علینا وعلیٰ عباداللهالصالحين "ہم برسلام ہوادراللہ کے نیک بندوں پرسلام ہو۔ آج اگر ہم اپنے اعمال برغور کر بن تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اس عظیم ترین دعاخیر وسلامتی کو بدترین بدد عامیں بدل لیا ہے اور اللہ کی نعمت کے شکر کی جگہ کفران نعمیت کرر ہے ہیں۔وہ الفاظ جومعاشرے کی خوشحالی وسلامتی کے ضامن ہیں جس سے میعاشرے کے افراد میں باہمی محبت واخوت میں اضافہ ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی مسلمان ایے کسی دوسرے مسلمان بھائی کوالسلام ملیکم کہدکرا ہے سلامتی کی دعا دیتا ہے تو حق تعالیٰ جو بڑا ہی رحیم وکریم ہے اپنے دونوں بندوں کوجس نے سلام کیااور جس نے سلام کا جواب دیاا بنی رحمت سے نواز تا ہے اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت کے جذبات کے ساتھ ساتھ اپنی اورائیے محبوب رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ے بھی سرفراز فرما تا ہے۔ کیکن افسوں صدافسوں آج کل ہمارے معاشرے کے اکثر افراداحتیاط ہیں برہتے اور يہود ونصاريٰ کے طور طريق اپناتے ہوئے السلام عليم کے بجائے مختصر کرنے کے خبط ميں صرف" سام عليم" کہتے ہیں اور اے ہی اپنامعمول بنالیا ہے اگر انہیں اس کے معنی کی خبر ہوجائے تو یقیناً اہل ایمان مسلمان خصوصاً نو جوان اس ہے اجتناب کریں گئے۔''سام علیم'' کے معنی ہیں''موت آئے تھے'' یہ تو ابتدائے اسلام میں نابکار یہودی جواہل کتاب ہونے کے زعم میں بہت آئے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کواس کئے نبی تشکیم کرنے سے انکار کرتے تھے کہ سے سلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم بنی اسرائیل میں کیوں پیدائیل ہوئے اِس لئے وہ جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم ہے ملتے توانبیس تکلیف پہنچانے دکھدینے کے لئے بیالفاظ مام ملیم، استعال کیا کرتے ہتھے۔ بیمسلمانوں کی بدخواہی ہی نہیں بلکہان کی موت وہلا کت کی بددعا ہے۔اس کئے سلام کرتے ہوئے اگر ذرای احتیاط اختیار کرلی جائے تو بددعا ہے بھی نے جائیں گے اور دعا نے اجروثواب ہے بھی فیضیاب ہو نگے۔

سلام اسلامی شعائر ہے امام ابن جریر طبری نے قنادہ سے سلام کے معنی یول نقل کئے ہیں۔ سلام وہ ذات ہے جس کے خلوق محفوظ رہے (یعنی سالم رہے) مفسرین نے اس اسم سلام کوئی سجانہ سے اس کی محلوق محفوظ رہے (یعنی سالم رہے) مفسرین نے اس اسم سلام کوئی سجانہ ہے۔ اس لئے موسوم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و آفات سے سالم ہے سلام وہ ہے جو دوسر سے سلامت رہے۔ مثلاً ویوار کو بھی بہیں کہیں ہے۔ جس سے دوسر اسلامت رہے اور سالم وہ ہے جو دوسر سے سلامت رہے۔ مثلاً ویوار کو بھی بہیں کہیں ہے۔ کہا جا تا ہے جس پرتا فات کا آنامکن اور متوقع ہواور پھروہ اس سے سلامت رہے کیونکہ تی تعالی سجانہ ہر سم کی آفات سے جس پرتا فات کا آنامکن اور متوقع ہواور پھروہ اس سے سلامت رہے کیونکہ تی تعالی سجانہ ہر سم کی آفات سے موسوم کیا

آنيل انومبر ١٠١٥ هـ 21

**Needlon** 

جاسکتاہے بہت ہے اہل علم نے سلام کو سالم کے ہم معنی کردیا جالانکہ سالم سلام کے خصائل ہیں ہے ایک خصلت ہے۔(افت الفرآن از عبدالرشید نعمانی)

سانم شعائر اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور سب ہے اہم بات رہے جب ہم کسی کوسلام کرتے ہیں یا تحسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرر ہے ہوئے ہیں آگر ہم سلام کرتے دفت یا جواب سلام کہتے ہوئے خاص تکلف ادراہتمام کے ساتھ ادا کریں تو ہمیں دوہرااجروتواب

ملے گا اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سلام بھیلانے کا فریصہ بھی اداہو سکے گا۔ حضرت عمار رضى الله عندے روایت ہے كدرسول الله سلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس محص نے عین

خوبیاں ا ہے اندرجمع کر لیں اس نے ایمان کو جوڑ لیا۔ ایک اپناانصاف اسیے جی میں کرنا۔ دوسر ہے سب کوسلام کرنا ْ خواه داقف بو یااجبسی به تیسر به تنگی وعسرت میں خرج کرنا۔ ( بیخاری کتاب:الا ممان ٍ )

حضرت عمرو بن عاص رضى الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک قص نے نبی کریم تسلی الله نعلیہ وسلم ہے بوجها كه يارسول التُصلى التُدعابية وسلم اسلام كي كون ي خصلت بهتر ٢٠٠٠ بيصلى التُدعابية وسلم نے قرمايا في كھانا تحلانااور برایک کوسام کرنا خواه مهبین جانتا ببویانه جانتا بور (مسلم)

باہم ماا فاکت کے وقت 'السلام علیم' سے بہتر کوئی اور کامیٹیس بوسکتا۔ اگر بلنے والے بہلے ہے باہم متعارف اور شناسا نبیں اور ان میں محبت واخوت یا قرابت داری کالسی قسم ہے بھی کوئی تعلق ہے تو اس کلمہ میں اس تعلق کی بنا برمحبت ومسرت اگرام وخیراند کستی کے تمام جذبات کا اپوراا ظبمارموجود ہے اورا کر پہلے ہے کوئی تعارف دسلق بین ہے تو پھڑ ہے کمہان میں باجمی تعلق وانتہاداور خیر سگالی گا دسیلہ بنیآ ہے اور اس کے ذریعے دونوں افراد ایک دوسرے کواظمینان دلاتے ہیں کہ میں تمہارا خیر اندلیش اور د عا کو ہوں دیمن تہیں تمہارے

ميرے درميان اخوت کاروحالی بعلق در شنہ ہے۔

سلام کے معنی سلامتنی امان سانم یا سلیم سلام اور سلیم دونوں ایک باب کی مصدر ہیں۔اس کے معنی عیوب وآفات سے سلامت رہنے ان سے چھٹکارا یانے اور بری ہونے کے بین۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں سلم کے معنی ہیں ظاہری اور باطنی آفات سے الگ رہنا میہاں سلامتی مراد ہے اور حقیقی ساامتی جنت کے سوااور کہیں ہیں کیونکہ و ہاں تو بقاہے فنا ہے ہی ہیں عناء ہے احتیاج مہیں عزت ہے وَلتَ نَبِينَ نَحِت هِي يَارِي بَين \_ چِنانِجِ الله تبارك وتعالى فرما تا ہے لهم دار السلام عند ربهم (الانعام ـ ۱۲) لیمن ان کے لئے ہے سلامتنی کا کھراہی رب کے بیبال آیت میں سلام سلامتی کے معنی میں آیا ہے۔ایک اور جگداس طرح فرمایا جار ما ہے (یونس۔۲۵) اور الله بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ان تمام جگہوں میں سام سامتی ہے معنی میں آیا ہے۔سلام اللہ تعالیٰ ہے اس لئے موصوف کیا گیا کہ جس طرح خلق کو عیوب وآ فات ہوتی ہیں البلہ کوئبیں ہوتیں کیونکہ کا ئنات کی ہر چیز ایک حکمت ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ای طرح نمام جن وانس اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے کسی ظلم وجور کے ہونے سے سلامت ہیں اس كن الله تعالى البيئة تمام افعال مين 'سلام' سے كه نه كونى زيادتى ئے نظام نه فرق سے نه كونى خلل ـ سلام وہ سے بس سے دوسراسلامت رہے۔امام ابن جربرطبری نے قیادہ ہے سلام کے معنی نقل کتے ہیں۔سلام وہ ذات

ہے کہ جس کے ملم سے ایس کی مخلوق سالم رہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ہر شم کی آفات ولقائنص سے منز ہ ہے۔ (تاج العروس - جامع البيان في تفسيرا بن جرير )

ساام میں پہل کرنا بڑا ہی اجروثواب کا موجب ہے اور سنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم بھی۔سلام کا جواب دینا داجب ہے جبیبا کہ سورۃ النساء میں کہا گیاہے کہ 'جب تہمیں سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام کا جواب بڑھ کر دویا کم از کم وربیا ہی جواب دوجیبا کسی نے سلام کیا۔افضل طریقہ توبیہ ہے کہ ملا قات کے دفت بوراسلام کیا جائے لیعنی''اسلام علیم درحمته الله و بر کاته' صرف السلام علیم کهه دینے ہے جھی سلام تو ہوجائے گا لیمن بوراسلام کہنے ہے اجرونواب زیادہ ملے گا۔حدیث شریف میں آیا ہے کہا یک مرتبہ حضوراقدس صلی اللہ عليه وسالم تبكن ميں تشريف فرما نتھ ايك صحابي تشريف لائے اور انہوں نے كہا۔'' السلام عليم''رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیااور فرمایا'' دس''اس کے بعدایک اور صحالی تشریف لائے اور انہوں نے بھی سلام کیا۔''السلام علیم درحمتداللہ''آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیااور فر مایا۔''ہیں''اس کے بعد تیسر ہے تعجا في تشريف لائے اور انہوں نے سلام کیا ۔ ' السلام عليم ورخمت اللّٰہ و برکاتہ' نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیااورفر مایا'' تنمیں' مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رُضُوانِ اللّٰہ علیہم الجمعین نے دریافت کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا صرف 'السلام علیم'' سمنے ہے دس تیکیوں کا بٹواب ملتا ہے۔اور' السلام علیم ورحمته الله ' کہنے ہے انسان کو بیں نیکیوں کا نواب ماتا ہے اور''السلام علیکم ورحمته الله و بر کاته' کہنے سے نیس نیکیوں کا تواب ماتا ہے۔ کو کہ صرف السلام علیم کہنے ہے سلام کرنے کی سنت تو ادا ہوجاتی ہے لیکن پورا سلام کرنے میں دعا بھی بوجانی ہے اوراضائی اجرواتو اب الگ ماتاہے۔(ابوداؤد)ایک اور حدیث میار کہ میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السّلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک دنتعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤوہ فرشنوں کی جماعت بیتھی ہے اس کوسلام کرو۔وہ فرشنے جو چواب دیں اس کوسنا اس کئے کہ وہی تمہارا اور تمہاری اولا دکا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آ دم تعلیہ السلام نے علم الٰہی کے مطابق فرشتوں کی جماعت کوسلام کیا۔ ''السلام عليكم' فرشنول نے جواب میں كہا۔' وتعليم السلام ورحمندالله' فرشنوں نے اپنے جواب میں''رحمتہ الله' ك الفاظ برها كرجواب ديا\_ ( يحيح بخارى شريف)

حضورا قدس صلى الله مليه وسلم نے ہميں جو کلمه سلام تلقين فرمايا ہے وہ ہے 'السلام عليم' ميے جمع كاصيغہ ہے اس کے معنی ہیں آی برسلامتی ہو۔ میبیں فرمایا۔''السلام علیک'' بچھ پرسلامتی ہو۔اس کی وجہ ایک تو رہے کہ جس طرح ہم اپی گفتگو میں ''تو'' کے بجائے ''تم''یا''آپ' کے لفظ ہے کسی کومخاطب کرتے ہیں جس سے مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے ایسے ہی انسلام علیم میں جمع کالفظ مخاطب کی تعظیم کے لئے لایا گیا ہے۔علمائے کرام نے اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک تو تعظیم مقسود ہے دوسرے یہ کہ جب تم نسی کوسلام کروتو یہ نیت کرو کہ میں تین افراد کوساام کرر ہاہوں۔ایک اس مخص کو جومیر ہے سامنے ہے یامیرامخاطب ہے۔اوران دو فرشتوں کو جواس کے ساتھ ہیں یعنی'' کراما کا تبین'' جن میں ہے ایک انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا برائیاں۔اس کئے سلام کرتے وفت تین افراد کوسلام کرنے کی نبیت کرلوتا کے سلام تین افراد کو ہوجائے اوراس 

آنيل الهنومبر اله١٠١٥ء 23

سے اس طرح ان فرشتوں کے ذریعے دعا نمیں ہمی مل جا نمیں گی اور فرشتے تو اللہ کی معصوم مخلوق ہوتے میں۔(خطبات جسٹس(ر)مولا ناتفی مؤمّانی)

ایسے ہی جب انسان نماز میں سلام بہمیرے تو دا ہنی طرف سلام بھیرتے وقت اگر بینیت کرے کہاس طرف جتنے نمازی اور فرشنے ہیں ان سب پرسلام بعنی ان پر بھی میں سلامتی جینج رہا ہوں اور جب با نمیں جانب سلام پھیرے تو بھی یہی نیت کر لے کہ میری بائیں جانب جتنے نمازی اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پرسلامتی بھیج رہاہوں۔سلام بھیرتے وقت اتنا کہنا بھی کافی ہوگا کہ'' السلام علیکم ورحمتہ اللہ اس طرف کے تمام لوگوں اور فرشتوں پر بھی'' پھر میمکن ہی نہیں کہ تمام فر شتے جوان تمام نمازیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے سلام کا جواب نبہ دیں۔نمازی جواب دیں نہ دیں لیکن تمام فرشتے ضرور جواب دیں گے ایں طرح بہت سارے فرشتوں کی سلامتی کی دعا ئیں ہمیں حاصل ہوجا ئیں گی۔ (خطبات جسٹس (ر)مولا ناتقی عثانی ) ا کثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محص کہیں جار ہا ہوتو جانے والے حص سے میہ کہددیا جاتا ہے کہ آپ جہاں جار ہے ہیں وہاں فلاں صاحب ہوں گے انہیں میری طرف سے سلام کہدو بینا۔ایسا کرنا کہنا بیعنی کسی کے ذریع سلام بھیجنا بھی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میسلام کا قائم مقام ہے اس طرح ہے بھی سلام کی فضیلت حاصل ہوئی ہے ایسے سلام کا جواب اس طرح سے دیا جائے۔ استھم وہلیم السلام العنی اس پر بھی سلامتی ہوجنہوں نے سلام بھیجا ہےاورتم برجھی سلامتی ہو۔اس طرح دوسلام اور دودعا ملیں جمع ہوجا ملیں کی اور یول دوانسانوں کوسلام اور دعا دینے کا اجر وثواب ملے گا۔بعض لوگ ایسے غائمانہ سلام کا جواب بھی ویسا ہی دیتے ہیں جبیبا کہ عام طور ہر دیتے ہیں اور صرف ' دعلیم السلام'' یہ جواب درست نہیں ہے گو کہ جواب تو ادا ہوجائے گالیکن اس طرح ہے صرف اس محص کو سلامتی کی دعا ملے گی جس نے کسی کا سلام آ ہے تک پہنچاتا'کٹین اصل سلام بھیجنے والا آپ کی سلامتی ہے محروم ہی رہ جانے گا۔اس کئے جواب دینے کا بھیج طریقہ سے ہے کہ ایسے سلام کا جواب ''مینصم و علیم السلام'' کہہ کردیا جائے۔ای طرح اگرا پ کوسی کی طرف ہے کوئی خط ملے اور خط میں ' السلام' یا السام ملکیم درحمت اللہ لکھا ہوتو اس تحریر کاتحریری جواب دینا آپ پر دا جب ہے اور خط کا جواب دینا بھی وا جب ہے اگر خط کا جواب ہیں دیں گے تو سلام کا جواب کیسے دیں گئے؟ تبعض علماء نے بیجی فرمایا ہے کہ خط میں جوسلام سے اس کا جواب دینامستحب ہے خط کا جواب ہیں کیونکہ خط کا جواب خط سے دینے میں بیساخرج ہوتا ہے۔ یہ وسکتا ہے کہ خط پڑھنے میں بھی سلام کا جواب ندریا تواس طرح ترک واجب کا گناہ ہوگا اس لئے جب کوئی خط ملے اور اس میں سلام تحریر ہوتو فورا ہی زبان سے جواب دینا جاہتے تا کہ ترک واجب کے گناہ ہے بیا جاسکے (اصلاحی خطبات جسٹس (ر)مولا ناتقی عثانی)

(جاری ہے)



#### Downloaded From Paksodety.com

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ ک



#### هممارا آنجل



#### مليحداحمه

اصلى نام ....عقبلها بحم كيكن أليل مين عقبله شأنل عقیلیہ رضی ..... بیار کے تو بہت سے نام ہیں کیلن بچھے بنگی سب سے زیادہ بسند ہے' پیمیرے بیارے عا جو جی نے رکھا ہے۔ تاریخ پیدائش 30 اکتوبر 1993ء اور شہر پنسیر ہ۔ ستارے پر یقین نہیں' كاست كى ميں جث ہول ا۔ أي تجهنيس اور 3 بھائي اورمیرالمبردوسراے۔ تعلیمی قابلیت ایف اے صبح تہجد ٹائم یا فجر کی اذ ان کے بعد نماز پڑھتی ہوں پھر تلاوت قرآن كرني ہوں اس كے بعد كھر كا كام کر لی ہوں۔ فیورٹ کلر بے بی بلو بلیو وائٹ اور ریژبند ہیں۔ بلیو چوڑیاں زیادہ پیاری للتی ہیں۔ مس دن کا انتظار ہے؟ احس دِن اللہ مجھے اور میرے کھروالوں کوایئے کھر کی زیارت کروائے۔ میوزک ذرا بھی پسند تہیں اور نہ ہی مجھے میوزک کی مسمجھآ تی ہے۔خوشی کا اظہارا پنوں کے گلے لگ کر اور دا دی جان کی بیشائی چوم کر کرنی ہوں۔ د ماغ تحصومتا ہے جب کوئی چیز دفت پر نہ ملے کوئی حجموث بولے الزام لگیں۔ غصے میں کچھ بھی نہیں سامنے دالےکو( دوحیار سنانی ہوں ) یا پھرآ رام ہے کمرے میں جا کر لیٹ جانی ہوں' خاموش ہوجانی ہوں۔ کوئی اڑ کامسلسل تھور ہے تو جلدی سے چہرہ دوسری سائیڈ یر کرلیتی ہوں ادرآ ین الکری کا درد جاری رکھتی ہوں جب تک وہ غائب نہ ہوجائے۔ بہترین ان کی ضرورت انسان کو ہرقدم پر ہوتی اس کی ضرورت انسان کو ہرقدم پر ہوتی

ہے اس کے بعد قرآ ن'اسلامی کتابیں یا پھر پر فیوم اور په بی تخفی میں اپنوں کو دیتی ہوں۔ نماز پڑھ کر قرآن کی تلادت کرکے دوسرو کی مدد کرکے بڑوں کی تحفیل میں بیٹھنے سے بڑا سکون ماتا ہے۔ کہاس شلوار قمیص برا سا دو پیٹہ اور ساڑھی پسند ہے۔اچھی عادِت ریہ ہے کہ میں نماز کی بہت یا بند ہوں ٔ دوست ادر گھر والوں کی ضرورت کا خیال رکھتی ہوں۔سی سانی بات پریقین تہیں کرتی جب تک خود جان نہ لول ہر کام جلدی سکھ لیتی ہوں ہر کام میں ماہر ہوں۔کڑھائی'سلائی لے کرخشاش دو نے تک ہر کام میں اول ہوں۔ ایر کی عادت ..... گاؤں ملیں تحاب مبی*ں کر تی 'غصہ بہت جلدی آتا ہے۔* ناراض جلَّدي ہوجاتی ہوں ایک بارا نتیبارٹوٹ جائے پھر اعتبارہیں کر بی 'لڑا کا بہت ہول' شرار بی تو حد ہے زیادہ۔انسان ہے ہیں انسان کے کردار ہے نفرت ے جھوٹے' لانچے' حسد کرنے والوں اور چیغل خور ہے دور رہتی ہوں۔ کھانے میں آلیں کریم' جاول' کھیرا' کدو'سموسے ۔ ناول نگاروں میں اقر اءصغیر' عميسره احمد' ناديه فاطمه رضوي' محسين انجم انصاري' نازىيە كنول نازى ام مريم عائشەنور محد سباس كل عشنا كوثر' ژاكثر تنوير' سميرا شريف طور' عابده سبين' سيده

غزل زیدی' صائمه قریتی' افشاں جی۔ یاقی سب

ناول نگار بھی پیند ہیں جوآ بیل میں لکھتے ہیں۔

ددستوں کی بہت کمبی لائن ہے کیسی ایک کا نام لکھ کر

دوسرے کو ناراض نہیں کرسکتی مجھے اینے دوستوں

سے بہت پیار ہے سب سے بنیٹ دوست میری

ماں ہیں بہت مخلص اور بیار کرنے والی یا اب ایک

پیغام کے ساتھ اجازت جا ہتی ہوں ' بھی کسی کا دل

نەدىكھانا بھى نسى كى باتول مىن آ كراپيے پيارول

كونه كھونا ايينے وطن اور دين كا خيال ركھنا' اييے

بروں کی عزیت کریں اور <u>جھے</u> اپنی دعاؤں میں یاد ركهنا التدحافظ

پیارے آ کچل کے نمام قارئین اور آ کجل اسٹاف کو میرا پر خلوص سلام۔ تو جناب میں 22 جنوری کو اس دنیا میں تشریف لائی۔آپ سب کی پیاری تی بہنا رابعہ لاریب ٔ سرگودھا کی ر ہے والی ہوں۔ مطالعہ کرنے اور لکھنے کا جنوں کی حد تک شوق ہے 'بیوز لیشن ہولڈر ہوں \_میٹر ک میں سائنس جبیک رکھے پھر والدین کی فر مائش پر ایف اے میں اکنامکس رکھی جبکیہ میرا اپنا ارادہ الفِ اليس بي كانتها كِيمرسوحيا ديناوي تعليم يحساته ساتھ دین تعلیم بھی ہوئی جا ہے۔ سوتر جمہ تفسیر میں آیڈ ملیشن لے لیا اور سیکنٹر بوزیشن حاصل کی اب بی اے اکنامکس کا ارا دہ ہے۔ فارغ بیٹھنے والی مہیں ہوں اسی لیے میں نے را بعدلاریب کے نام سے ایک اکیڈمی کھول رکھی ہے اور گھریلو کا م کاج کے ساتھ میں اپنا مدرسہ فاطمتہ الزہراں بھی جلار ہی ہوں جس میں بچوں کو قرآن یاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ہم ماشاءاللہ ہے نو بہن بھائی ہیں جن ك نام بالترتيب بي بين شكيله نبيله رضيه رفيعه بشریٰ ساره سدره شوخی اور پھر میں شہرادی (بابابا) پھر ميرا پيار بھائي مسعود۔ اب بات ہوجائے خامیوں اورخو بیوں کی ویسے بیتو میری ۔ ذو نیرہ ٔ ریان عجیرہ ' حماد' ملا کفٹہ عنائیہ کنز فرینڈ زہی بہتر بتاسکتی ہیں بقول فری کے میں اپنی الا ایمان حور بیرعرف عائشہ میں ان سب سے با تیں کسی سے شیئر نہیں کرتی اور خوبیاں یہ ہیں کہ کم بہت پیار کرتی ہوں۔ آخر میں بھی کسی کا دل مت بولتی ہول' زیادہ مسکراتی ہوں اور کسی سے جلدی دکھائے گا کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل بھی جڑانہیں فریک بہیں ہوتی ۔فرخندہ عرف فری غزالہ عرف کرتے اللہ حافظ۔

جياء' كرن جيمز' فايرًه و' كرن لطيف اورسائرَ ه ميري بیاری فرینڈ زیجھے بھی اداس تھیں ہونے دیتیں۔ مبراآ بکل ہے رشتہ ابھی کجھ غرصہ پہلے ہوا ہے آ کیل کی تو بات ہی کیا ہے آ کیل پڑھ کر میں کچھ دبرے لیے زندگی کی تلخیوں کو بھول جاتی ہوں اور جناب حساس طبیعت کی ما لک ہوں کچھوٹی حجھوٹی با توں کو دل پر لے لیتی ہوں' منا فقت ہے نفر ت ہے پُرخلوص اور اچھے لوگ بہند ہیں' خوب صورت مناظر بہت بسند ہیں۔ بارش بہت بسند ہے' کھولوں میں سرخ گااب پیند ہے' ایسند میدہ شخصيت جضرت محرصلى الثد غليه وسلم بين التدريب العزت ممیں اینے ہی کے نقش قدم پر خلنے کی تو فیق عطا فر ما تنین آ مین ۔ بریانی میری فیورٹ ڈش ہے میٹھے میں رس ملائی اور تسٹرڈ بہت پسند ہے۔ جا کلیٹ اورآ نس کریم کی دیوائی ہوں اب بات ہوجائے ان کی جن کے دہم سے میری زندگی میں روئق ہے میری پیاری ای جان 'ابو جان آئی او بو۔ اللہ ہے دعا ہے کہ ہم سب کے سروں پر ہمارے والدین کا سابیتا قیامت فائم رکھنا 'آمین' گانے سننا پسند ہیں۔ پسندیدہ مشغلہ پینینگ ہے فری کہتی ہے کہرانی تم ایک دن ضروری آیک اچھی پینٹر بنو گی و مکھتے ہیں کب؟ ہاہا۔ میرے بیارے بھانجے اور بھانجیاں جن کے دم ہے ہماری زندگی میں رونقیس ہیں' ان کے نام بتائے دینی ہوں۔ بہزاد ٔ آئشۂ آمنۂ ام حبیبۂ نور انعین ٔ

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 26

## MB S

الساام عليهم! ميرا نام بشري رانا ہے اور ميں ایف ایس می بری انجینز گئے کے جہلے سال میں ہوں ہم چیر بہنیں اور دو بھائی ہیں۔ رانا صاحب كا بهنوال ميں تُمبريا نجوال ہيں اور دونوں بھائی مجھ ہے چھوٹے ہیں ایک ہی جاچو ہیں اور ہم سب التحقیری رہتے ہیں تعنی ان کی قیملی بھی۔اب بات ہوجائے میری پسند کی تو مجھے دنیا جہاں کے ناول ڈ النجسٹ اور کتابیں بڑھنے کا شوق ہے سبزی تو ميں کوئی ہی جہمی ہمیں کھائی جاول ا چھے ککتے ہیں اس کیے کھر میں ہفتے میں تنین بار حاول بنتے ہیں۔ جائے یہنے کا تو یوجھو ہی تہیں سردی ہو یا کرمی متیوں ٹائم دو دو کسپ لا زیا بیتی ہوں (اور درمیان میں بھی ٹی لیتی ہوں) امی کہتی ہیں کھانے کی جگہ جائے ہی لیا کروں۔عموماً لڑکیاں کہتی ہیں کہ عائے یہنے سے رنگ کا لا ہوجاتا ہے کیکن میرارنگ تو بہت ہی سفید ہے بھی بھی کالانہیں ہوا۔اس کے علاوہ کلر میں مجھے۔فید کلراور بے بی ينك شوز ميں سليبرز رنگز ائير رنگز محطئے چين اور سر یر ڈھیر ساری پنز لگانے کا شوق ہے اسے بہن بِهَا نَيُولِ کِي جِيزِ مِنِ اللَّهَا كُر جِهِياً دِينا' جِهِيِّولِ اور گلیوں میں گھومنا بندر کی طرح کمبی کمبی جھلانلیں لگانا اور جلدی جلدی او نیجا بولنا تو میرے موسٹ فیورٹ مشغلے ہیں اور اس کے علاوہ بچول سے چیزیں جیسن کر کھانا بھی بھی خود کو ہُر انہیں لگتا۔اکثر نعادہ آ کیل احیما لگتا ہے ہمارا سارا محلّہ اپنا ہے ہوں کے اور اصل نام کرن شنرادی ہے لیکن مجھے

مطلب میرے ابو کے کزنز میں آ گے ان کے بیجے اس کیے ہم ایک ہی محلے میں ہیں۔ ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ لڑ کیوں کی تو بہت ہی فروانی ہے ہم کزنیں ڈانجسٹ ایسے پھین کے پڑھتے میں جیسے بلی مجھیچھٹروں پر پڑتی ہے۔ مارش میں نهانا اور حاندنی رات میں خصوصاً سرد یوں میں واک کا مزہ تو بس کوئی مجھ ہے یو بچھے۔ مجھے لڑ کا بننے کا بہت شوق ہے جس کی وجبہ سے ہیں بینٹ تو ا بنی لیکن شرے بھا ئیوں کی پہنٹی ہوں اوراس کے بدلے میں مجھے بھائی روز دونتین ہیٹ بھی تمریر مفت میں دیتے ہیں از کوں کی طرح اکثر بال جھی کٹوائی ہوں۔طو<u>طے</u> اور چوزے یا لنے کا شوق ہے۔آری میں جانے کا بہت شوق ہے بس میزی ایک ہی وش ہے شہیر ہونے کی۔ غصنہ مہیں آتا لیکن جب بھائی کہنا ہے کہ شکل دیکھی ہے آ رمی میں جانے کی تو ہوجھونہ غصے میں لال تماثر بن جاتی ہوں۔ ریسکنگ شوق سے دیکھتی اور کر کٹ میں شوق سے کھیکتی ہو آن اس کے علاوہ جوڈو کرائے سیمھنے کا بھی بہت شوق ہے۔نفرت مجھے دو غلے بندوں سے ہے اس کے علاوہ حساس بہت ہوں کی وی پر تشمیراور جہاں جہاں بھی ظلم ہور ہے ہیں دیکھ کر بہت رونی ہوں۔ دعاؤں میں یادر کھیے گا اور ہاں بیہ دعا تو لا زی *کریئے گ*ا اللہ مجھے شہاد تنصیب فرمائ الله حافظ

## Roll

جب میں بولتی ہوں تومیرے گھر والے مجھے السلام علیکم! قار مکین ودآل اساف آف آ کیل خاموش کروادیتے ہیں۔ ڈ انجسٹ میں سب سے امیدوائق ہے بفضل خداسب خیریت وعافیت سے

آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ 27

حصوتی باتوں کومحسوس کرتی بوں۔ بنانہیں اب پی خامی ہے یاخوییٰ آنسو ہروفتت بلکوں کی باڑییں ہے ہوتے ہیں کوئی بات ہوئی پٹاخ سے باہر۔ اچھے ئر ہے کی بالکل بہجان ہیں ۔اکٹر دھوکا کھایا ہے حال ول نسی ہے شیئر نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی ایسا دوست ملاجس ہے شیئر کروں۔ فرینڈ العم ہے تھوڑا بہت كركيتي ہوں۔ آؤئنگ کے ليے ہرونت تيار رہتي ہوں' قدرتی نظار ہے اثر یکٹ کرتے ہیں' شالی علاقہ جات سیر کرنے کا شوق ہر دفت سوار رہتا ہے۔غیسہ جلد آجاتا ہے جیسے آتا ہے ویسے ہی بھا کے بھی جاتا ہے ۔ جھوٹ ہے شدید نفر ن ہے بجین کی لائف الجیمی لکتی ہے کھانا کھیلنا اور سوجانا کیا مزے ہوتے ہیں۔موڈ سے مطابق میوزک سنتی ہوں شاعری کا سيحه خاص شوق نہيں البيته سيڈ شامِري ڈ ایزې میں رقم ہے۔ مجھے کتابی و نیا بہت ایھی لکتی ہے آ کیل سے بہت بچھ سیمنے کوملا اللہ کرے تاحیات ہماری اصلاح کرتار ہے۔ جھے لوگوں کی امارات اور شان وشوکت متا پڑ آہیں کرتی 'حسن اخلاق اور نیک سیرتی ہے کوئی بھی اپنا گر دیدہ بنا سکتا ہے بچین میں بارش میں نہائی تھی۔ رائٹرز میں رفعت سراج' نازیہ کنول نازی' سميرا شريف عائشة نورعميره احمدا درنمره احمد فيورث ہیں ۔ حج کرنے کی دلی خواہش ہے دیکھوکب پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یا کستان کوا قبال کے خواب اور فائداعظم كي سوچ جبيها بنادے آمين الله حافظ۔

سرن ملک کہلوانا اچھا گلتا ہے۔ تیم جنوری کو گھر میں بلکہ بورے خاندان میں پہلی بٹی ہونے کااعز از کے ساتھ : بدار رخ روش کروایا جبکہ بھو یو کہتی ہیں کہ میں دسمبر میں بیدا ہوئی۔ ویسے میں برتھ ڈے کیم جنوری کو ہی منانی ہوں۔آ کیل ہے رشتہ کچھاس طرح استوار ہوا جب میں 6th کلاس کی اسٹوڈ نٹ مھی عالیہ میری فربنڈ جو کہ مجھ سے بڑی تھی مجھے آ کچل کی اسٹوریز رات کو سناتی تھی میں اس ہے پوچھتی کیآ ہے کواتن اسٹوریز کیسے آتی ہیں وہ کہنے لگی کہ میں ڈائجسٹ سے بڑھتی ہوں جب میں آ تھویں میں آئی تو عالیہ نے ٹیجنگ اسٹارٹ کردی اور پھراس کے پاس مجھے کہانیاں سنانے کا ٹائم نہ ملتا مجمراس نے کہا گہاب خودیر ھالیا کرواس طرح میرا آ چل ہے بندھن جڑا۔اب عالیہ کے دو بیجے ہیں افلاطون قسم کے اور کیوٹ بھی وہ پڑھتے ہیں دیتے تو اب میں اے سنالی ہوں۔ جی جناب اب میزے بارے میں جانیئے' کھائے یہنے کا پچھ خاص شوق نہیں ویسے عاول جیسے بھی ہوں شوق ہے کھالیتی ہوں۔ بنائی ہر چیز آئی ہے تقریباً سب سے اپنی تعریف سی سوائے ای کے ای کی نظر میں تو میں جھی بھی سکھٹر نہیں ہوسکتی۔ تنہائی پسند ہوں جب تنہا بیٹھنے کو دل جا ہتا ہے تو اندھیرے ہے بھی ڈرہیں لگتا ۔ رات کے پیچھلے بہر جا ند ہے باتیں کرنا اور آغوش نیند اتر جانا میرامحبوب مشغله ہے۔ سردیوں کی شامیں اور گرمیوں کی صبح پسند ہے، موسم بہار پسند ے۔ڈرینک میں لا نگ ترٹ اور پاجامہزیب دیتا ے فنکشنز کے لحاظ ہے ساڑھی بھی اچھی لگتی ہے کگر '' ۔ اور میرون فیورٹ ہیں۔ پہلے بہت خاموش تصی کیکن اب محفلوں میں ہیٹھنے اور ہلد گلہ کرنے ئ حقیقت پینداور حساس بهت ہوں' چھوٹی

.

آنچل انومبر انجل اندم



## ببنون كيءدالت فاخت گل

ہنی نور مجرات سے پوچھتی ہیں کہ پ کرن اور کیل کے علاوہ کون سے ڈائجسٹ میں محتی ہیں؟

سوئف ہارف جیسا کہ میں نے سلے بتایا کرمیں زیادہ اور مستقل مبیں لکھ باتی ہوں مر چر بھی میں نے یا کیزہ، دائش، كرن، تازنين يوكيل من الكهاب-حنام اللي دوافسان ببلش ہونے تھے شعاع اور خواتین کی مدیرہ کا محبت جرااصرار بھی ڈیڑھ سال سے میرے ساتھ ہے اور اب عقبہ وعدہ نبھانے کا وقت قریب ہے۔ان شاء اللہ جلد ہی وہاں بھی کھ لكصنابي كعلاوه بجهانتر يظنل ميكزين ميس سوشل ايشوزير مضامین بھی محتی رہتی ہوں اور پوٹری تو مجرساتھ ہے،ی\_ چرآ پیوچھتی ہیں کہ آئی آ پانے نادر کے میروز کے

تام کہاں ہے لیکی ہیں؟ ڈیپر میرے سی بھی ناول یا افسانے میں موجود نام بہت زیادہ انو کھے ہیں ہوئے بلکہ مارے سارد کردموجودلوکوں سے ہوتے ہیں اس کیے بھی ایسائیس ہوا کہ بہت زیادہ سوچنا برا اور البيتة ميرے ناول 'ميرے ہمنوا كوخبر كردو۔' ميں شاہ زين كا نام بجھے میرب عبای نے تجویز کیا تھا سومیں نے وہی رکھااس کے علاوه بھی ایسانہیں ہوا۔

آپ کے باقی جوابات انفیناً دوسر کے صفحات برمل مسکتے موں کے بہت مباری دعاؤں اور محبت کا دلی مشکر میں۔

صاحت رفيق جيمه الويانواله سيهمتي ال آئی مجھے نہیں یا کہ میں نے آپ کے کتنے ناولز پڑھے ہیں مجھے رائٹرز کے نام اور نادلز کے نام پادلیس استے لیکن مجھے آپ کا ناول میرے ہمنوا کوخبر کردو بھی ہیں بھو لے گا۔سب سے زیاوہ اٹریکٹ مجھے ندی کے کردار نے کیا تھا جس طرح اس نے اتنا کچے برداشت کیا صرف اس کیے کہ اس نے ایک دوئی ى قرقبول ئېيىرى كىمى\_اس جرم ميں ندى جىييا توئېيىل كىكن اتنا ای تکلیف ده وقت میں محمی گزار چکی ہوں مرمی ایے اصولوں ے بیجیے نہیں ہی مراب میں الحداللہ بہت ریلیکس موں اور اہے اواز میں اس قدرحقیقت بیان کرنے بہا پوسیلوث کرتی موں میں بھی جلد ہی آ پ کی فیلڈ میں قدم رکھنے والی ہوب اور عابتى مول كما ب مجمع بليز ويلكم كريس يمراسوال نه بي كيكن آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ و 29

ایک خواہش ضرور ہے امید ہے آب اسے بورا کریں گی۔ بیاری مباحت رتو بہت خوتی کی بات ہے کہ آ بمی قلم فبیلے میں شامل ہونے والی ہیں جان کر بے حد خوشی ہوتی و یہے مجی آج کل جبکہ ہارے معاشرے میں مطالعے کی عادت کم سے کم ہونی جارہی ہے ایسے میں ضرورت ہے ایسے لکھنے والوں کی جواہیے منفرد طرز تحریر اور دلچسپ اسلوب سے آیک بار پھر مطالعه كالن كومزيد جياسليس اورائي فلم سے ايسا اميلاحي اوب تخليق كرس جوقارتين كي زندكي مين معمولي بي سبي مركسي مثبت تبدیلی کی وجبین جائے بہت مہار کیاداوردعا میں۔

سارقه فاطمه تله كنك سيهمتي وي

سوال تمبرا: میں نے اب تک سے وجننا جات کے مطابق آب بہت بننے ہسانے والی اور خوش مزائج تخصیت کی ما لک ہیں کیاحقیقت میں اینے نز دیک رہنے دالوں اورروزانہ ملنے جلنے والوں سے بھی آ ب ای انداز میں ملتی ہیں یا بیا نداز

صرف دور کے لوگوں کے لیے ہے؟ ڈیپر سیار قدآ پ نے اپنیفیلی خط میں خود ہی لکھاہے کہ آپ جھے بچھلے حارسال سے جانتی ہیں تو کیا خیال ہے استے سالوں تک کوئی بناوئی لہجدا پنا سکتا ہے کہا، یاس رہنے والے ہوں یا دور مریمی میرا فطری انداز ہے میں معربیں بچوں کے ساتھ بھی ای طرح ہستی بولتی رہتی ہوں اور بچھے مال کے ساتھ ساتھ فرینڈز میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ در یک میریس مبیں رہ بالی وابھی یا کستان آنے سے دو ہفتے مہلے کسی چیز <u>سے مجھے لیا الر</u>جی ہوگئی اور اس حد تک ہوگئی تھی کہ منه کھل جیس یا تا تھا اور سلسل جاردن تک میں اسٹراکی مردیسے صرف اورصرف جوس اور دوده وغیره ای چین رای بات محی بمشکل کریاتی تھی اور جب ڈاکٹر کے پاس کی تو ہجائے میں اس ے اس کہتی کے داکٹر میں مجھلے جارون سے تعلیک سے بات نہیں کریا ربی یا جارون سے میں نے کہ کھایا ہیں میں نے واکٹر سے ملتے ہی کہا" میں بہت بخت براہم میں ہوں چھیلے جاردن سے ناسائل كريارى مول ندمس يارى بين "اوراس بات يرد اكثر بھی بہت ہساتھا۔اور دیسے بھی ہرایک ہے مسکرا کرملنااور میشی بات كرنا ہمارے و منول كولم اور دوستول كو برمعا ويتاہے (اور

بعض اوقات دشمنوں کوجلا بھی ویتاہے ہاہا) سوال نمبر انہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا و کھ جس پر اب ہنسی

آیک دفعہ کا ذکر ہے کہ کلاس فائیو کے بعد نیواسکول میں ایڈمیشن لیا ایف جی کراز ہائی اسکول حیدر آباد میں کلاس سکس

سال تک اگر زندگی رہی تو ضرور کوشش کروں کی کہ وفت نکال یاؤں اور ہاں مجھ سے ملنے کے لیے پریشان نہ ہوں جب بھی معجمرات ناہوا میں حاضر ہوں۔

فاظمہ ابر وسلم سے محتی ہیں کہ پی ہیں بہت دن ہے ہوج رہی تھی کہ ایسے کون سے سوالات پوچھوں جوادر کسی نے بھی نہ پوجھے ہوں اور مجھے سوفیصد یقین ہے کہ بیسوال آ ب ہے اس عدالت میں کوئی بھی نہیں پوجھے گاتو میر اپہلاسوال ہے کہ آپ کومختلف ڈائجسٹ سے کتنا اعز ازید ملتا ہے اور آپ اس کا کیا کرتی ہیں؟

بیاری فاطمہ، آپ کا دعویٰ واقعی ورست ہے کیونکہ اعزاز ہے کے متعلق تو آج تک میرے ہزبینڈ نے بھی ہیں اور ان کی متعلق تو آج تک میرے ہزبینڈ نے بھی ہی تحریر کے ہواور نہ ہی تحریر کے ہو تھا اور نہ ہی تحریر کی ہی تحریر کی اعراز ہے کے اعراز ہے کے متعلق جانے ہیں اور بروفیشنگر م آس بات کی باقیں ہر گزیاجائے البحہ کیا ہر گزیاجائے البحہ کیا ہر گزیاجائے البحہ کیا ہر کرنی ہوں کا جواب ہے کہ میرکی تمام محریوں سے ملنے والا معاوضہ موفیصد نی مبنیل الدخرج ہوتا ہے اور بہینین ہے کہ اگر معاوضہ موفیصد نی مبنیل الدخرج ہوتا ہے اور بہینین ہے کہ اگر مسال میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں اور کورائی دعا میں بھی شامل ہیں۔

موال نمبر ۱۱۔ کھرے ہاہر نکلتے ہوئے آپ کے ہینڈ بیک میں کون کی تین چیزیں لازی ہوتی ہیں؟

بیک میں موجود میتین چیزی تو موسم پر منحصر کرتی ہیں آج کل کیونکہ کرمیاں ہیں تو پائی کی جھوٹی بوتل، روز واٹر کی اسپرے بول ادر بر فیوم تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔

سوال نمبرسا: عُونَی الیاداقعہ جوشر مندگی کا باعث بناہو یا جسے موج کرشر مندگی ہوتی ہو۔

ہاں فاطمہ ایسانی ہے اور بیواقعہ میر ہے ساتھ حال ہی میں فیش یا جے ایک بار پھر اب ہو چنے پرشر مندگی ہورہی ہے۔
وراصل جھے ہائی جمل پہننا پہند ہے جب تک ای شاپئی کرتی تھیں وہ زیادہ تر میرے لیے فلیٹ جوتے ہی خریدی تھیں کہ ہائٹ بہت زیادہ نہ کے لیکن میں جمل میں خودکوزیادہ کمنز میبل محسوں کرتی ہوں اور شدید کری کے علاوہ ای طرح کے شوز پہنتی ہوں اور یہی علطی مجھ سے ہوئی جب میرے ہزیمنڈ کے جانے والی ایک میلی عمرہ کرے تی میں پہلے بھی ان ہزیمنڈ کے جانے والی ایک میلی عمرہ کرے تی میں پہلے بھی ان ہزیمنڈ کے جانے والی ایک میلی عمرہ کرے تی میں پہلے بھی ان میں ہیں تھی فرسٹ ٹائم ہی آئیس عمرے کی میارک باد میں تائی شرمندگی ہوئی کہ ان سب کا قد انتہائی درمیانہ تھا اور بچھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ ان سب کا قد انتہائی درمیانہ تھا اور بچھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ ان سب کا قد انتہائی درمیانہ تھا اور بچھے

میں میرا بہلا دن تھا مگر میں میدد کھے کر حیران رہ کی تھی کہ پچھ لزكيال بهت بروى مي اب من مميرى اى كے سكمائے ادب وآ داب کے دائر ہے میں معصوم ی بچی سوای نے تو میمی سکھایا تھا كرايے ہے بروں كوآنى يا باقى ہى كہنا جا ہے ان كے نام لينا بری بات ہوئی ہے اس کیے میں ان چند برای 'باجیوں' کودائی ای باجی کہنے لئی جس پر شدید سم کاردمل آیا اور انہوں نے سخت باستد بھی کیاساتھ ہی میری بھی عمر ہو بھی ادر میں جودوسال میں عار کلاس یاس کرنے کی وجہ سے بوری کلاس میں چھوٹی تھی میری عمر بتانے پرسب بہت ہمی کہ بیتو ابھی سے عمر چھارہی ہے اور ان کی اس بات نے مجھے کھودن مہیں بلکہ کئ مہینے ویکی ریما۔ان کی خواہش کے عین مطابق میں بھران کے نام کینے لگی للمحى مكريات بايت بروه به كهنانهيس بھولتى تحييں كەتم خود كوچھوٹا المابت كرياحا متي تعين بيربات صرف استوونتس مين تفي الرتيجرز تک جالی تو یقینا میری کوابی ہوجانی کیلن تب اتن سمجھ ہیں تھی اس کیے خود کوان کے برابر طاہر کرکے ان سے جان جھرائی كيونك الميك زيادہ ہونے كى وجه عان كے برابرى مى اور یمی میری زندگی کا با قاعدہ دکھتھا جس براب بجھے ہلسی آئی ہے ات سرالک بات ہے کہ الحمداللہ چند ہی مہینوں بعد میری یروگرلیس اور محنت کو و کھے کر ٹیچر نے کلاس مانیٹر بنا دیا نصالی اور غیرنصالی سرکرمیوں میں ایکٹیوہونے کی دجہسے سب ہی تیجرز تعريفي كرتم اورميثرك كلاس مين سيثر يرفيكث كاحارج سنجالا بخونی نبھایا اورمیٹرک کے بورڈ کے ایکرام میں بورے حیدرا باد ڈورمن میں سکینڈ پوزیشن بھی حاصل کی اب وہی تینوں لڑ کیاں میری دوست منے کی کوشش کیا کرتمی جوفرسٹ ڈے میرے بای کہنے رچراغ یا ہوتی میں۔

ویسے آپس کی بات ہے کہ کھی لوگوں کو آئی، باتی، وغیرہ کہنے سے فشارخون بلند ہوتا کیوں محسوس ہوتا ہے اور بھی آیا، باجی یا آئی اگر مہلی طاقات میں کہدین لیاجائے تو بس الحلی تمام متوقع ملاقا تمی سرد مزاج کرم کیوں ہونے لگتا ہے کھی بھی آئے

توجمح جمي بتابية گا-

شاہرہ خانق نے کراچی ہے پوچھاہے کہ ج کل بہت ی راسرزی وی کے لیے بھی کلصدی ہیں آپ کے کیاارادرے ہیں؟ فریئر شاہرہ آپ کی نیک خواہشات اور دعاوں کا بہت بہت شکر ہے۔ نی وی کے لیے ان شاءاللہ ضرور کلھوں کی لیکن ابھی شاید وقت ہیں ہے آج کل تھوڑا بہت جوٹائم ملتا ہے وہ فرانجسی میں میں کھوری ہوں کچھ بچوں کی بھی روٹین اس طرح فرانجسی میں میں نکال پارٹی کین ان شاءاللہ ایک وو

آنچل انومبر ۱۰۱۵ شه ۵۱۰، ۵۵

ربدبات السي مشهلا كماس يرجم يقين كرنا بهت مشكل تھالیلن جنہوں نے میربات شیئر کی وہ ان کے سکے دشتے داروں میں سے بیتھے سویقین کرنا پڑا لوگوں کے رویے اس حد تک سِفاكِ ہو بچے ہیں كردل كانپ جاتا ہے۔الي الي ياتمي لوگ شیئر کرتے ہیں کہ دکھ کے مارے (شایدا پ یقین نہ كريس) بعض اوقات ميں بورابورادن کھانائبيں کھاياتی اوراللہ سے میں سوال کرنی ہوں کہ مالک ہمارے دلوں سے تیراخوف كيول لم ہونے لگا ہے برائی كرتے ہوئے ايك كھنگے سے ڈر جانے والا انسان حقیقی معنوں میں تجھ سے کیوں تہیں ڈرتااورا کر ہم اس صدیک بے س ہو ہیکے ہیں آو ہتوائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوہدایت کاراستہ کیوں ہیں دکھیادیتا۔

ليكن طاهر ہے كه ميسب مارى آ زمانش ہے اور بهر حال اس ترمانش میں خوف خدار کھنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ماری نئے کھٹ می ستارہ امین کول بیرکل سے ہو چھتی ہیں كه فاخره كل آب ميرى ان چندفكم كاردوستول بين شار موني بين جن کی تحربر میں دل ہے پڑھتی ہوں جو بہت بااخلاق، پرخلوص اور صاف شفاف دل کی مالک ہیں جن کے ساتھ جب بھی بات ہوموڈ فریش ہوجا تا ہے اللہ جوآب سے راحتی ہواورا ب ہمیشہ شادو آبادر ہیں۔میزا بہلاسوال سے کہ آب نے اسے ناول" خاليسالا اوراؤير والأ"من خاليكانام كيون بيس ركها\_

آپ کی محبوں کے لیے بہت بہت سکر ہیا، نادل میں خالہ کا نام کیول مبیں رکھا مشایداس کے کہاس کی ضرورت محسول مہیں ہوئی یہ کر مکٹرایسا تھا کہاہے سی نام کے ساتھ تھی ہیں كرنا جا ہى هى بات زيادہ تعصيل ميں جلى جائے كى دفت بلا اور بھی ایسے کتابی شکل دی توساری صورت حال آب برواضح موجائے کی۔

آپ کا دومیراسوال سے کہ آپ نے شاعری کب شردع کی اوراب تک کتنی مکس آجی ہیں؟

کول ڈیئر شاعری تو میں نے بہت پہلے سے شروع کی ہے۔ بڑے ہی سلے۔میراخیال ہے میں سینڈ ایئر میں تھی جب میں نے پہلی فقم لکھی اور وہ فوراً جیب مجمی کئی کتاب البعثة اب سك الك ألى برس كانام ساه راتول كے جا ندميرے " اوراس برانتخارعارف صاحب کی وی کی رائے میرے لیے بروی

اہمیت کی حال ہے۔ فاضر مآنی آب اب یا کیزہ کے لیے کون ہیں استیں؟ ما كيزه من نه لكين كوئي خاص وجنيس اورنه ي ايسااراد تأيا جان بوجه كرمور ما ب سياداره اى ميرى بيجان كاباعث بناتها كه

ان سے ملنے کے لیے قدرے جھکنا بڑا جبکہ ان کی ایک بنی کو میں نے خود وانستہ اونیا ہوتے ویکھاتو یاوجود اس کے کہ میں جان بوجھ کرایسے جوتے ہین کرنہیں گئے تھی اور نہ ہی خدانخواستہ میرا کوئی ابیا مقصد تھا لیکن اس دفت پتانہیں کیوں مجھے بہت سخت شرمندگی بهونی ادراب جمی ده وقت یادآ رما به تو انها میل مبیں ہور ہا۔ جسنی در دہاں مبیقی رہی خود کو دل ہی دل میں ملامت کرنی رہی اور اب جب ان آئی کی ایک بنی کے تاثرات بادآتے ہیں تو بالکل احیمانہیں لگتا اور بروی شرمندگی

ہوئی ہے۔ شہلا رفیق کراچی ہے ابنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد مسلا رفیق کراچی ہے ابنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد نو چھتی ہیں کے فاخرہ آپ نے آپل میکزین میں اتنا کم کیوں لکھا ہے،اس کی کوئی خاص وجہ؟

دْيرُ شهلا مِن فِصرف ألله على بنبيس بلكه بحصة ولكما ہے کہ مجموعی طور پر ہی بے حد کم لکھا ہے جس کی ایک بڑی وجہ ماشاءالله عبدالرحان اور محرمزه بين جنهين اسكول سيآن ي بعد مل توجہ دینا میری مہلی تربیح ہوتی ہے سیکن آپ کی بیہ شکابہت ان شاء اللہ بہت جلد دور ہوجائے کی بس دعا میجیے گا غاص طور بر ماہنامہ ایکل ہی کی سبت سے چند اقساط برناول شروع كيا مواب كيكن وقت كى رفقار شايد بهت تيز اورمير كى مديم ہونے کی وجہ ہے اب تک میں ارسال مبیں کر عی کیکن جس محبت ہے اکثر قار مین نے اس بات کاشکوہ کیا ہے میری بھر بور كوسش بوني كه جلدار جلدوه لكه كرادار يستك پهنجادون-

آ ب كاسوال تمبر 2 ہے كہ ميں آ ب كى تحريروں كو جميشہ تنہانی میں پر متی ہوں تا کہ آپ کے لفظوی میں جھی حساسیت کو کممل طور برمحسوس کرسکون آپ اپنی تحریروں میں جذبات ادر حسياسيت كوجومقام دين بين وه بهت احجما لكتا ہے کیکن آپ کی کہانی ''عمل محبت جزا محبت'' میں آئیکت جیسی بیاری لڑکی کے سوتیلے بھائی نے باپ کے مرنے پرجو روبیا ختیار کیااس نے بہت د کھ دیابا وجوداس کے کہاس کے باب نے آنیک کے ساتھ کچھا چھا سلوک نہیں کیا تھا آپ

اس ارے میں کیا کہیں گی؟ مصنکس ڈیئر شہلا کہ آی اتن باریک بنی ہے مطالع كرتى ميں۔آب كى بات بالكل تھيك ہے واقعی آب كودكه موا ہوگاخود جھے بھی بہت دکھ ہواتھا جس حقیقی زندگی مل کسی نے بنایا کہان کے مٹے نے مال کے جنازہ پڑھنے کو وقت کا ضیاع قرارديين موي سكريث سلكا كركهاآ باوك جنازه يزعوي جي تك ايك سكريث في لول\_

آنچل انومبر ۱۰۱۵ هنومبر ۱۳۰۱۵ و 31

READING Section

ببرحال واجب تھا سوبر ہے ہی پرسکون اشراز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آئیس یاو دلایا کہ ہمارے ملک میں تو الليتوں كے عبادت خانے آزادانہ قائم بيب اور لوك إس ميس عبادت كرد ہے ہيں۔جبكيد بورب جوانساني حقوق كاعلم بردار ہے وہاں معجد بنانے تک کی اجازت ہددے کر غرجی تو ایک طرف بلکہ انسان کے بنیادی حقوق کی تنفی کی جارہی ہے البت شر پہندعناصرتو بہاں بھی ہیں اور دہاں بھی جن کے دل میں نہ ندبب کی محبت ہوتی ہے نہ ملک کی۔ اس طرح کی چند اور مٹالیں دینے کے بعد میں نے ان کی معلومات پر معانے کے ليے جب حکومتی اقد امات کا ذکر کیا جس میں ان مکینوں کو دی جانی والی رقوم دغیره کاذ کرتھا تو دہ حیران رہ سنیں۔ کیونکہان تک م جریں تو جہنچی ہیں تھی کہ اس واقعے کے بعد ملک میں ہنگامی بنیادوں برکیا کیااقدامات کے کئے اور سطرح فوری طور بران کی داوری کی کوشش کی گئی این کوخوا تمین میڈیا پر نظر آنے والے مناظره مکاری آ محصیل بوچھتی رہی خصوصا بوڑ مے لوگ بے حدثم زوه تصبه بنصرف ملی بلکه عالمی میڈیا میں بھی یا کستان اور اسلام کے ایج کوا تنابرائٹ پیش ہیں کرتے اور تصویر کا ہمیشہ سیاہ رخ وکھاتے ہیں جس سے تھینی طور پر بین الاقوا ی عوام کے ذہن متاثر ہوتے ہیں۔ مرجموی طور برہم بھی اسے کرداروں، اخلاق اورایمان واری سے ان کے وہاغ پر جو اثر چھوڑتے ہیں وہ میڈیا کے پھیلائے گئے تاثر سے قدر نے مختلف ہوتا ہے۔ صاحبین، ہری پورسے بھتی ہیں کوئی خواہش جو پوری نہ

ہونی ہو، کھایہ اجونہ طاہو؟

دیر صباآپ کی اتن بہت ساری دعادل کیلئے جزاک اللہ
اللہ آپ کی میشہ خواں کھے آمین نہ ذکی میں ایما تو آئے تک کچھ
اللہ آپ کی میشہ خواں کھے آمین نہ ذکی میں ایما تو آئے تک کچھ
اللہ اللہ کی جومیں نے سوچا یا چاہا ہواور مجھے نہ ملا ہو، اللہ رب
المعزت کا بے شارشکر ہے کہ اس نے ہمیشہ ہی جھے ما تکنے سے
کہا عطا کیا ہے کس چز کے متعلق بلکا ساشائہ بھی ذہن میں
خواہش بن کرائر نے لگے تو وہ چیز اللہ کی رحمت خاص سے میسر
ہوجائی ہے۔ اگلا دقت کیسا ہے بہتو دہ پاک ذات ہی جائی ہے
کہان تادم کریر میں اپنے آ ہے کو الحمد بللہ بے حد خواہش کے بادجود کی
نہوں میں ایمان ہے کہ اللہ میری چھوٹی سے چھوٹی
نہوں ہوں کہا ہوں میرا ایمان ہے کہ اللہ میری چھوٹی سے چھوٹی
خواہش کو پورا بھی کرتا ہے ہی وجہ ہے۔ کہ اللہ میری چھوٹی سے چھوٹی
خواہش کو پورا بھی کرتا ہے ہی وجہ ہے۔ کہ میشہ مطمئن رہتی ہوں۔
آپ کا دومرا سوال ہے کہ مسلم بل میں کیا کرتا چاہتی ہیں
کوئی ارادہ مقصد با بایان؟

پہلی تحریر وہیں پہلش ہوئی تھی آپ نے احساس دلایا تو بقیناً جلد ہی وہاں می ایک بار پھر آپ کو چھ پڑھنے کو ملے گا۔ آپ کا چوتھا سوال ہے کہ آپ کے فیورٹ ادیب، شاعر اور خاتون کھاری کون ہیں؟

فیورٹ اویب تو بہت سارے ہیں کس کس کا نام الکھوں مہتازمفتی کی گئی باتوں سے اختلاف کے باوجود آئیس پڑھے بغیررہ نہیں پائی اشفاق احمد کا زاویہ واحد الی کتاب ہے جے میں نے پہلی مرتبہ کی پیڈ خرید نے کے بعد اس میں سیوکیا تھا اور اب تک میرے پائی موجود ہے۔ عبداللہ حسین، اوال شملیس، لکھ کر دل میں گھر کے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جسے البتہ خاتوں لکھاری میں ون اینڈ اوئی بانو قد سیان کا لکھا تحریرانہائی اثر آگیز ہونے کے باعث بچھے بہت پہند ہے۔ تحریرانہائی اثر آگیز ہونے کے باعث بچھے بہت پہند ہے۔ تحریرانہائی اثر آگیز ہونے کے باعث بچھے بہت پہند ہے۔ تو ایند بیدہ شاعروں میں امجد اسلام امجد، فیض احمد فیض اور افتخار عارف مرفہرست ہیں۔

آب كا آخرى وال بيك ياكستان سي بابرره كرآب بم

ے زیادہ یکے سے مسلمان اور یا کستانی اسپے دطن کے نمائندے ہیں باہر کیاصورت حال ہے س نگاہ سے سے لوگوں کو و بھھاجا تا ہے یاآ بلوگوں کے ساتھ کس الرح کارور رکھاجا تاہے۔ ڈیئر ستارہ! میراخیال ہے کہ ایسانہیں ہے کہ بیرون ملک مقيم ياكستاني زياده يسيح مسلمان يايا كستاني بين حيكن بال حساس فراز یاده موتے میں حصوصا اسے ملک اور ندیب کے معاملے میں ہر باشعور انسان بہتر بن تختِ الوطن اور اعلیٰ مسلمان ہوتا ہے میکن ہاں اس کے لیے شعور کا ہونالازم ہے۔ مجھے فخر ہے کہ بیرون مما لک میں ہم ایک عنتی اور مہمان واز قوم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور الی محنت کے بل بوتے پر ہی ہمیں عزت كى نكاه كا الله المحاجاتا كالمان السول به مار مدريار جس نے بھی بھی پاکستان کی شبت تصویر پیش کرنے کی زحمت تهيس كى البعي أيك ويره صال يهلي جب لا مور مس عيسائيون كالستى جلادى كن مى تب يهال يرجنى بيعدهم دعمه بإياجا تا تعا اور ایک ون ہماری کلاس کے دوران پرویسر صاحبے بروی يرجي كا اظهار كرتے موتے بات كى كه ياكستان من اقليتوں کے کوئی حقوق بیس جی ندعبادات میں آزاوی ہے اس سے تو بہترے کہم لوگ ان سب کو ملک سے بی نکال و و ہماری کلاس میں یا کستان سے تعلق رکھنے والی صرف میں ہی تھی اور کو کہان کی باتوں سے خون کا دورانیاس قدر برمیا کہ چرو مجی سرخ موكم الكين مجوم على مقاوه اس وفت استاد تعين جن كا احر ام

آنچل انومبر ۱۰۱۵ په نومبر

مستقبل کے لیے جواراوہ کیا ہوا ہے اسے پورا ہونے میں شاید ابھی وقت کے گا کیونکہ میں اینے ملک میں ایک اسکول کھولنے کا ارادہ رھتی ہوں جوجد بدلعلیم کے تمام تقاضوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی پیانے پر بھی پورااتر تا ہو، اسكول كمولنامير استنقبل كحوالي سيخواب ب جواكراللدكي رضا ہوئی تو ان شاء اللہ ضرور بورا ہوگا کیکن اجھی تہیں، اس میں مجمی بہت دفت باتی ہے۔اس کے علاِدہ یہ بھی دضاحت کہ میں زىرىغلىم ۋاكىزز كى طرح يەنبىس كېوپ كى كەمىس غريب بچوں كو مفت ِ تعلیم دینے کا ارادہ رہتی ہوں سین ہاں بیرخیال ضرور ہے كهاسكول ميس ان بحول كى مجيس فيصد كونه ضرور ركها جائے گا جہیں بغیرتسی معاوضے کے باقی بچوں کے برابر کی تعلیم اور سبولیات دی جانیں۔ انخضر بدکدارادہ تو ہے اب اگر اللہ نے نسی کی زندگی سنوار نے کے لیے مجھے دسلہ بنانا جاہا تو وہ اس مقعدين ميريتمام راية آسان كرديكا

کراچی سے سدرہ مرتضی ہوچھتی ہیں کہ ماہنا سآ کیل میں شَالُع ہونے واللآ بے كا افسانہ في سبيل الله ميں كا نا يك بهترين تھاس کی اسیاریش کہاں ہے لی کوئی سیاواقعہ تھایا حض خیالی۔ پیاری سدرہ! اس میں کوئی شک میں کہ آج کے معاشرے میں دنیابسانے والے سے زیادہ دنیامیں بسنے والوں کی خوش کا خیال رکھاجا تا ہے اور پھر میں دجہے کہ دکھ بھی نصیب ہوتے ہیں۔"فی مبیل ایند' کے کردار بھی ای دنیا میں ہمارے کردنظرا ہے ہیں۔ بيافساندلكه خيال مجها كميدن ميس بك كيمير چيك كرت ہوئے آیا۔ جب میرے فرینڈ زمیں موجود ایک بہت بیاری اڑکی کا سينج براهااس دن وہ بے عد ہرہے تھی کیونکدان کے لیے کھر میں ال شام وای صورت حال در پیش می اس کیے اس نے بیھے تی کر کے محلے میں موجود ایک کھر کے بارے میں بتایا اور یہ بھی لکھا کہ بليزآب ال يرضرور بحصص تاكرسب لوك يريضي اومان المرح كرناح فيوز بحى دير بواى مقصد كے تحت ميں في محى لكھا جے الممدنتدسب في بيصدم لهارس التدسيدعاب كددة ميس معاملے من مود فرائش سے بحلے آمن۔

آپ كا دومراسوال بيه ب كدمجبت برآب كتنايقين رهتى

ڈیٹر مجت پریفین بھلا سے نہ و ارتبیں چل سکتا۔ اب وہ سے بیس ہے۔ محبت ہے محبت کے بغیر تو رشتہ زیادہ و رتبیں چل سکتا۔ اب وہ سے بیس ہے۔ سے محبت کے بغیر تو رشتہ زیادہ و رتبیں چل سکتا۔ اب وہ اسلام میں سدرہ پوچھتی ہیں کہ آپ کے ابو یا آپ

موضوع پر کھیں اس میں محبت کاعکس تو نظراً تا ہی ہے لیکن اگر محبت سے مراد ہے آپ کی مردوزن کی محبت ہے تو یے تک ہی موضوع بربهت زياده لكها حميا باورلكها جار بالبيكن اور بعيمم ہیں زمانے میں محبت کے سواہ میراخیال ہے کہ مجبت کے ساتھ ساته میں معاشرتی مسائل کوجھی آپنے قلم کے ذریعے اجا کر کرتا حابيان سے نبتنے ما دوررہنے كى مدبير بھى ملكے تھلكے انداز ميں بتنائی جاہیے کیونکہ میراتو مانیا ہے کہ جس درخت کی نرم شاخیس آسانی سے برطرف مرجاتی ہیں بالکل ایس طرح نوعراد کیاں جوميشرك باالف اے كے بعد يادوران العليم بھى يا اگر بهارالكها موا یر صفائتی ہیں توبیا یک دائٹر پر بہت بھاری ڈیمیدامی ہونی ہے کہ مجردہ ان کی میکے وہنول کوایسے الم سے نکلے الفاظ کے ذریعے س طرح أيك يختداور بالشعور موج عطا كرما ب-العمريل بجيال جب أتنكفول من السانوي ونياكے خواب بجانے ليتي میں نو تعبیر عاصل کرنے کی وہن میں خود کواسی نادل یا تحریر کی ميروكن المعجوراي مولى ميل جبكه حقيقت يالميل زماده مختلف ہونی ہے اور میں جا ہتی ہوں کہ قاریمن کو ہرگز افسانو ک دنیا میں وهكيلانه جائ محبت يرتكعا جائع مراعتدال كحساته واحتياط

کے ساتھے۔ آ کے گھتی ہیں کہ آپ کی کہانیوں میں آپ کا فیورٹ کردار

كون ساييج؟ سدرہ ڈیئر میری کہانیوں میں موجود بنتے مسکراتے کردار مجھے اس کیے اجھے لکتے ہیں کہ ان کے مکا کمے قار نمین کو جمی فریش کردیتے ہیں البتہ کردارتو سارہے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہر کہاتی کوانی مہلی کہانی سمجھ کر ملحقتی ہوں اور ہر کر دار پر مجر بورتو جه بھی دیتی ہوں۔

أب كا الكاسوال ب كدرائرز مي سب سے زيادہ دوى كس بي اورسب سيزياده خلص كس رائثر كويايا؟ رائٹرزمیں میری سب سے کملی بات جیت سائر کل سے

ہونی تھی انتہائی تنگف بحبت کرنے والی اور بیاری سیاس کل کے ساته ال رابط كوشايد يانج جه سال كزر محت بي مراب تك وای بہلے روز والی اینائیت موجود ہے حیاء بخاری بھی بہت اچھے ہیں آپ کے خیال میں آیک رائٹر کو کیا ہر کہائی میں محبت کو اخلاق کی مالک اور خلوص سے بھر پور ہیں اس کے علاوہ تنزیلہ موضوع جمیں بنانا جائے۔ تاکہ ہم ریڈرزاس نفسائنسی کے عالم ریاض کے ساتھ بھی بہترین کپ شپ ہے۔ فرحانہ ملک کے میں محبت باغما سیکھیں۔
میں محبت باغما سیکھیں۔ ڈیئر محبت پریقین بھلا کیے نہ ہوکہ جب اس دنیا کا وجود ہی ۔ آمین غرض بیکہ بھی ہیں بس میرارابط بہت زیادہ لوکوں

آنجل انعل الهنومبر الماء، 33

نے میرے بچوں کھروالوں اور میرے کیے تھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام دعا وُل کونیر صرف آ پ کے بلکہ جو مجمی پیسطور پڑھ رہا ہے ان کے حق میں دئی کرے قبول فرمائے آ ب کی اور باقی تمام دوستوں کی دعا نیں، تعریقیں اور بیسٹ ویشنر میرے ليے ايك سرمايہ ہيں۔ يہال برصرف اس كيے ہيں تھى كەاس كالم كالمل مقصدا ب كيوالات اورمير ، جوالوت مير \_ أكروه سب يهال لكصناشروع كردول توبيه كالم مهينول كي طوالت اختیار کرجائے گا۔جوشا پرمناسب معلوم نہ ہولیکن آپ سب کی للهمي ہوئی دعا وُل کا ایک ایک حرف ،حوصل افیز ائی تعریف سب میں نے بڑی توجراوردھیان سے پڑھی ہے بے صر جزاک اللہ ہماری آیے کی بہت فیورٹ اور سینٹر رائٹر اقبال بانو آیا وہاڑی ہے بوچھتی ہیں کہ فاخرہ آج کل لوگ یا کستان میں رہ کر بیرون ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں وہال کی اسٹوریز لکھتے ہیں اور تم وس بارہ سال ہے اللی میں رہ رہی ہو مرتم نے آج تک ایسا کیوں ہیں سوچا کہ بیرون ملک مااتلی کے بارے ميس كوكي خوب صورت ي كبالي للمعو؟

ا قبال آیا کاشار ہاری ان سینئررائٹرز میں ہوتا ہے جو نے آنے والوں کے لیے اندھیرے رستوں میں ہاتھ میں چراغ لے كركم امونا في دمددارى تصوركرتے ہيں جو تح كاس نفسانعسی کے دور میں بھی دوسروں کو پیچھے جھوڑنے کے بجائے ان کا ہاتھ تھام کرائے ساتھ کھڑا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔اللہ تعالی البیس جزادے ادر بے حد خوشیوں سے نوازے آمین۔

بیاری یا بی نے آج سے ٹیاید سات اس محسال سیلے ایک كهاني بابنامياً فيل من الكهي هي الكهي المن الكهي يراهي الويت الر" ے عنوان سے کہانی کا موضوع رومانوی مہیں تھا مکر ان نوجوانوں کے لیے تھی جو بڑھنے لکھنے پرتوجرد ہے کے بجائے بس باہر جانے کوئی زندگی کامقصد مجمعے ہیں یا کستان سےان نوجوان کے املی سینجنے اور وہال ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وربيش مسائل سامنے ركھ كراس ميں ايك ساجي علتے كوا شمايا تھا لىكن اب يب في الطرف توجد دلائى بي وان شاء الله مسرور سين اب ب ب بري المحمول كي بس آب كي وعاجا ہے۔ اس برجمي محمول كي بس آب كي وعاجا ہے۔ (النشاء الله باقي آئندهاه)

ك شوبرآب كي تحرير س يرصح بين؟ مہیں سدرہ! میرے ہر ہینڈ کوتو کتابوں کےمطالعہ کا کوئی خاص شوق مبیں ہے اور ندہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہویا ہے البت ابونے میری ایک تحریر ''میں کلیاں داروڑ اکوڑا'' پڑھی تھی جو قیام بإكستان بمتعلق تفى ادرخوب سراما بهي تقاباتي استوريز توميرا خیال ہے بیس پڑھیں ہاں مرابومیری لکھی ہوئی تعتیں اور حمر میہ كلام ضرور بردھتے ہيں اور خوب تعريف كرتے ہيں۔

نعت اور حمر لکھنے کا روحانی وصف مجھے ابو جی ہی کی *طر*ف ے ملا ہے۔ ماہنامہ ایکل میں نعبت اور حمر موجود ہوتو ابوخودون کرکے بچھے بتاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔

آپ کا آخری سوال ہے ہے کہ قیس مک نے جہاں ایک رائٹر کوانے فیمنز ہے قریب کردیا ہے وہیں چھوفینز میں جیکسی مجمی پیدا ہوئی ہے تو مجھٹی پڑھنے والی بچیاں تک مجمی کرنی ہیں اوث پٹا تک موال جیجتی ہیں سے کا ایسا کیا تجربدرہا؟

ریسے ہے گئیس بک نے رائٹر زاور فینز کوایک دوسرے سے قريب كرديا ہے۔ تنگ كرنا تو من بيس كبول كى كيونكه فرض سيجيے كه آب مجھے ان باكس كرتى ہيں كچھ يوچھتى ہيں تو آب كوتو معلوم بیں ہے کہ پ ہے پہلے جی آٹھ در لڑکیوں نے بالکل میں تیج کیا ہے ہاں مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے وہ تمام ير هياس لياس من حج كرفي والإكابها كالصور؟

بلكه ميس ال بات يربهت زيادة كثي يل كرني بول كدان يجركا جواب سیں دے پالی اور اکثر اوقات دیکھ میں میں بالی۔ کیونک میں جزی تعداد بهت ذياده مولى سالمت مرى كوسش ضرع ولى م كالخضرة بن اى سى كرته واساجاب معلى كاكركوني ميس اللي كرا مياك تعریف کرما ہے یا ماے بارے میں جانے کی خواہش رکھتا ہے چند کھے کے لیے ملی آواد س کراناخوں موا ہے تیامے کے شكر كرارى كاوقت بسال كدونيا بس موجود ارول كمر بول كى إبادك مس الله كي ياك ذات في ميس الك المعلوم الله كالميت الميس وى بلكمايك منفروشناخت وى ايك قابل عزت منرعطا فرمايا احدال طرح كي جندلوك ميس جان كلية محرسدة يك تايك كم رب كائنات كى ال عنايت برسر جهكا كراس كالمنكر لا كياجات يا حرج ابهث كامظامره كياجائ احد من أو آج آ كل كان مفحات كذريع الوكل معالى عائتي مولي حن كيسجز كارياالى ہیں کربائی البعض اوقات پڑھیس مالی مجھے امید ہے کہ آپ سب تمجیدار ہی اورونت کی کی کے مسئلے کو بچھتے ہوئے ول میں کوئی شکوما فكالمت بمير وهيس كركها فيال عبي مرموحات ليسامال-اور بال سديدة ب كالمي بوني د ميرساري دعا مي جوآب

آنچل انومبر ۱۰۱۵% نومبر



خود اپنی آگ میں جاتا کہاں سے
پرائی آگ میں جاتا رہا میں
میری تو جیت بھی ہار ہی تھی
خود اپنے آپ سے لڑتا رہا میں

" بیجے مہیں معلوم تھا اگر محبت دل میں گھر کرتی ہے تو اینے بینچا س طرح مضبوطی سے گاڑھ دیتی ہے کہ جب جانے گئی ہے تو سارا وجوداور اس کی ساری توانائی ا کھاڑ کر اینے ساتھ لے جاتی ہے۔ میں چھ گمان چھ بدگرائی میں محبت کے پرول کو پھڑ پھڑ اتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں مہیں جانتا اگروہ بے بی تھی ایا چھاور گر میں اس کمے میں فیدہ وکررہ گیا اور محبت کہیں بہت دور نکل گئی۔ جسے کوئی داستہ بھول جائے ہاں شاید محبت رستہ بھول ہی گئی تھی اور حد تو رہی کہی تھی اور حد تو رہی کی تھی اور حد تو رہی کی تھی اور حد تو رہی کہی تھی اور حد تو رہی کہی کہ جھے بھی چھا بول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموثی میں اس کے ساسے بعی اول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموثی میں اس کے ساسے بعی اول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموثی میں اس کے ساسے بعی اول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموثی میں اس کے ساسے بعی اول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموثی

"محبت ان محول میں ہوتی ہے جب سائس ساکن ہوتی ہے جب سائس ساکن ہوتی ہے وہ تحد جب وفت رکتا ہے اور ہر شے ہم جاتی ہے بیتہ بیس واقعی ہم جاتی ہے بایہ فقط ایک احساس ہوتا ہے گر بحصے لگا تھا ہے د نیارک گئی ہواور میں کمحول کی گئتی کرتا رہا اعداد وشار میں کوئی غلطی نہ ہوجائے سو ایک کمتے کے ہزاروس جصے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی گئتی ہزاروس جصے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی گئتی ہزاروس جھے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی گئتی ہزاروس جھے میں ہوائے۔

سے سننے کے بعد جربت سے اسے دیکھر ہی تھی۔

''اور مہیں واقعی دانیہ سے محبت تھی؟'' دہ ہولی تو اسے
ابنا لہجہ خود اجنبی لگا تھا۔اشعال حیدر نے اس کی طرف
دیکھا اور مسکرادیا' اسے ایپ سوال کے بوجھے جانے پرخود
شرمندگی محسول ہوئی تھی۔ برلن کے اس دیسٹورنٹ میں
زیادہ لوگ نہیں تھے۔ وہ شام بہت عجیب محتمی یا اسے
عجیب کا گلک دی تھی۔

عجیب کی گلک دی تھی۔

عجیب کی گلگ دی تھی۔

عجیب کی آگ دی تھی۔

عجیب کی آگ دی تھی۔

عبیب کی آگ دی تھی۔

''ایلیاه میر آئی کانٹ بلیوتم اب بھی اتن ہی بدھو ہو' لیکن تم اپنے نام کا ایک ہی ماسٹر پیس ہوئی جبیبا کوئی نہیں .... تم یونیک ہو۔' وہ مسلم ارباتھا۔

" بحصر بین معلوم تھا تہ ہیں یا تجے سال ہملے جس مالت میں کیمیس میں جھوڑوں گاتم بجھے ای حالت میں واپس بھی ملوگ وہ وہ کائی کاسپ لیتے ہوئے مسکرایا۔اوروہ مجل سے نگاہ می ہوگراس کی طرف سے نگاہ میا کر شفیشے کے یار دیکھنے گئی۔ پھراس کی طرف سے نگاہ دوال تھی اور وہ نہیں جانی تھی آج ایک کمی میں زندگی روال دوال تھی اور وہ نہیں جانی تھی آج ایک کمی میں ہر طرف زندگی روال دوال تھی اور وہ نہیں جانی تھی آج ایک کمی جسے اس اچا تک میں مراہ تو وہ کوئی بھی مل سکتا ہے؟ وہ ملا قات پروہ جیران نہیں سرراہ تو کوئی بھی مل سکتا ہے؟ وہ بہت پرسکون انداز میں مسکرائی تھی۔

آنچل انومبر اندام 36 مرم

**Neetton** 

دوخههیں و مکھ کر جھے بھی حیرت ہوئی۔ویسے کافی بدل من ہوتم۔ 'وہ اسے بغورد مجھتے ہوئے مسكرايا۔ "برل كى بول؟" وه چوكتے موسے اسے د يكھنے كى\_ "يومين كمادر عجيب موكى مول؟" وهسكراني \_ ''شاید....''اشعال حیدر نے مسکراتے ہوئے شانے

" ویسے جیسی آج ہود کی اگر یائج سال قبل کمیس میں ہوتیں تو میچھ عجیب نہیں تھا کہ مجھے تم سے محبت ہوجاتی۔' وہمسکرا دیا۔اورایلیاہ میرنے بس ایسے خاموشی

"السے خاموش سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں یقین نہیں ے کہ کیا مجھے تم سے محبت ہوسکتی ہی ؟" وہ مسکرایا۔اورایلیاہ ميركوده واى يانج سال بل والا اشعال حيدر لكا تقاراس كي آ تکھوں میں ویسی ہی شرارت تھی اور وہی لا ابالی وہ بے فکر تھا جیئے اسے زمانوں سے چھمروکار ندتھا اور وقت برجیے اس کاکل اختیارتھا۔وہ جانے کیوں مسکراوی۔ "كيول كيا موا؟"اس كي مسكران يروه بولا\_

"تمہارا انداز آج مجمی آتا ہی بے فکر ہے جیے تمہیں زمانوں سے کوئی سروکار تبیس اور جیسے وقت پر مہیں ممل اختیار ہے! اشعال حیدر مرشاید زندگی کلیوں مفروضوں یر بیس گزرنی اعداده ارجهی بھی کام بیس آتے اور تدبیری رائزگال جانی ہیں۔ضروری ہیں جیسا ہم سوچیں ویسا ہوجھی بھی بھی اس کے برعلس بھی ہوتا ہے جبیبا قیاس کیا ہو اور تب شاید بہت جیرت ہوتی ہے۔ "ایلیاہ میرمسکرائی۔جیسےدہ اے جنارہ کی کہ بل کے نیجے سے بہت سایاتی گزرچکا ہے۔ وہ خاموثی سے اسے میمنے لگاتھا پھر سکراویا۔

"اگر میں تمہیں پر دیوز کرتا تو کیاتم انکار کریا تیں؟" "مسٹر کامران جنوئی ہمارے فنانس ہیڈ ہیں۔ان کی وہ چونک کردیکھنے تھی۔ جیسےا سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی

ہو۔ ہرطرف سے تم جانتی ہو جب ہم کیمیس میں متھ تو مجھے تب بھی مہیں دیکھ کراتی ہی جیرت ہوتی تھی۔" " ہاں جانتی ہوں اورتم تب بھی یہی کہتے تھے ایلیاہ میر اتنى بخبرىندر باكروكسى ون كلوجاؤكي اورمهبي ونيا كاكوتى مائتكروسكوب وهوند ببيس يائے گا۔ وهمسكرائي۔

"اورتم واقعي هو تي اس"ال كيات كاك كروه تيزي سے بولا اوراس کے انداز میں جیرت بھی۔ "متم ایسے کیسے کھو عمى ايلياه مير؟ تم في توكونى رابطه اى مبس ركها مجمع اندازه مبيل تقاتم اليے كم موجاؤكى ـ "وه حيرت سے يو جهد ما تھا اوروه برسكون انداز ميس مسكرار بي هي\_

ودنیں کھوئی نہیں تھی سیجھ بزی ہوئی تھی۔ کھونے والے کو خبر نہیں ہوتی کہان کے تعاقب میں کتنی آ وازیں آتی ہیں میں میں محموماتہیں جا ہی می شروع کے دنوں میں سب کے ساتھ را بطے میں تھی مر پھرا جا تک زندگی بدل كئى۔ وہ كہدكركب سينج كئ تھى۔ سمى وہ چونكا تھا۔

''تمہاری شادی ہوگئ؟'' ایلیاہ میرنے سر ملکے سے انكاريس بلايااور مسكرات موئ اشعال حيدركود يكها

"شادی تو تم کردے تھا؟ بوری طرح تیار تھے۔ بس کھوڑے پر چڑھنے کی کسریاتی تھی۔ چراجا تک کیا ہوا؟ وانیہ خان نے اجا تک سے ارادہ کیسے بدل لیا؟ محبت كرتے تھے ناتم دونول إيك دوسرے سے محبت اليے اجا تک سے کیسے اڑ چھو ہوسکتی ہے؟"ایلیاہ میرنے کہااور وہ ایسے سوالوں سے بیچنے کی سعی کرنے لگا۔اس کا وزیٹنگ كارد بغورو مكهة كمربربرايا

''تہهارے وزیٹنگ کارڈیر تو مسٹر کامران جتوئی درج ہے؟ بيكون ہے؟" اشعال حيدر نے اسے سواليه تظرول

وا نَف كي طبيعت اجا تك خراب ہو كئ تو ايم جنسي ميں انہيں۔ ايسي بات كرے گا۔ اور اشعال حيدرا يہے مسكرايا جيے كوئي ہا پولل جانا پڑھیا کمینی کاس ای او ہونے کے ناطے سے سسی کوجاروں شانے جیت کرنے پرمسکرا تا ہے۔ایلیاہ ذیہے داری میری بنی تھی سو مجھے اس میٹنگ کے لئے آنا میر نظر چرا کرسامنے بردی فائل کو کھول کر دیکھنے گئی۔ جیسے وا محضیں معلوم تعایبان آب ہوں ہے۔ وہ سکرائی۔ اس تذکرے کو خیر باد کمہ دینا جا ہتی ہواوراس کھے کے

آنچل انومبر ۱۰۱۵% م

تشکسل کونو ژ دیناها هتی هم محمر ده اس کی جانب بغور دیکهها

نہدرہا تھا۔ ''اگر دفت کی نبض تھم جا کمیں تو تم کسی کمیجے کے سکسلسل کوتو زنہیں یاؤگی ایلیاہ میر مکر میں نے زبانوں کو بھی اپنی محرفت میں کینے کی ہیں ٹھائی پے شاید میں جا ہتا تھا کہم اگر جوبے خبر ہوتو عاقل رہو۔ کیونکہ بھی بھی تغافل کارآ مدہوتا ہے باخبر ہونے ہے کہیں زیادہ۔' وہ سکرار ہاتھااوروہ جیسے اس کی آتکھوں میں دیکھنا تہیں جاہتی تھی۔ نگاہ جھکائے فائل كوهور بي جاربي محى\_

"ایلیاه میرسهبی بهی محبت بهیں ہوئی؟" اشعال حیدر اجا تک فائل اس کے سامنے سے اٹھا کر بول ہی و یکھنے لگا اعداز سرسری تفاظروہ اس کے چبرے کو بغور و مکھد ہاتھا۔ ایلیاہ میرسرانها کراہے ویکھنے گی۔ وہ کمزور پڑتا ہیں جاہتی تھی۔ معجى براعتادنظراً نے كى كوشش كرتے ہوئے مسكراني۔

'''وو پرانے دوست جب ملتے ہیں تو با تیں بھی ختم ہونے میں تہیں آتیں مرمی جا ہی ہوں اب ہم کام کی بات بھی کرلیں۔تمہاری مینی پیجاس کروڑ بورو کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے نا؟ ہم اس کے متعلق بات کر کیتے ہیں۔'' وہ آئی طرف ہے ممل یراعتاد دکھائی وینے کی کوشش کرئی ہوئی بولی مکروہ جانے

ئىيول،مسكراتارہا۔ دەشام چھىجىب ئىقى مسلسل بھىكتى ہوئى شامىل تو كئي بارویکھیں تھیں اس نے برلن میں مراس شام میں جیسے کوئی اسرارتها كوئى بهيدتها وفت كيسااسم كرين يرتلا تها .... يا این اندر کیا اسرار رکھتا تھا' وہ ہیں جانتی تھی مراس بیام جب وه میتنگ برخاست کر کے لوئی تو بہت الجھی ہوتی تعی\_

وہ اشعال ہے زندگی میں بھی ملنانہیں جا ہی ھی کی کھی الیای قصد کیا تھااس نے جب دہ کیمیس میں مجمز رہے منفرتواس نے میں مفانی تھی کہوہ ان کھوں کو بھی واپس نہیں عاہے گا بھی ان کے ملفے ی خواہش نہیں کرے گی مر وقت الميت المح بمى جيران كن مور يروقت كي بض كقم

جانی اوراس سے آھے آب سوج محی ہیں یاتے۔وہ و زکی میبل پر ہے وہ میانی سے بلٹ میں سے جلا رہی تھی جب می نے اسے کھورا۔

"ایلیاہ تم اپنا ڈنر محمک ہے ہیں کردہیں؟" ممی کے مستمنے پروہ چونلی اور سرتھی میں ہلایا۔

"کیا ہوائتم ٹھیک تو ہو؟"می نے اسے تشویش سے د يكھا يھى ان كومكم ئن كرنے كے ليتے وہ مسكراتى \_ " مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے می شام میں میٹنگ می جائے کے ساتھ کھواسٹیکس کھالیے تھے۔آپ بلاوجہ فلر مت كياكري- "اس نے سي محركرمند ميں والا۔ ''بریانی کافی اسانسی بکائی ہے۔حمیدہ کے ہاتھ کی تو

> "مناآئي هي -اي في مددي هي ميده ي-" " ثناآ نی تھی اورڈ نر کیے بناچلی کی؟'' وہ چونگ ۔

''اس کی سیاس سیرحیوں ہے جیسل جانے کے باعث رحی ہوئی تھیں سواسے جاتا بڑا شادی کے بعد یمی تو ہوتا نے لڑکیوں کی اپنی زندگی میکے میں ٹائم کر ارباجیے المکن

ہوجاتا ہے'' ''اکس آل رائیٹ ممی! آپ ہی تو کہتی ہیں لڑ کیوں کی اصل زندگی شادی کے بعد ہی شروع ہولی ہے۔'' وہ مسکرائی۔''بائے دا دے ثنا کی ساس زیادہ زخى توتبيل موتيس؟"

' ' ' ہیں' یا وَل میں موج ہے مکرتم جانتی ہو ثنا جب بھی يہاں آئی ہے چھے سے اليي كوئى كال ضرور آئى ہے۔ ميں تواین چی ہے بات کرنے کورس جاتی ہوں۔ "توآپ جھے ہے بات کرلیا کریں نا۔"

"تمہارے پاس کہال وقت ہوتا ہے ایلیاہ۔ جانے کون کی کھٹری تھی جب میں نے تمہارے بیٹا ہونے کی خواہش کی تھی ہم تو بیٹابن کئیں مرمیں نے اپن ایک بیٹی کو کھودیا۔ "ممی بہت افسروہ دکھائی دی تھیں۔ ایلیاہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔

"اليے مت كہيں مئ ميں نے وہى كيا جواس محركى

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ١٠١٥ء 38

سب سے بڑی بین کا فرض تھا۔ بیٹا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں می اولاد پر اسے والدین کی قسے واری اس طرح عائد ہوتی ہے جاہے وہ بیٹا ہویا بیں۔اگرآج کوئی بیٹا مجمى ہوتا تو وہ بھى باباكى وفات كے بعدائى فريم داريوں كو بوراكرر ما موتا \_ ثناء وعائر يش بحه في حيولي عيس جن ير ذے داریوں کا بوجھ بہیں ڈالا جاسکتا تھا۔ مگر مجھے خوشی ہے میں نے اپنی ان و مے دار یوں کو بورا کیا آج اسیے کھروں يىل خوش بىل اور .....!"

" اورتم ایلیاه .... تههاری زندگی کا کیا؟ تمهار ب با کی اجا تک ڈیٹھ کے بعد جو بوجھ تمہارے کا ندھوں برآن بڑا اس سے تمہاری اپنی زندگی ختم ہوئی۔ مجھے قلق تھا کوئی بیٹا تہیں ماں ہمیشہ بیٹے کی خواہش کرتی ہے اور میری بھی ہے خواہش معی مریا ج مجھے انسوں ہے مجھے الیی خواہش کرنا تہیں جاہے تھی۔ فقرت نے مجھے جمادیا بیٹا اہم تہیں اولا ونيك مونا جاييے بني مويا بينا اپني ذھے دار يوں كو بس اعمانا جانتا ہوئم نے جو کیا ہے شاید کوئی بیٹا ہوتا تو وہ محی تہیں کرتا۔''می کی آ جھوں میں نمی آ سخی میں۔ایلیاہ میر نے ان کے نسوائی بوروں پرچن کیے تھے۔

"سب المجھے سے ہوگیا ہے می آب کوس بات کا انسوس ہےاب؟ "وہ می کو کھانا کھلانے لکی کھی۔

" تمهارا كمر آبادتبيس ايلياه! مجھے اس بات كا افسول ہے۔ان یا یک سالوں میں تم نے خودکوا بی خوشیوں کوجس طرح ا كنوركيا بجهاس كاانسوس بجس طرح تم ف سب کی خوشیوں کے لیےخود کم ان ام دسکون کو ج دیا مجھے اس کے لیے افسوں ہوتا ہے۔میرے کیے میری حاروں بیراں برابر ہیں مرمیری خواہش ہے میں مہیں اینے کم كاويكهول\_ جس طرح وعام يريشے اور شاخوش ہيں۔"ممی نے اس کا ہاتھ رو کا اور وہ خوانخو امسکرادی۔

كاكيا بي بوجائے كي شادى بوتاكيامشكل ہے؟" ووقى ہوامسكرار ہاتھا۔ كاموديد لنے كوكهداى مى-

کی اتنی پروا نا کیا کر تیرے آگئن کی چڑیاں ہیں۔ دیکھنااڑ جائيس كى الميخ آپ أيك دن "وه نالو كانداز ميس بولى ادر محمی مسکراوی تھیں۔

ال مخص كے سامنة كمرے ہونے كوده كوئى معمول واقعة قرار دے كر بھول جانا جا التي تقى مكر وقت اس كى نفى كرنے براكا تھا۔ وہ آئس من تھى جب اشعال حيدركى كالآتى\_

"کیا ہم Heising میں ال سکتے ہیں؟" اس کے بو جھنے بروہ فوری طور بر محصیس کہ یائی مجھی وہ پھر بولا۔ "اوکے میں انتظار کررہا ہوں۔" وہ حتی طور پر فیصلہ سناتا موابولا

"اشعال حيدراا بحي جھے بيت كام ياور ....!" " مجمع اميد بيم ضروراً وكي اور مل مهيل ليفياً ربا بون؟ "مكروه ا نكار يتنف كوتيار بيس تها مايلياه مير كووه چويش بهت مشكل لك داي مي -

"اشعال کام زیادہ ہے اور .....ہم کل ل کیتے ہیں۔ ایما کیاضروری ہے؟ آگر بروجیکٹ کو لے کرکوئی مسئلہ ہے تو میرے منبجرے لائے"وہ بولی جسی وہ اس کی بات کاٹ کرتیزی سے بولا۔

"أل راميك! من تمهارية فس آجاتا مول" وه فيصله كن انداز ميس بولا تقاب

ومہیں!" وہ تیزی سے بولی۔"او کے تھیک ہے میں Heising آ جانی ہوں۔" اس نے کہا اور اشعال حیدر مطمئن ہو گیا۔

« مُحَدُّكُر ل..... مِين انتظار كرر با بون \_" كال كاسلسله منقطع هوتمياتحاب

ایلیاه میرکتنی در خاموثی ہے فون کودیمیتی رہی تھی۔ کچھ "میں خوش ہوں می میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شاوی در بعدوہ اس کے سامنے می اوروہ اسے اطمینان سے دیکھتا

"اللياه ميرتم آدم بزارتو بميشه يتمين آئي نؤممر الانوكهال بير؟ الجمي بوتيل تو تهتيل تانيه بية بيثيول اب كيابات ہے خود ہے بھی كترا كر گزرنے لگی ہو؟"اور

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انجل انومبر

اس نے فوراسرانکاریس ہلایا۔

"ابيا كوليس إاشعال حيدر من من من من على ب کیا بچینا ہے؟ ہم بھی بعد میں جھی بل سکتے تھے۔ اتنا ضردری مبیس تھا ابھی ملنا۔'' وہ ڈائٹتی ہوئی بولی مکروہ اس کی ڈانٹ من کرمسکرادیا۔

"ايلياه مير! اتن الجمنون مين كيون كمر ربي مو. مدعا کیاہے؟ میا مجھنیں پہلے سے ہیں ماان کی وجہ میراآ نا بنا ہے؟''وہ جیسےاسے جا چی نظردں سے دیکھی ہاتھا۔ مميري الجھنوں كا باعث تم نہيں ہو اشعال حيدرً میرے زمانوں کا تمہارے زبانوں سے کوئی واسطہ یا کوئی سرو کارنبیں '' وہ پراعتادا نداز میں بولی\_

''تہمارے زمانوں کا داسط*میر ہے ز*بانوں سے ہیں ہوسکتا ایلیاہ میر کیونکہ تم اینے زمانوں کو یونکی میں باندھ کر الماريون من بندكردي قائل مورا كركوتي ربط بن بهي سكتاتوتم ده ربط بنے جمیں دیتی۔جس طرح تم نے اتنے سالول تک خودکوسب سے لا تعلق رکھادہ تمہار ہے اندر کے خوف کوظاہر کرتا ہے۔ میں وہ خوف تمہاری آ تھوں میں د مکھ سکتا ہوں ایلیاہ میر'' دہ اسے جتاتے ہوئے بولا۔ ایلیاہ ميرك ياس جيساس كمح كوئى الفاظ مين تقداشعال حیدر کی طرف سے نگاہ چھیر کراس نے ایک گہری سائس کے کرجیسے خود کو مطمئن کیا تھااور پھر بولی تھی۔

"اشعال حيدرتم جس دفت كى بات كرر ہے ہو وہ ز مانے بہت چیجے چھوٹ کئے ہیں کہیں میں ان زبانوں میں بلیث کرواپس جانے کا کوئی ارادہ ہیں رکھتی کیونکہ ان ز مانوں یے میراکوئی واسط نہیں تھا۔'' وہ مدھم کہجے میں بول رہی تھی\_

"جمهیں ڈرلگتاہے اگرتمہارے گزریے دن تمہارے آج کے دردازے پر دستک دیتے ہیں؟ کس بات ہے خوف زده بوایلیاه میر؟ "وه جانے کیاجتانے کی کوشش کردہا تحاروه پراعتمادی سے اس کی طرف د کھیرہ ی تھی۔ "ميركررمانون مين ايسا مجمد نهيس سياشعال حيدة حن كالمال ما كوئى بيجيمة دا مجهد مور مجمع يتحص بليث كر

و يكھنے سے ڈرنبيس لكتا مريس اينے آج ميں جينا جا ہتى ہوں۔جو کمح گزرجاتے ہیںان کی کوئی حقیقت باتی تہیں رمتى ميرالمحموجود ميراسب مجهيه بيرايقين ميرااثانه بس يهي ہے۔ وہ كمزور تبيس برنا جا ہى تھي۔ اشعال حيد اسے خاموتی سے چھدریتک دیکھتار ہا پھرمسکراویآ۔

ودتم بدل من موايليا مير! حمهين جموث بولنا آهيا ہے۔ تم ہواؤں سے جھینے کافن سکھ ٹی ہو ہواؤں کی مخالفت كرنے كى موتمہيں موادك كے خالف جلنا أحميا ہے۔ تم خود نبیس جانتی مرتم اب رخ بدل کر چلنے لکی ہو۔ " دہ اس کی طرف سے دھیان پھیرکر کافی کے سب لینے لی تھی۔ اشعال حیدراسے خاموثی سے دیکھتا رہا تھا۔ بھی وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ پھر آ ہمشلی سے بولی۔

"يهال بركن مين كياف يحصينج لائي تمهيس؟ تم تو غالبًا الكليند من عصنا؟ كبيل تم يهال دانيخان كوتلاشيخ توتبيل آئے?" وہ جیسے اس کی بولتی بند کردینا جا ہی تھی۔ اپنی وانست میں اس نے اشعال حیدر کی کمزور بف پر ہاتھ رکھا تقام مردوسري طرف ري اليكشن بهت مختلف تقاروه مسكرا رہاتھا جیسےاس کے کیے کی فی کررہا ہو۔

وحمہیں دانبیخان کے بارے میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے تا؟ تم اب بھی خود سے زیاوہ دانیہ خان کے بارے میں سوچى ہو بچھے بيجان کر جيرت جيس ہايلياه مير کيونکہ ميں جانتا ہول مہیں عاوت ہے خود سے اسلم ملکسیں بند کرکے علنے کی۔ وہ اطمینان سے کہدہاتھا۔

"وانيفال مهيل محي تواتى مي مزيز تھى تا؟ بلكة تيمارے دل کے تو یکھذیادہ قریب تھی دہ جھی کہیں؟" وہ سکرائی۔ ويسي بهى بهمي ميل ان دنوں كوسوچتى اورمسكرابث اييے آپ میرے لبول برآ جاتی تھی مجھے زیادہ بے دوف شے ہم۔ وہ ہرشے معمول برظا ہر کرنے پر بھندھی۔ "مم میں تم ..... وہ جمّاتے ہوئے بولا اور اس کے مسكرات لب ايك لمع مين مينج محة تقد ايك ساياسا چېرے يا كركزرا تفااوروه اينادهيان پيميركردوسرى ست

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و يكھنے كى تھى۔

" تمہارا چرہ اب بھی دیا ہی گھی کتاب ہے ایلیاہ میرا اس کے تمام اوراق پلنے بنا میں اب بھی سب ایک لمح میں بڑھ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ س صفحے پر کیا درج ہے۔ تہہیں عادت ہے خود کی نفی کرنے گی۔ بیدبات تم خود بھی جانتی ہوگر مانتی نہیں۔ "جانے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لمح میں بیک کا ندھے پر ڈالتی ہوگی آئی گراس ہے بل کہ وہ سرعت ہے وہاں ہے نکل جاتی اشعال حیدر نے اس کا وہ سرعت ہواں ہے نکل جاتی اشعال حیدر نے اس کا باتھ تھام لیا تھا۔ وہ بے سی سے اسے دیکھنے گئی تھی۔ بہاں گھٹ رہا ہے اشعال حیدر۔ میں کھی فضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے فضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اضا میں سانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اس میانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہے اس میانس لینا چا ہتی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہیا ہی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہی اس مینا ہی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہی ہوں۔ "وہ جیسے بہال ہی ہوں ۔ "وہ جیسے بہال ہی ہوں ۔ "وہ جیسے بہال ہوں کا دین بتارہی تھی۔ اس میں ہوں گا ہوں گا

"او کے ٹھیک ہے ہم ہاہر چلتے ہیں۔" وہ رقم پلیٹ میں رکھ کراٹھ کھڑا ہوا اوراس کے ساتھ ہی ہاہر آگیا۔وہ اس خاک شام میں خاموشی ہے چل رہی تھی۔اشعال حیدراس کے ساتھ خاموشی ہے چلنا ہوااس کے چہرے کو بغورد کیورہا تھا۔

اس آنے میں بس خاموشی تھی اور خاموشی میں جیسے بہت سے جمید مقطرہ دونوں خاموش تھے۔اشعال حیدر جیسے اس خاموش کے جمود جیسے اس خاموش کے جمود کووڑ نامبیں جا بتا تھا جھی اس خاموشی کے جمود کووڑ نامبیں جا بتا تھا۔

"تم دائیہ فان کے ساتھ کیوں نہیں ہواشعال حیدر؟"
اس نے کیدرم پوچھا بنااس کی طرف دیکھے۔اشعال حیدر کے لیے یہ سوال غیرمتوقع تھا۔ وہ سمجھا تھا وہ کوئی اور بات کرے کی یا خاموثی کو برقرار رکھے گی مگر وہ دائیہ خان کی بات کردی تھی۔اشعال حیدر نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اشعال حیدرکی خاموثی پراس کی طرف دیکھنے مہیں دیا۔ وہ اس کی طرف سے نگاہ پھیرکراس کے ساتھ قدم کی ہے۔ وہ اس کی طرف سے نگاہ پھیرکراس کے ساتھ قدم سے قدم ملاکر چل رہا تھا۔

"تم تو بہت ہو گئے کے عادی تھے نااشعال حیدر.... آج کیا ہوا؟ تمہارے لیےلفظ بھی کم بیس پڑتے تھے پھر ہے جو تم دور سے لئے کا ہنر کہال مخوا آئے ؟ دانیہ خان کے چلے



حانے کا صدمہ ہے یا کوئی اور بات؟''اس نے چھیٹرا۔اس کی آ تھوں میں شرارت تھی تمروہ پھی ہیں بولا۔ ایلیاہ میر اں کی طرف ہے نگاہ ہٹا کرسامنے میصے لئی تھی۔اندرجیسے بہت گفتن تھی۔اس نے کھل کرسانس کی تھی۔مجھی احیا تک بوندایاندی شروع ہوئی تھی۔وہ اس کے ساتھ قدم قدم چل رہی تھی۔ بارش کے ہونے ہر دونوں مبیں چو نکے تھے۔ نا ان کے چلنے کے معمول میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ "م شاید بدل مے ہواشعال حیدر مہیں بولنے کا

وصف تہیں رہا۔ دانیہ خال کیوں کی ویسے؟ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ تم تو اس کے بنا جینے کا تصور بھی تہیں ر کھتے تھے تا؟ پھر کیا ہواایے کیے جانے دیا تم نے اے؟ مجھے واقعی حیرت ہے اشعال آگر میں نہ کہوں تو پہجھوٹ موكا واندخان كوتمهار بيساتها ج ندو مكه كر مجھے تيج ميں حرب ہوئی۔ بجھے لگا تھا اگر بھی زندگی میں تم سے سامنا ہوا تو تم دانیہ خان کا ہاتھ تھاہے کھڑے دکھائی دو کے "وہ مسكرارای تھی۔ ارئی ی۔ ''اور نم ای لیے بلی*ٹ کر پیچھے دیکھنا نہیں جا ہی* 

تھیں؟"وہ یک دماس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ''وانیہ خان یہاں نہیں ہے سواس کے بارے میں بات كرنامعي مبين ركه تا رهيك ؟"ان براي نظر جماية ہوئے وہ بولا۔وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے چل رہی تھی جیب ایک تیزر فارگاڑی تیزی سے آئے برھتی وکھائی دی تھی۔اس ہے بل کہوہ کسی حادثے کا باعیث بنتی اشعال حیدرنے اسے تیزی سے تھام کرائی طرف ھینج لیا تھا۔وہ سب اتنااجا تک ہوا تھا کہ وہ سنجل نہیں سکی تھی۔ تیزی سے کی گاڑی دن سے ان کے قریب سے گزر کئی تھی مگر ال گاڑی کے شور سے کہیں زیادہ شورا سے اپنے اندر محسوں ہوا تھا۔ اس کے سینے پرسر رکھے وہ کتنی دیر تک مجرے مريمي

اس کی مخصوص خوش بواس کے نقنوں میں تھستی محسوں ہوئی تھی۔شاید کہیں اس کی دھڑ کنوں کا شور بھی سنائی دیا تھا مراس شور ہے کہیں زیادہ شوراس کے اپنے اندر تھا۔اس READING

خنک شام میں اچا تک ہی کوئی الا وَ دہمکا تھا۔ بارش میں کسی شعلے نے سارے وجود کو این کیسٹ میں لیا تھا اور وہ آ تھیں کھول کرسراٹھا کراہے دیکھنے لگی تھی۔نظروں میں سردمهري هي اوروه نگاه چرا کئي هي \_وه اس محص کي آنهون میں جیسے ایک مل کوبھی و یکھنانہیں جا ہتی تھی۔وہ بغوراس کی سمت و مکھر ہا تھا۔ مگر وہ سرعت سے اس سے دور ہوئی تھی اور چل سے انداز میں نظریں بھیر کر دوسری سمت د یکھنے لگی تھی۔ ہارش تیز ہونے لگی تھی۔ بوندوں کا سلسل بڑھنے لگا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو ایک دوسر نے سے اجبی ہینے کھڑے رہے تھے۔ جیسے کوئی واسطہ نہ ہو ٹا کوئی رابطۂ وونول بھیگ رہے تھے۔

"سووييرُ وي ور؟ (So where we were)" وہ جیسے اس کمنے کے سروین پاطلسم کوتو ڑتا ہوا بولا تھا۔ لبول بر دوستانه مسکرام پیشی ..... اور وہ ایک نگاہ اے دیکھ کرسا منے دیکھتے ہوئے دوبارہ چلنے لکی تھی۔اشعال حیدرای کے ساتھ ساتھ جلنے لگا تھا۔

تیزبارش میں بھیکئے کے باعث اس کا وجود کیکیار ہاتھا بیال کے اجا تک یا س آنے کا اثر تھایا کچھاور مگروہ جیسے ای لھے اس سے بات کرتے بااس کی سمت دیکھنے ہے کنی کتراری تھی۔جیسے کی کمجے نے اس کواپینے اندر قید کرلیا ہو۔اس کا چبرہ عجیب سے اثرات رکھتا تھا اور اشعال حیدر اس کے چبرے کو بغور دیکھ رہاتھا۔ جیسے وہ اس چبرے کوسطر سطر پڑھ لینا چاہتا ہویا وہ اسے دیکھتے رہنا چاہتا ہو۔اس چرے سے اس کی نگاہ بندھی تی تھی۔

" كوئى لمحد كرونت ميس لينے والا موتا ہے تا؟"اس نے پوچھاتھامگرایلیاہ میرنے اس کی طرف دیکھنے ہے گریز ہی كباتقار

''ایلیاہ میر!زندگی میں بہت ہی جگہ ہم اینے رویوں پر حیران رہ جاتے ہیں۔تم ہو چھر ہی تھیں دانیہ خان کیسے جلی حمى؟ اور انكشاف بيهوا تقاكه مجهداس سے محبت بيس تھی۔ "وہ بولا اوروہ جو تک کراسے دیکھنے لی۔ ووتمهمیں اس سے محبت نہیں تھی؟ یا اسے تم سے محبت

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵

نہیں بھی ؟" وہ جیسے وضاحت جاہر بی تھی۔

رسب جائے ہیں اشعال حیدراس شے کی حقیقت کیاتھی ؟ دانیہ خان کی جمیے ہجھلے برس میں زیور نے ہیں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے گئی ہی۔ وہیں ملاقات ہوئی ہی۔ دو اسے ہز مینڈ کے ساتھ ہی ۔ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی ۔ جہیں منٹ تک ہم ساتھ ہیں کہ تے رہے۔ مگران بچیس منٹوں میں ایک بار بھی تمہارا ذکر نہیں آیا اور جب میں نے ان کی جوڑی کوسراہا تھی اس نے کہاتھا۔ وہ تھے۔ اور شاید کوئی بے وقوئی ۔ تم اس کے لیے غلط انتخاب چونک کرد کھنے کی ہے۔

'' ہاں شاید ..... بے وقو فی ..... مجھے بھی اس کا اندازہ بهت بعد میں ہوا۔ محبت ایسے ہمیں ہوتی ایلیاہ میر' نہ محبت الى موتى بي ميريايد جانبا بھى نہيں تقاميب كيا موتى ے۔اس محبت میں ہم بھی ہیں رہے۔محبت بھی ہمارے سأته چلی نداس نے کوئی بات کی۔ دانیہ خان سے اس بات کا انکشاف میں نے ہی کیا تھا۔ جب وہ مجھ ہے ماری شادی کی بات کررہی تھی جھے لگا تھا جیسے کوئی اجبی ميرے سامنے بيشا ہواور ميں اس کے ساتھ دوقدم بھی نہ چل سکتا ہوں۔ کااس کے ساتھ بوری عمر جینا؟ سومیں نے قدم ردک کیے تھے۔ دفت کی مبضیں روک دی تعیں۔ دو جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ میری طیرف شکوہ کرتی نظروں سے دیکھی،جسےاسےامید معنی میں اسے ردک لول گائیا ابھی کہوں گا کہ یہ مذاق تھا' عرض نے اسے ہیں روکا۔اے جانے دیا .... اور دہ بلٹ بلٹ کرمیری طرف بے تھینی سے دیکھرہی تھی۔ مگر من بلث كري الف سمت مين حلنه لكا تفارشا يدمجيت بميشه ہمارے خالف سمت چلنا بیند کرتی ہے اور بیش اس مخالف خالف سمت می طلندالی ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا تعا- ہوا بھی ہاتھ نہیں آتی سومیرے ہاتھ بھی خالی رہے متصر کون سالحدادراک کا تھا میں نہیں جانیا تھا عمر میرے

قدم رکنبیں تھے۔ بچھے یوں بے ست چلنا اچھا گئے لگا تھا میں تنہا چل رہاتھا۔ کوئی میر ہے ساتھ ہیں تھا۔ گرشاید کہیں بحبت میر ہے ساتھ ہیں تھا۔ گرشاید کہیں بحبت میر ہے ساتھ چل رہی تھی ..... تھوڑی دوری پڑکا مگر بہت سے داتے میر ہے ساتھ چل دے تھے اور محبت میں جیسے مقسم ہورہی تھی۔ روشی آسیاس پھیل رہی تھی اور میں چلنا گیا آگر ہے سمت بھی تھا اور ....! وہ تو میں خوش تھا تنہا بھی تھا تو کوئی ملال نہیں تھا اور ....! وہ بول رہا تھا جب دہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے سرنفی میں بول رہا تھا جب دہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے سرنفی میں بول رہا تھا جب دہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے سرنفی میں بلانے لگئ بھر مسکر ادی۔

"داستانیں مت سناؤ اشعال حیدر اگر دائیہ خان تمہیں نہیں جھوڑتی تو آئے تم اس کے ساتھ ہوتے۔ بہت دلوانے تقیم اس کے ساتھ ہوتے۔ بہت دلوانے تقیم اس کے لیے یاد ہے جب اس نے تمہاری بہنائی ہوئی ایمی ٹیمین رنگ بول کے پائی میں چھینک دی تمنی جمال کے بانی میں بھینک دی تمنی جملا تک رکادی تھی۔ حالانک دہ دہ تمبر کی خنگ ترین شام تھی مرتمہیں جیسے پروانہیں تھی۔ تم استے ہی پاگل تصابا "وہ جناتے ہوئے بولی ادروہ بنس دیا۔

''اور تمہیں معلوم ہے دہ نقلی رنگ نیں تھی۔ دہ اصلی ڈائمنڈ رنگ تھیں۔ دہ اصلی ڈائمنڈ رنگ تھیں تھی۔ دہ اصلی شائر رنگ تھیں ہے جہ میں نے بول کے بی تھینڈ ہے یائی میں سویچے سمجھے بناچھلا نگ لگادی تھی۔ تم خودسوچوا کر دانیہ خان کو بتادیتا کہ دہ اصلی ڈائمنڈ رنگ ہے تو وہ اسے بھی پائی میں تھیں۔ کی دہ اسے بھی پائی میں تھیں۔ کی دہ اسے بھی پائی میں تھیں۔ کی دہ اسے د مکی رہا تھا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ش

بزى ادائے نوک كر كہاتھالوث آ ہے ميري سم ناجائية!!

'' مجھےتم سے محبت ہے اشعال حیدر ..... بہت بہت ریادہ!"اس کی اپنی مرحم سرکوشی اس کے کانوں میں سنائی

"جانے کب سے الہیں جانتی الجھے اندازہ بھی ہیں کیے ..... مگراس محبت کی جڑیں بہت دور تک میرے اندر تک مصلنے لکیں بہت محبت ہے اشعال حیدر ..... بہت بے حد .... بے تحاشا!" اس کا سیکیاتا لہجہ .... اس کی ساعتون مين كونجنے لگاتھا۔

> مرجي خرشي ماحول برنظرنهمي ناجانے کیوں چل کیا میں اینے کھرسے چل بڑا من شرے کرآ میا خيال تفاكنه يأثميا اے جو جھ سےدورگی مرميري ضرورهي

''تم نے کہا تھا نا کہدوو کی تو موسم رک جا تیں ہے؟ سبدنگ میں ہوں کے .... یہی شرط سی نا ؟سو کہدیا ابتم خاموش كيون مو؟ ميخاموشي كس لياشعال حيدر؟ اس جب میں کیا بھید ہیں؟ جھےاس جب سے ڈرلگ رہا ہے۔ بیاموتی اتن برھ کیوں رہی ہے؟ اس کاسکوت میں اسے اندر کیوں محسول کردہی ہوں؟ اگر سیمبت ہے تو اتنا وركيول ہے اس ميں؟ كس بات كا ہے بيخوف؟ كياميں ممہیں کھونا تہیں جا ہتی یا پھر کیا؟اس کی اپنی آ واز اس کے اطراف کونج رہی تھی۔ کچھ دریتک خاموثی برقرار رہی ادر مجراس کی منسی نے خاموثی کاسکوت تو ژویا تھا۔ "اللياه ميركيا بجيناب بي؟ آريوكريزي؟" ومسكرات ہوئے اے و مکھرہا تھا اور مجمر لائٹس جلی اور سب کلاس میٹ دوست وہال تھیٹر روم میں آ مے تنے۔سب مسکرا

میں ٹوٹا تب اشعال حیدر کی طرف سے معذرت کے لفظ آئے تھے۔ایلیاہ میرنے ایسے خاموتی سے دیکھا تھا۔وہ بغوراے ویکھر ہاتھا۔ان آ تکھوں میں کیا تھا؟ وہ اس کی طرف د کویس کی کادرنگاه پھیرتی کی۔

" مجھے دالی جانا ہے! آئی در ہوگئ ہے۔ موسم خراب ہے اور نمی پریشان ہورہی ہوں گی۔' وہ یک دم بول کر ملکنے كلى تقى مراشعال حيدرنے اس كا باتھ تھام ركھا تھا۔وہ مجر بولاتها\_

"میں بہت شرمندہ ہوں ایلیاہ میر! جوبھی ہوا دہ ہیں موناحا مع تعار بحصائدازه بهت غلط مواسم اور ....!" "مم پھر بات كريں كے اشعال حيدر مجھے جانا ہے آئى ميولو كوا" دەجىساس كىسنانېيس جامئى كى " بهم التحقيد درست بي كل كي طرح آج بجي يتم جا بوتو محمراً سکتے ہو۔ می کوتم سے ل کراچھا کے گا۔ "دہ جیسے چیزوں کومعمول پر ظاہر کرنے کے جتن کررہی تھی۔وہ خاموتی سےاسے دیکھر ہاتھا۔ المياه ميرنے اپنا ماتھ آئسنگی ہے اس کے ہاتھ سے حیمر ایااور بلید کرچلتی مونی آئے بڑھ کی تھی۔اشعال حیدر است جاتاد يكماره كياتها-

بہت دنوں کی بات ہے فضا كوياد بهي تبيس بيبات آج كيبيس بہت دنوں کی بات ہے کی اتیں تھیں کی تذکرے تھے مے دنوں کے سارے رنگ تھے

مكروهانيآ ليمص بندكر ليناحا هي تقى شاب پر بہار تھی فضا بھی خوش کوار تھی نجانے کیوں محل حمیا میں اینے کھرے چل بڑا

آنچل انومبر ۱۰۱۵%

رہے تھے بنس رہے تھے۔اوروہ ساکت کھڑی کھی۔ تحمی اوراس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔اشعال حیدرمسکرا ر ہاتھا۔اوروہ ساکت کھڑی ہے۔

"تم جانتی ہوایلیاہ میر اشعال حیدرصرف ایک لڑکی سے محبت کرسکتا ہے اور وہ واند خان ہے۔ تو تم نے اس کی باتوں میں آ کرائی ہے وقوفی کرنے کی سوچی بھی کیوں؟ تم جانتی ہوتا اشعال حیدر کوعادت ہے نداق کرنے کی؟ وہ ان باتوں کوسرلیں کہال لیتا ہے۔اسے محبت ہے تو صرف وانبیرخان ہے۔اوراس سے میالگوانا بھی آسان ہیں تھا۔ اشعال حیدراتن ٹیڑھی کھیرہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔''وہ مسترارای تھی اور ایلیاہ میرکی آئیسیں یا نیوں سے بھرنے اللي تعين سارے منظر الحد بھر میں دھندلانے <u>لکے تھے۔</u> " وایلیاہ میز تھیز کرتے کرتے تہیں اجا تک سے بہ شوق کیا آ حمیا؟ تم اشعال حیدر کی باتوں میں آ کیے

التين الميس كي تحيير مين كسي ورام مين كام كرنا ڈائیلا کر بولنا اور بات ہے اور اشعال حیدر کا دل جیتنا اور بات ....ادرتم تو جانتی ہوا ہے محبت مہیں ہوسکتی۔' اور اس يرمنول ياني آن برا اتھا۔ كيسى شرمندگى ئى شِرمندگى تھى كسى نے اس کا انکار کیا تھا۔اس کے وجود کی تفی کی تھی۔اس کا مداق بنایا تھا۔خودایے سامنے ہیں سب کے سامنے .... کی چرے تھے جواس کی جانب دیکھ کرمسکرارے تھے۔ مذاق اڑارے تھاس پہنس رہے تھے۔اشعال حیدر کے ليے نمال تقابیہ

اس کی محبت ....اس کے جذبات اس کے کیے سب نماق تھا۔ بیرتھااس کا دوست ۔۔۔۔اس کا سب ہے قریبی دوست کیما نداق بنایا تھا اس نے اس کا۔ اس کے اکسانے پروہ اس تھیٹر میں آئی تھی۔اس کے کہنے براس نے اس کے میں حصد لیا تھا۔ اس کے کہنے براس نے وہ ڈائیلا کز بولے تھے وہ محبت جواس کے لیے اس کے دل میں میں۔ وہ غاموثی کوتو ڈکر پہلی باراس سکوت سے باہرا تی محن الكراكم القرراي محى؟ اس كے ليے سب مداق تعا .....

وانبه خان مسکراتی ہوئی اشعال حیدر کے ساتھ آ ن رکی

تھی۔اس کی کیسی تفحیک کی گئی تھی۔ لنٹنی بے عزتی ہوئی تھی ان كا وقار ....اس كى انا ....اس كانسوانى وقار ..... سب جیے می میں مل کیا تھا۔سب کو حیب کرنے کودہ چیخی تھی۔ "مشك اب! اليها مجهر مبين كم مين اتن بوقوف تہیں ہول کہ اشعال حیدر جیسے لیے بوائے سے محبت كرنے كى علطى كروں۔اشعال حيدرسب سے قريب میرے ہے میراسب سے اچھا دوست ہے تو کیا میں اسے جانتے ہو جھتے الیسی حمافت کرسکتی ہوں؟ جب کہ میں جائتی ہوں کہ وہ وانبہ خان کے ساتھ ہے۔اشعال حیدر نے جھے ہے کہا تھا ہمیں ملے کے لیےر میرسل کرتا ہے اور اس نے اسکر پٹ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ اسکر پٹ تھا اوراس کےعلاوہ کچھ جیس۔ایلیاہ میراتنی بے دووف ہیں اسے اس دوست کا اعتبار کرے اور محبت؟ آ ہ نیور آئی کانٹ لو چ برس۔ مجھے سرے سے محبت پر یقین ہی تہیں۔ کجااس کے بوائے سے محبت کرتا۔ ' وہ اپنامان رکھنے ا پناوقار بحال کرنے کو سکرائی می۔

اور کتنی بردی انسلٹ ہوئی تھی ایس کی۔وہ ساکت سی کھڑی

اشعال لب هينج كراسيه ويكفنه لكا تقاراور دانيه خان اشعال حيدركود فيصفي كالحمى

"إشعال حيدر .....تم سے محبت مجمی نہیں کر سکتی ایلیاہ میر اس زندگی میں تو تہیں شاید بہتمہارا خواب رہے یا حسرت مرایلیاہ میراتی بے وقوف نہیں ہے۔ " وہ مسکراتی اس براعتمادانداز ہے۔وہ اپناوقار بحال کرنے میں کامیاب رہی تھی۔اس کا اعتمام بحال ہو چکا تھا خود پر۔ وہ اتن ہی خود اعتادی ہے کھڑی تھی۔ وہی تمکنت تھی اس میں۔

"مند دعور كواشعال حيدر جمين بيس معلوم تفاكرتم ات نظر باز موكدايي دوست يرجمي نظر ركھوسے؟" وهمسكرائي۔ "كھيل ہی کھيلنے ہی آوڈ ھنگ ہے تو کھيلؤ تمہیں تو کھيلنا بھی مهيس تااشعال حيد إيس فضول بيكانه تحيل توبيح بهي مہیں کھیلتے۔ بیامید نہیں تھی تم ہے۔ 'وہ سکرائی اور پھراعماد سے علتی ہوتی اس کے یاس سے موکر وہاں سے نکل تی۔ وہی مسین شام ہے!

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵

بہارجس کانام ہے حلامول كمركو فيحوزكر تا جانے جاؤں گا کدھر کوئی تہیں جوروک کر كونى تبين جونوك كر کے کہلوث آ ہے میری سیم نہ جائے ميري سم نه جائي!!

"ایلیاہ میر!" وہ کوریڈوریس اس کے پیچھے آیا تھا۔وہ کمحہ تجررتي مكريليث كرتبيس ويكصا تفاراشعال حيدر دورتا موااس كے سامنے آن كھڑا ہوا تھا۔اسے خاموتی سے ديكھا تھا۔ "ايلياه ميزمين....!!"

"شث اب اشعال حيدر أيك لفظ بهي مت كهنا مهيس سنناجا ہتی میں مہیں۔ بجھے ہیں پینہ تھاتم نے یہ پلان بنایا ہے ورند میں ہمی تنہارے ساتھ اس ملے میں کام کرنے کی حامی مبیں بمرتی۔ کیا مجھتے ہو؟ بہت توب چیز ہو؟ کہاں کے ہیرو ہو؟ اگرتم کہیں کے برلس بھی ہوتے تو ایلیاہ میر مہمیں ہیں چنتی اتم بہت ہے تکی اور بیکانہ حرکمتیں کرتے ہواشعال حیدر مہمیں دوست ہوئے کے ناطے ہر بار رعایت مبیں دی جاسکتی۔ کیا ثابت کرنے چلے تھے ۔۔۔۔کیا ہوتم اشعال حیدر؟ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو جھے جیسی اول کو تم سے محبت ہوسکتی ہے؟ وہ سب اسکر بث تھا اشعال حیدر اوروہ تہارار جایا گیا ایک بچکانہ کھیل۔ آئندہ ایسے بچکانہ محیل بلان کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ ہرائر کی دانیے خان کی طرح بے وقو ف تہیں ہوئی ؟ تم جیسے دوست سے بہتر ہے میں ایک وتمن یال اول۔" کہتے ہی وہ چلتی ہوئی آ مے بردھ تی تھی اوراشعال حیدرا ہے جاتاد مکمتارہ کیا تھا تیزیارش کی بوچھاڑ اندرآ رہی تھی۔ بادل کریے تھے می نے نجانے کب اندرا کرردم کی کھڑ کیوں کو بند کیا تھا۔وہ چونک کرمی کود میکھنے لکی تھی۔

و يكال چلى مي تعييم ايلياه؟ كني بارفون كياتهها ما فون

منی هو؟ موسم اتناخراب تقامیراتو دل هولا جار با تقاب ممی اس کے سامنے آرکی تھیں۔ "سوری ممی سیل فون کی بیٹری ڈیڈ بھی اور مجھے اندازہ

نہیں تھا'اتنا وقت لگ جائے گا۔ آپ نے ڈیز کیا؟' ممی اس كے سامنے بيٹھ كراس كے ليے كافى بنانے كى تھيں۔ "بيكياتم نے چينج نہيں كيا؟ ابھى تك اى طرح كليكے كيرُوں ميں ہو۔ چلواٹھونورا چينج كركے آؤ۔ بيار ير جاؤ کی۔''مگروہ ای طرح بیتھی رہی۔ کافی کا کب اٹھا کرسپ لیاتھا۔ پھرممی کی طرف دیکھا۔

"ميں اشعال حيدرے ملي تقيمي!" "اشعال سے؟ اشعال بہال برلن میں کسے؟" وہ

حوقى كالمسكراني تعيل-"وہ بہال برنس کے سلسلے میں آیا ہے۔ ہماری ممینی

میں انوسٹ کرنے کاارادہ رکھتا ہے۔''

''اجھا' بہتو الجمی بات ہے۔ وہ تو کافی نان سریس ٹائپ لڑکا تھا تا۔ یا بچے سال میں کتنا بدل عمیا سب پجھ۔ دانیہ خان سے شادی موکی اس کی؟ دانیہ معی ساتھ ہے اس کے جمعی نے یو جھا۔

ورمبیں می .... دانیاس کے ساتھ مبیں ہے۔ میں نے شہیں یو جعااس سے کہ شادی ہوئی یا ہیں۔ میں نے اسے

کہ دیا ہے وہ کھرآ سکتاہے۔'' ''بیتو اچھا کیاتم نے۔ کیکن تم اتی تھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو .....کیا ہوا؟ ممی نے اسے جانجا۔

" کھے نہیں می .... آج کل کام پھھزیادہ ہے سو!"ال نے بات بنائی مجرکافی کا کے بیبل برد کھ کراٹھ کھٹری ہوئی۔ "میں چینے کر کے آئی ہوں۔" کہتے ہی وہ انتمی اور داش

وہ شاید جیسے کوئی اشارہ جا ہتا تھا۔ می نے فون کرکے اسے انوامیٹ کیا اور اسکلے ہی دن وہ ڈنر کے لیے ان کے کھر میں تھا۔ نانو اور می کے ساتھ کیس مارتا ہوا وہ وہی برانا المعالم المعالم من المرتم منتك كے ليے اشعال حيدالك رہاتھا۔ جيسے يائي سال كاكوئي كيت يائى آنجل انجل انجل الم

FOR PARISTAN

"اتنامكين كھائى ہؤاى كيے موڈ اتنا خراب رہتا ہے تهارا يحور المينها بمى كمايا كروينا نوكده كاحلوا احمامناتي بن اور گلاب جامن بھی۔تم کہوتو تمہارے کئے بھی کہہ کر بنوادول؟"وه مسكراتي موع استد عصايده محديقي "اشعال حيدر! تم حبيها وُهيٺ مخص بھي نہيں ويکھا میں نے۔اس عمر میں نانوکو پر بیٹان کرتے ہوتم۔کوئی کام مہیں کروا تا ان ہے۔ بیکوئی کام کرنے کی عمر ہے ان کی؟ تم جب آتے ہوادھر ادھر کی فرمائش کرکے ناک میں دم كردية مواوروه نانو بحارى تمهارے كيے ..... "اجھاجلن كم موئى ہے يابہت زيادہ؟" وہ اس كي بات کاٹ کر پرسکون انداز میں بوجھتا۔ وہ چونک کر ویکھتی۔ و المحصة بوع اوروه ال كي كيفيت مجه كرمسكراديا۔ "مُسُ شُعِبِ لَأَئِثِ آنَى ثَا كُنُّكُ إِبَاوَتُ وانبيه خان .....جلن ہوتی ہےتا؟'' "شف أب اشعال حيدرتم كتني ارى فينتك مؤاكرتم ووست نہ ہوئے تو قسم سے مہیں بھی برداشت نہیں کرتی۔"وہ نگاہ پھیرتے ہوئے گہتی۔ "مگر مجھے جلن ہوتی ہے۔" وہ نگٹس کھاتے ہوئے اطمينان ہے کہتا۔وہ چونک کردیکھتی۔ " تمہارے دماغ کی بتی ہمیشہ اتنی ہی دریہ ہے جلتی ب كيا؟ اس افلاطون كى بات كرد ما مول جس كاير ويوزل تمہارے کیآ ماہے۔ وہ جماتا۔ وجمہر اس سے کیول جلن ہوتی ہے؟" وہ چونک كراسے ديلھتي پھراس كے شرارت سے بھرے انداز پر اسےمزید کھورتی۔ "مجھے سے فلرث کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔اٹھا كرسمندرمين تهينك ول كالكسى دن- وه دهمكى دين

" بجھے نظرت کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔اٹھا کرسمندر میں بھینک آؤل گی کی دن۔ وہ دھم کی دیتی۔
" یارکتنی دھمکیاں دیتی ہوتم۔ پچاس کلو سے زیادہ وزن نہیں ہے تہ ہارا جھ جیسے اونے لیے انسان کو کیسے اٹھا سکتی ہوتم ؟ ہال اگر تہ ہارا موڈ ہوتو میں اپنے باز دوں میں اٹھا کر مہمیں سمندر کنارے واک کرواسکتا ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراتا۔ وہ ہاتھ کا مکا بنا کرا سے انتہائی غصے سے دیکھتی

نہیں ہیں۔ جیسے اس کا اس کھر کے لوگوں سے کوئی رشتہ ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ یو بنورٹی میں متھاتو ہی فیلوز کے ساتھ وہ تقریباً مرروزا آن دھمکتا تھا اور فیلوز نہ بھی آئے تو وہ آئ سوجود ہوتا۔ مجھی اے تا تو کے ہاتھ کا بنا کدو کا حلوہ کھانا ہوتا اور بھی اے می کے ہاتھ کی جائے اور سموسے سینے لئے تے۔ وہ جہیں کوئی کا مہیں ہے ہرروزا آن دھمکتے ہو؟' وہ چڑ کرکہتی تھی۔۔

"ہاں نہیں ہے کام' وہ اس کے سامنے بدی کراس کی پلیٹ میں ہے کھانے لگیا تو وہ گھورنے لگی تھی۔ پلیٹ میں ہے کھانے لگیا تو وہ گھورنے لگی تھی۔

و منہ میں خود تو کوئی کام ہے نہیں ایس کر مجھے بھی ڈسٹرب کریتے ہو۔'وہ چڑ کر کہتی۔

"اوہ تو تہمیں میرا آنا ڈسٹرب کرتا ہے؟" وہ شرارت سے سکرا تا۔ 'اچھا کیا ہوتا ہے؟" وہ چھٹر نے لگئا۔ "دونٹ کی اسٹویڈ ..... میرا ٹمبیٹ اتنا خراب نہیں ہے۔ منہ دھور کھو۔تم جیسے فلرٹ ٹائپ بندے سے سوقدم

ہے۔ مندر مور ہو۔ م بیسے مرث ٹائپ بندے سے سوقد م ور ہوکر چلنا پیند کردن گی میں۔ پر لے درج کے دل کھینک ہو۔ اس روئے زمین پرآخری آپٹن بھی بیج تب کھینک ہو۔ اس روئے زمین پرآخری آپٹن بھی بیچ تب کھی میں تمہارے لیے نہیں سوچنا چاہوں گی اشعال حیدر۔ وہ گھورتے ہوئے جماتی اور کیاب لے کراٹھ کھڑی

ہوئی۔ مردہ ہاتھ تھام لیتا'وہ غصے سے بلیٹ کردیکھتی۔ دو تمہیں اچھا گلتا ہے اپنے اس فیانسی کے خواب

د یکهنا؟"وه مسکراگرکهتا\_ دور

''بی از نائث مائی فیانسی بٹ ایک پروپوزل ہے وہ بس۔ابھی کھوفائنل نہیں ہوااور تہہیں کیوں پیٹ میں درد اٹھ رہاہے اگر میں کسی کے خواب دیکھتی بھی ہوں تو ؟ تم جاؤ نااپنی دانیہ خان کے یاس۔جاڈاس کادیاغ کھاؤ۔''

''اوہ جیلسی، اتنی جلن؟'' وہ چھیٹرتا' وہ غصے سے محصورتے ہوئے اپناہاتھاس کے ہاتھ سے پینجی۔ ''سنؤوہ سرچہ ہمایں کہ میارٹ ساکہ ہم سے

"سنؤدوست ہواس لیے برداشت کررہی ہول درنہ اٹھا کر باہر نئے آتی۔ وہ بنابروا کیےاسے ہاتھ تھام کرسکون سے بٹھا تا اور آرام سے اس کی پلیٹ میں سے نکشس اٹھا کر کھانے لگانا۔

Seedles

آنچل ﷺنومبر ﷺ ١٠١٥ء 8

پھراٹھ کر وہاں ہے نکل جاتی۔وہ روز اس پر بکڑتی ممروہ بنا يروا كييروزآ ك وهمكتا تعا-

"تم اس کدھے سے شادی کروگی؟" وہ کچن میں جائے بنارہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آن کھر اہوا تھا۔وہ يلث كراطمينان ساسيد يلقتي-

" تہارا براہم کیا ہے اشعال حیدر؟ مجھے خبر بھی نہیں ہےادرتم ہردن ایک نی نیوز کے ساتھ آن دھمکتے ہو؟ اب کیا س کرآئے ہو؟ میری شادی کی ڈیٹ فنٹس تو جہیں کروا آئے؟"وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتی۔

"" يار شيوب لائتس ناث فيئر' اتني جلدي شادي كا موڈ ہے تمہارا؟ ابھی تو میں اسنے قدموں پر بھی کھڑا آہیں ہوا۔ اب کہیں تم مجھے کڈنیپ کرنے زبردستی شادی مت کرلینا'' وہ اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ کھورتی رہ جاتی تھی مگر اس برجیسے کوئی اثر ہی ہیں ہوتا تھا۔

"وہ تمہارے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کرے گا۔ مانا و ماغ ہے نیوب لائیٹ ہو تمریاب الی کی گزری بھی ہیں ہو۔ آئی میں تھیک تھاک ہی لئتی ہود سکھنے میں۔'وہ کہاں بانآنے دالاتھا۔

''میدرشته میری مرضی ہے جیس ہور ہاڈیڈ کے دوست کا بیٹا ہے۔ مجھے ہیں پیتہ ڈیڈ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیکن ڈیڈ جو جی سوچیں سے میرے لیے بہتر ہوگا۔زندگی مداق ہیں ہےاشعال ڈیڈول کے پیشنٹ ہیں میں ان کی کوئی بات ر دنبیں کر سکتی۔ ڈیڈ کو بہت خواہش تھی بینے کی جب میں پیدا مجھی نہیں ہوئی تھی تب ہے۔ جب انہوں نے نیابربس شروع کیا ان کے د ماغ میں تھا کہ بیٹا ہوگا اور بیہ برنس آمے جاکروہ سنجالے گا۔ تمرجب مینے کی جگہ میں اس ونیامیں کی تو ڈیڈ نے بالکل بھی ری ایکٹ مہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ جھے ایک میٹے سے زیادہ ساردیااور میں اسے ڈیڈ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں۔ میں بھی ان کو کوئی تکلیف تہیں دول کی۔ میں ابھی سےان کے ساتھان کا برنس و مکھرای مول-ان كايورا خيال ركورى مول-ده مجهي المحيس بند 

اث ـ "اس كالهجه مضبوط تها وه اسد مكه كرره كما تهااوروه ملیث كرمضبوط قدمول برچلتی موئی آ مے بردھ كئ تھی۔ "ایلیاهٔ دیکھو بیٹا جائے کا یانی کھول رہاہے۔"ممی کی آ وازاسےان بیتے دنوں ہے واکیں مینچ لا فی تھی۔وہ جلدی سے جائے کی تی ڈالنے لگی تھی۔

رہ ج کتنے دنوں کے بعد کھر گھر لگےرہا ہے تا؟ ہم تو جیسے مشینی زندگی جیتے چلے جارے تھے کی بندھی رومین کے ساتھ۔ کتنے دنوں بعد دل ہے کھل کرمسکرائے اس کھر میں السی کی آواز کوئی۔تم کہدرہی تھیں اشعال بدل گیاہے وہ تو دیسا کا دیسا ہے۔''ممی مسکرار ہی تھیں۔وہ جیسے زبردستی مسكراتي تفي \_

"می میرے سرمیں کھی دردے آپ پلیز'اس جائے كود مكي كس " كتيج اي وه ديال كي كل كي كار "ایلیاہ نے خود پر زندگی کے دردازے بند کردیے ہیں۔ شہاب میر کی موت کے بعداس نے اس کے <u>حصے کا</u> سارابوجھائینے کاندھوں پر لےلیا۔شہاب میراسے اپنابیٹا کہتا تھا اور وہ بیٹا بن کئی۔ نتیوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں كين شہاب كے برنس كو محے بر صایا۔ مال كا ہم سب كا خيال رکھا ممروہ خودائيني آپ کو بھول کئي۔خودا بني زند کي داؤ پرلگادی اسنے۔اپی منگنی ختم کردی وقت آ کے بڑھ گیا مکر جیسے اسے بروا تک مہیں۔سب کی دیکھ بھال ای طرح كرتى ہے وہ سب كا خيال ديسے ہى رھتى ہے كرخودائى فكركرنا بهول كى ہے۔ وہ راہدارى سے گزرر بى مى جب نانو کی آوازاس کے کانوں میں بردی تھی۔

وہ جانے کیوں بجائے اپنے کمرے میں جانے کے اس طرف آ محنی تھی۔ نانواسے دیکھے کر خاموش ہوگئی تھیں۔ وهمراتها كراس كي طرف ويكصف لكانتها في مسكرايا تها-""تم نانوکوا تنا تنگ کرنی رہی ہو؟" وہ اس کی خبر کینے لگا تھا۔ وہ اظمینان سے اسے دیکھتے ہوئے سامنے ہاتھ بانده كركفرى موكئ تقى جيده كمزدرية نايا خودكو كمزدر ظاهر نهيس كرياجا بتي تقى ومسكرار باتقار "میں نے کیا کیا ہے؟" وہ بوچھر ہی گی-

آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 49

ملے۔ زندگی میں زندگی کا بہاؤ بہت ضروری ہے ادر تم تمام دروازے بند کرئی آئی ہو۔ 'وہ جیسے اسے سطرسطر پڑھرہا تھا۔وہ جیسے البحص میں گھری کھڑی تھی۔

"ان باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے اب اشعال حیدر؟ تمہیں نہیں لگتاتم فضول با ت**یں** کررہے ہو۔جن کا کوئی سر بیرنبیں۔زندگی کی سمجھ بوجھتم سے زیادہ ہے بجھے۔تم نے زندگی کو غداق بنایا ہے ہمیشہ اور ساری باتوں کو غداق میں اڑایا ہے تم زندگی کواشنے سرلیں انداز میں وسلس کرتے ا چھے نہیں کلتے۔ جسے خووزند کی کا پتہ بنہ ہو وہ دوپیروں کو نشان دای کرتاا حیمانہیں لگتا۔'وہ جیسے حقائق بتارہی تھی محر وه اى طور بغورات د يكمتار بانها\_

المياه ميرن إينا باتهاس كى كرفت سے تكالنا جا بالمكر اس نے اسے ایسا کرنے ہیں دیا۔وہ الجھ کراس کی طرف د مکورای هی

"شادی کروگی مجھے ایلیاہ میر؟" وہ اس کی آ مجھوں میں براہ راست دیکھتا ہوا بولا۔وہ جیسے ساکت می رہ کئی تھی۔ "میں تمہارا ہاتھ تھام کر زندگی کے راستوں برآ گے برُ هنا جاہتا ہوں ایلیاہ شہاب میر ...... پھروہ راستے جا ہے طویل ہوں یا مختصران ہے فرق مہیں پڑتا۔ تم اپنی زندگی ميرے ساتھ کزارنا جا ہنو کی؟"وہ بوچھر ہاتھااور وہ ساکت می کھڑی تھی۔۔

"ایلیاه میررشتول کی ابتدا کیسے ہوتا جائے ہیں جانتا میں ممراس رہنے کی واغ بیل میں اپنے پورے ول سے وال رہا ہوں۔جوچیزی خووے بنائی جاتی ہیں انہیں آپ مجھی تو زنہیں سکتے اور بدرشتہ میں بنانا جا ہتا ہوں۔زندگی کی بااس کے تمام اسرار ورموز کی خبر جانبے نہ ہو مجھے مگر اتنا معلوم ہے کہ میں کیا جا ہتا ہوں؟ ول بومیری می؟" وہ اس مقابل كفر اتھا \_اس كواپناآ ب پسياموتا وكھائى و \_ رہاتھا۔ كى آئكھونِ ميں جھائك رہاتھا اور وہ يك دم ہى سرانكار

''تم نے ہی تو سب کیا ہے!''وہ جیسے بہت کچھ جتار تھا۔ دہ لمحہ مجرکو چیسے ہو کرد کیسے کی تھی۔

"نانوُبتادُاس كے سامنے .... سيآ ب سے روز فر ماستيں كرك كدد كاحلوه ادر كلاب جامن بنواني ريى ہے تا؟"وه ا بنی از لی شرارت سے بول رہاتھا' تا نوسکرادی تھیں۔

''میں تمہاری طرح اتنا میٹھانہیں کھائی۔'' وہ جماتے

'' ہاں جانتا ہوں' تنہی اتنی کڑوی باتیں کرتی ہو۔' دہ سکرایا۔

''احِيما بچوںتم بيٹھو باتيس كردييس ذرانماز يڑھ لوں ۔'' تانو اِن دونوں کی باتوں پرمسکراتے ہوئے اٹھ گھڑی ہوئی تھیں۔

تانو کے جانے کے بعداشعال حیدرنے اسے بڑے آرام سے دیکھا۔وہ ملیث کرجانے لکی جب اشعال نے کلائی تھام کی تھی۔ وہ چونگی پھیر ملیث کر و میصنے لگی تھی۔ تظردن میں کوئی شناسانی تہیں تھی۔ جیسے وہ اس ہے آج

" مجھے ہر بار کیوں لگتا ہے المیاہ شہاب میرکتم مجھے مبہلی بارملی ہو؟ تمہارے چہرے پر ہر بار میکے سے زیادہ اجنبيت كيول موتى ہے؟ اور سيآ تكھيں جے يكسرانجان بن جاتی ہیں۔جیسے انہوں نے کوئی سر کوشی می تا ہو؟ ایسا کیا كرتى موتم ايلياه شهاب ميرييجودموسي تمهارى أتلهول میں تیرتے ہیں بیکوئی ان کہی سرکوئتی ہیں یاان کے مفہوم ان باتوں ہے بھی گہرے ہیں۔جنہیں میں بچھنے کے جاتن آج تک کرتا آیا ہوں؟ اور میجید ہر باریہ سے سو گناہ كسي موجات بي ؟ "وه مدهم لهج ميل كهدر ما تها الغوراس کی آ نکھوں میں دیکھا ہوا۔ دہ نظر چرا کئی تھی۔وہ اس کے دسوون کاختم ہونا ضروری ہے تا کہان کی جگہ خوابوں کو و مجھارہ کیا تھا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ 50

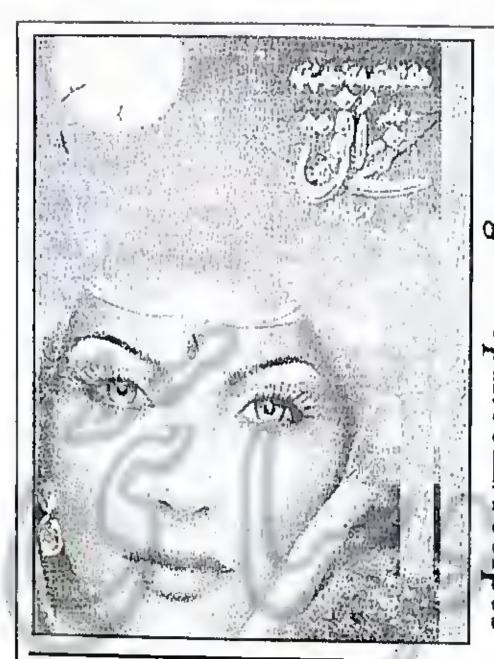

anchal.com.pk

memagazinepk.com

Simonlamone

ندمسه ۱۵۰۷ کرشما

روپ مصروب اس دنیای او کون کے کی دوپ ہوتے بی مرروپ دو مرے مدااور زالا اوتا ہے۔ کوئی شخص ید تو کی تبدیل کرسکتا کہاس نے دنیا کو ہاں لیا ہے میں اسے میں اور کا کرتا ہے اس کے سامنے ایک نیام ہروپ سامنے آجا ہے۔ اس رنگ بدلتی دنیا کا حوال نے ان کے مان لیا ہے کہ در میں مسلم اختر کے تلم ہے ایک طویل ناول کلندر ذات نیہ کہانی ایک ایسے مرد آئی کی ہے جو ذات کا قلندر تھا۔ اس نے ان لوگوں کو این انگیوں برنجایا جوائے جو دات کی گرھن میں انسانیت کے دعمن بن سکے تھے۔

وا بن المستنبون برخور المعتبر اور نامعتبر راستوں میں انہی ہوئی زندگیاں بساادقات اپن ہویت سے بھی افکار کردیجی ہیں۔ جو پھی کھی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے ، دہ ہمی جھوٹ ادر افسانوی منظر محسوس ہوتا ہے اور جود کھائی نہیں دیتا ، اس پردل یقین کی تمام تردالتیں لٹانے پر کمر بستہ ہوتا ہے ۔ یہ استان بھی زندگی سے نبرد آزیا شعار وانسانوں کو در پیش آنے والے واقعات کے کردویواند داررقنس کرتی ہے۔ وہ دو مذا ہب کے بی کیلئے ہوئے زندگی مزار ری تھی ادر ما بوس بوتی توردشن کی کرن چیک انہی۔ اردوادب کے معتبر قلم کار کے قلم سے ایک نامعتبر مخلص کا حوال ۔

اسكيعلاوهاوربهىبهتكيه

**.....** 

ایلیاه میر Branden Burg Gate پر سی شام کی روشن میں سارا ماحول جیسے سنہری کرنوں کی لیبیٹ میں تھا۔اے خبر نہیں ہوئی تھی وہ کب اس کے پیجھے آین کھڑا ہوا تھا۔اس نے ملیث کردیکھا' وہ عجیب دیوانگی آ تھوں میں لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برینڈن برگ گیٹ سے نگرا کر منعکس ہونے والی روشنی جیسے ساری کی ساری اس کے چیرے پر بڑ رہی تھی۔ وہ خاموش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظروں میں مدکوئی شكايت نهكوني شكوه نه سوال تفا' وه عجيب بيتا ترسي لگ

''ایلیاہ میراتنے دن سےتم میراسامنا کیوں ہیں کر رہیں تھیں؟ اس میں کیا اسرار ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے چرے سے سب راز چرالوں گا'' تمہارے دل کو سب الكلنے يرمجبور كردول كا؟ يا پھرتمهيں خود ير كنثرول تہيں رے گا؟ کس بات کا خوف ہے بیاللیاشہاب میر؟ "وہ اس کی سمت بغور دیکھتے ہوئے کہدر ہاتھا اور وہ اس کہتے میں كمزور پر نانهيں جا ہتي ھي۔ جھي فورابولي۔

'' بجھے خوف زوہ ہونے کی ضرورت ہیں ہے اشعال حیدرتم نے جو بوچھاتھا میں نے اس کا جواب مہیں دے دیا تھاای روز ....اوراس کے لیے جارے درمیان کچھ بھی وسلس كرنے لائق بينس- مم انتھے دوست ستھ اشعال حيدر ميس جا التي بول واي تاثر باقي ريه- الركل کہیں اتفاق سے سرراہ یا کہیں دانستہ ہم کیس تو ہم میں وہ مردت باقی رہے۔رشتوں میں مردت رہناضروری ہے۔ الياسلوب مهين آنا حابين اشعال حيدر ..... أكر مهين آیئے تو سیکھ لو۔ جورشتہ تھا ہم میں وہ ای طور باقی رکھنا عامتی مول تمہارے کی بھی کافی مونا جاسے کہ میں وہ مضبوط کہے میں بولاتھا۔ رشتہ مم مبیں کررہی۔ ہم آج بھی ملے ہیں تو وہ ایک تاثر

استوار کرتا جا ہتی ہوں۔' وہ صاف حموئی سے کہ رہی تھی۔ وه بغور تكتابه والمسكراديا

" تنهاري آنگھول سے روشي پھوٹ رہي ہالياه مير جومیری روح میں جذب ہورای ہاور کہدرای ہے کہم جو سب کہدرہی ہواس کی حقیقت کی جھٹیں .....خود ہے حصوث بولنے کی مشق کرنا جا ہے تھی مہیں شاید کوئی فیوریل جاتی مکرتمہاری آ تکھیں تمہارے خلاف بول رہی ہیں۔ خودکورد کئے سے سلے ای ان آئھوں کوئع کرد کہ مجھ سے راز کی با تنیں نہیں تہاری فلعی کھل رہی ہے۔ تہہیں خود کو مضبوط کھڑا کرنے کا صبط ہےاوراس کے لیے جاہے سب

" ال ہے مجھے خبط تو بھر سبتم کیا کررہے ہواشعال حیدر؟ آیک رشته تہیں بن سکا سوتم کہیں اور ٹرانی کرنے آ مجئے۔ دانیہ خان نے تھکرا دیا جمہیں اور جمہیں میری یاد آ تحمّی کیا بیجھتے ہومیری تلاش میں نکل کرکوئی احسان کیاتم نے؟اتیٰ بے دِقوف مبیں ہوں اب رہی نہ جان یا وُل کہم يهال كيول آئے ہو؟ انگلينڈ ميں ہزاروں كمپنيز جھوڑ كر مهمین بیمال برگن میں ہی انوسیٹرنٹ کرتایاد کیوں آئی ؟ تم جانے تھے میں یہاں ہوں۔ دانیہ خان نے بتایا تھا تا مهمیں؟'' وہ جیسے ہر بایت کھل کر کرنا جا ہتی تھی۔ مبھی پر اعتماداندازے بول رہی تھی۔

" بال بتایا تھا' دانیہ خان نے .... میں نے خود یو جھا تھا اسے۔''وہ صاف کوئی سے بولا۔

"دانیے نے مجھے نہیں ٹھرایا ..... میں نے اسے شادی کے لیے تع کیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھے زندگی ہیں گزارتا سی\_میراحق ہےا بی مرضی سے اپنی زندگی کے <u>فصلے لینے</u> کا۔اگرانے انکار کیا تو کیا غلط کیا؟'' وہ بنا کمزور پڑے

"جھوٹ كهدرہ ہوتم اشعال حيدر محبت كرتے تھے تم باتی رہنا جا ہے۔ میں کوشش کردہی ہول تم سے رواواری اسے یا کل تھاس کے شق میں اس روزتم نے ای بتایا برتے کی۔میاندروی رکھنے کی کب سیکہاں سیکیاہوا تھانا کہاس کی رنگ اصلی تھی؟ جواس نے سوئمنگ بول کے من مجمع الرميس كرنا حامتى ندى من تم سے كوئى نيارشته يانى من اجعال دى هى اور جے تكالنے كے ليم في خت آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ ع

**Negroo** 

کہ بچینا بہت زیادہ رہاہے تم میں اورای بچینے نے تمہیں وہ کھیل کھیلنے برمجبور کیا۔ اپنی دوست کا فداق بنایا تم نے۔خود بنے اور دنیا کو بھی موقع دیا۔ تہہیں تو اتنا بھی سنس نہیں تھا دوس کے کیا تھا ضے ہوتے ہیں۔ کی اور رشتے کو کیا تجھو کے تمہیں مواز جب تم بیٹا بت کرنے کے جتن کررے کے میں تہہاری محبت میں پاگل ہوں ایس شام ہی میں نے کہ میں تہہیں جان لیا تھا اس سے پہلے بیوتو ف تھی۔ تم براعتبار کرتی تھی تہہیں اپناا چھا دوست بھی تھی ترکی بات تھی۔ وہی کے کھی لائن نہیں شھے محبت تو بہت دور کی بات تھی۔ وہی کھر درے لہے میں بول رہی تھی۔ مگر دہ پرسکون انداز میں کھر درے لہے میں بول رہی تھی۔ مگر دہ پرسکون انداز میں اس کی طرف د تھے ہوئے مسکرار ہاتھا۔

من مرت رہے ہوئے ہوئے۔ ''دوضاحتیں دلیلوں کوادر بھی کمزور کرتی ہیں ایلیاہ میر۔ بچھے کچھٹا بت کرنے کی ضرورت ہیں ہاں میں نان سرلیس تفانہیں سجھتا تفارشتوں کوان کی امپورٹنس کؤ مگر بچھے اپنی غلطی کا حساس ہوگیا تھا اور .....!''

"اور بچرایس اشعال حیدر ..... ده رشتهٔ تم هوگیا و دی تقی تو کالعدم هوگئ ....اؤراگر .....!"

''محبت بھی تو ……؟''اشعال حندراس کی ہات کا ہے کر بولا۔ وہ چپ ہوگئ تھی۔ مجراعتماد کے ساتھ بہت آ ہستگی سے سرانکار میں ہلا ویا تھا۔

" محبت بهی آشعال حیدر ..... محبت بهی نهیں ہوئی!
اور ہوگی بھی نہیں۔ " وہ پریفین اور پراعتادا نداز میں کہہ کر
بلائی تھی جب اشعال حیدر نے اسے فورا کلائی سے پکڑ کر
اپی طرف تھینچاتھا۔ وہ اس کے سینے سے انگرائی تھی لیحہ
بھرکو کچھ بچھ ہی نہیں پائی تھی۔ آئی تھیں بند کرتی تیز تیز
سانس لیتی رہی تھی۔ وہ شاید بہت تھک گئی تھی۔ سستارہی
مانس لیتی رہی تھی۔ وہ شاید بہت تھک گئی تھی۔ سستارہی
مانس کی رہی تھی۔ وہ شاید بہت تھک گئی تھی۔ سستارہی
مہاؤتھا۔

اشعال حیدر کی دھڑ کنوں کو اپنی ساعتوں میں سنتے ہوئے اس نے آئی ہستگی ہے آئی میں کھولی اور سراٹھا کر اشعال حیدرکود یکھادہ بغوراہے دیکھید ہاتھا۔

"بيسفر .... بيجنول سبتمبارے ليے ہے ايلياه

خنک موسم میں بناسو ہے سمجھے پانی میں چھلانگ لگادگائی؟
فکر تمہیں اس ڈائمنڈ رنگ کی ہیں تھی اشعال حیور تمہیں فکر
اس رشیۃ کی تھی اس ایک رشیۃ کو بچانا جا ہے سے تھے تم جو
تہمارے اور دانیہ خان کے درمیان تھا۔ تم اس سردی میں
تہمارے اور دانیہ خان کے درمیان تھا۔ تم اس سردی میں
رنگ تہمارے ہتھ میں تھی اور تم کن نظروں سے دانیہ خان کو
د کھی رہے سے جسے اس سے درخواست کر رہے ہوکہ اس
د کھی رہے ہو کہ اس سے درخواست کر رہے ہوکہ اس
د کھی رہے تھے جسے اس سے درخواست کر ہے ہوکہ اس
د کھی رہے تھے جسے اس سے درخواست کر رہے ہوکہ اس
د کھی رہے تھے جسے اس سے درخواست کر ہے ہوکہ اس
د کھی رہے تھے اس سے درخواست کر ہے ہوکہ اس
د کھی رہے ہوئی شعال حید رئی دانیہ خان کی انگی میں
د اپنی پہنائی تھی اشعال حید رئی رف اس رشیۃ کو بچانے
د تمانا چاہتے ہوئم ؟ میں اس لیے دہاں موجود تھی خود و یکھا تھا
د تمہاری آ تکھوں میں اس کے لیے گئی محبت تھی اور کیا
اور ۔۔۔۔!" وہ ردانی سے بول رہی تھی۔
اور ۔۔۔۔!" وہ ردانی سے بول رہی تھی۔

" و مجھے کی جمانے کی ضرورت نہیں بڑی ایلیاہ میر ہم نے خود کہد دیا ہمہیں اس کیجے وہ محبت التیجی نہیں لگی تھی کیونکہ دہ تمہارے لیے ہیں تھی؟ اورا کر میں کہوں کہ تہمیں حسد تھایا دہ جلن تھی۔" دہ منوانے پر تلاتھا۔

""تم ہمیشہ غلط سوچتے آئے ہواشعال حیدر کھیل کھیلنا بہت پسندر ہاہے تہیں جال بنے میں ماہر ہوتم مان او

آنچل انومبر 1618, 54

تھیل ہیں رہا تھا۔ تمہیں ہرٹ کرنے کے بعد .... تمہارا مذاق بنانے کے بعدتم سے بھی چھنبیں کہہ یایا مرتم میرے چارسو ہی تھیں۔' وہ مدھم کہجے میں سر کوشیاں کررہا تھا جب وہ یک دم اس سے دور ہوئی تھی۔اسے بغور تلق ہوئی اس سے چند قدم تفادت پر کھڑی ہوئی تھی .... آ ہستگی ے سرانکاریس ہلایا تھا .... شایداس کی آ تھوں میں تمی بھی تیررہی تھی۔ مگروہ فورا پلٹی اور چلتی ہوئی وہاں سے نکل محتم محمی دوه و بین کھڑ ااسے جاتا ویکھ آرہا تھا۔

ودمیں مہیں جانتی تم دونوں کے نہج کیا ہوا.....مرایلیاہ الیم لڑی مہیں جومعمولی باتوں کو ول میں جگہ دے۔تم جانع ہواس نے اپنی المجمعت مس کیے توڑی تھی؟" نانو نے کافی کاسب لیتے ہوئے اسے دیکھا۔اشعال حیدرسر انکار میں ہلانے لگا تھا۔ بھی نانو کھدریے خاموش رہنے کے

" کالج کے شاید کسی فرینڈ نے شرارت میں کوئی ویڈیو كلب اب لودُ كرديا تقااورايلياه كوثيك بهي كرديا تقاوه ويذيو حارث نے و مکھلیاتھا۔وہ شایراس کا انتظار بھی کرتا مگراس والفقے کے بعد شاید دوریاں بر حاسنیں اور پچوکیش اتنی اختیار ے باہر ہوئی کہ ایلیاہ نے منکنی کی انکوشی اتا رکر حارث کے ہاتھ میں رکھ وی۔ایلیاہ میں برداشت کرنے کی ہمت اور صلاحیت بہت زیادہ ہے مگر مکھ چیزی برداشیت سے باہر ہوئی ہیں شاید ....اس کے بعد ایلیاہ نے بھی اپنی زندگی کے بارے میں تہیں سوجا۔ نیہ پیچھے ملیث کرو یکھا۔ حالانکہ حارث نے کی بارمعانی مانکی رابطہ کیا تعلقات بحال کرنے کی ورخواست کی حمرایلیاہ کے نسوانی وقاراورانا یر بہت بڑی چوٹ تھی جیسے اعتبار ٹوٹا تھا اور اس کے بعد رشتہ بھی باتی تہیں رہا تھا۔ ایلیاہ نے تینوں بہنوں کی شادیاں کی تعین البیس اینے کھروں کا کیا تھا اب بھی ووتمهيس كيابوا؟"

میر۔'' اس نے مدھم سی سرکوشی اس کی ساعتوں کی نذر كى .....وەمراڭھائے اسے ساكت ى ويكھنے كى تھى۔ "مان لومیں نے تمہاری ست مہارے کیے تمام سفر كيا-اس سفر ميس كوني اورشر يكتبيس تفابس بم محيس اور ميس تقا\_ادر جب تم تهمين توصرف مين تقاادرميرا جنون تقا اورجنوں اکساتار ہاتھا تمہاری جانب سفر کرنے براکساتار ہا تقايتهاري طرف وهكيلتا رما تقايم ميريداردكرد دائره بنا · آئی تھیں جیسے .... میں اس احاطے میں سر کردال تمہارا تعاقب كرتا رما.....بس يبي اور يجهه نبيس..... وه مدهم برگوشیال کرد ما تھااس کی ساعتوں میں.....ایلیاہ میرکواس كے لب اسيے بالوں برسلتے ہوئے محسوس ہورے تھے اور این کی دھر کنوں کا شورخود اس کی ساعتوں میں تھا۔ ابتا سکوت اور کتنا شور سیاس نے ایسے کمیح کو مملے ہیں جیا تھا۔ ایسے تجربات سے پہلے ہیں گرری تھی۔

"تم سے محبت ہے ایلیاہ میر! اس شام بھی میں دانیہ خان سے محبت جمانے کے لیے ہیں کودا تھا بول کے سرد یانی میں میں تمہاری آ تھوں میں کچھ ڈھونڈ تا رہا تھا۔ تمہاری تظروں میں صرف سردین تھا۔میرے اندرالاؤ د مک رہے ہتے میں شعلوں کی لیبیٹ میں تھا۔ جل رہا تھا ا م مرتمہیں اندازہ بھی جمیں تھا۔تم نے سبت بدل کی تھی۔ المنجموث كر لى تقى .....اور ميں كہيں خووسے مجھڑ كميا تھا يہن یمی ہوا تھا اور اس کے بعد سکوت تھا۔ محبت نہیں رہی تھی۔ مر ہر طرف تھی۔ جابجا بھھری تمہاری محبت .....میری محبت اوران سب سمتول میں ہے ہزار ممتیں نکل کرتمہاری طیرف جانی تھیں۔ ہرطرف سسہرسمت سببس محبت معی اور تم ....! تم نے مجھے کسی اور طرف و مکھنے نہیں دیا ایلیاہ میر میرے کیے وہ شام ادراک کی تھی جب تمہاری آ مکھوں میں آنسوتیرتے ویلھے تھے جب سب ہس رہے منع وبال تعيير مين اس شام .... جبتم في كما كممهين محبت بیں ....اس شام ....میرے اندر محبت نے ہرسواینا حارث فون کرتا ہے بھی تو ایلیاہ اب سیٹ ہوجاتی ہے۔" یراؤ وال دیا تھا۔اس کے بعد میں سب بریٹنڈ کرتا رہا ' نانونے بتایااوروہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حلا تا الدار المحال المحتار بالمعتار بالمعال

تانونے تائید شر سر بلایا تھا۔

وه عزم كركم يا تفامكر شايدا تناآسان تبيي موتا-ايلياه میر کی خاموتی اسے پسیا کرنے کے دریے تھی۔اس کے دباغ میں کیا جل رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا ہم کراس روز وہ اے حارث کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ میا تھا۔ وہ ريستورنث ميس كونے كى تيبل براس كے سامنے يعلی معي اور حارث جانے کیا کہدر ہاتھا کہوہ بنس رہی تھی۔ مراس ملسی ہے اس کے چہرے برکوئی طمانیت نہیں تھی۔اس کی آ تھوں میں کیاتھا کہ اشعال حیدر کواسیے ارد کروشورسائی ویا تھا عین ای کمجے ایلیاہ میر کی نگاہ اس پر بڑی اور وہ بدستورسا کن کھرااہے دیکھرہاتھا۔ایلیاہ میرلب هینج کر اس کی طرف سے نگاہ بھیر گئے تھی اور اشعال حیدر کے اندر يهال دمال دور تك وموس مصلنے لكے تصر ايك اضطرانی کیفیت نے سب این لبیث میں لیا تھا۔ اور وہ مليث كر چلتا موا بايرنكل آيا تھا۔اس شام بہت ديري تک وہ يونهي جلتار ہاتھا۔ حتلی نسول میں خون مجمد کرد ہے کوہی۔ مگر اے جیسے کوئی پر دانہیں تھی۔ وہ جانے کب تک یونہی جاتا رہتا کہ اس کا سیل فون ہجا تھا۔ایلیاہ کی ممی کی کال تھی۔

''اشعال بیٹا کہاں ہوتم؟ تمہاری نانو کی طبیعت اجا تک بکر کئی ہے۔ایلیاہ کانمبر نہیں لگ رہا۔ شاید بیٹری ڈیڈے۔تم بلیز جلدی ہے کھرآ واہیں ہاسپول لے کر جانا بڑے گا۔' وہ عجلت سے کہدرہی تھیں اور پھرفون کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔اشعال حیدر نے کیب روکی اور تورأومال يهنجاتها\_

نا نوكا شوكر ليول يك دم اي براه حميا تفا\_ان كي حالت غير مقى -اس في كيب ميس الله اكرانبيس والا اور بروقت ما سيكل يهنيايا تفااور جب تك نانوكي حالت بهترنهيس موئي "من خالی ہاتھ لوشے کے لیے ہیں آیا تا تو بغلطیوں کو وہ دیں موجودر ہاتھا۔ جانے کتنے کمے گزرے تضاشعال سدحارا جاسكتا باوريس انى كوتابيول يريشيان بول اور حيدركا وباغ ماؤف تفا فطرول كى سامن ايلياه ميركا چېره تغا بورے دل سے چیزوں کو بنانے کی تعان کرآیا ہوں۔ میں بس۔وہ کھلکھلاتا چیرہ جا ہے اس کی ہنی میں سکوت تھا۔ محر مكون كالبيس نا يجهي بنول كا-"وه مضبوط ليج من بولا اور وس كساته محلى اور بريدنند كردى كالده خوس باور

" ان جھے نادہ بوقف مناسل میں ہوگا شاید ایلیاه کومیری دجه سے میری چھونی سی شرارت کی دجه ے اتناسفر کرنا پڑے گا بیتو میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نانو تھیٹر میں ڈرامہ کی ریبرسل تھی اور میں نے اور اسارت بنے ہوئے بول ایک شرارت کردی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا ایلیاہ اتنی ہرت ہوگی اور کوئی ہمارے ہی تولے کا ایڈیٹ اسے سوئل نبیٹ ورک پر ایپ لوڈ مجھی كردے كا\_سوچوتو احجماتيس موا\_ايلياه كى اليجنف حتم ہوگئی عمر ایک طرح سے میرے حق میں اچھا ہوا..... اب جھے مجھ مہیں آر ہا اس ویڈ بوکلی اے لوڈ کرنے اور فیک کرنے والے کو مسئنس کہوں یا اس کو ڈھونڈوں اور اس ک کلال لول - " وه عجیب سش و پنج میں دکھانی دیا تھا۔ مگر ایسا کرتے ہوئے وہ بہت معصوم ایگا تھا۔ نا نونے پیار سے ال كيمريرجية لكاني \_

"میں اندازہ نہیں نگایارہی کہم نے تھیک کیایا غلط مگر مجھے لگٹا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔اللہ کی مرضی ای میں تھی۔اگر مہمیں ایلیاہ ہے سے میں کوئی انسیت ہے تو اس کا اعتماد بحال کرؤوہ بہت حساس ہے کہنے کو وہ مذاق تفامکراس کے انزات گہرے تھے اس کی رسپیکٹ کو دھیکالگا تمہارے لیے اسے جمانا ضروری ہے کہ اس کی عزت ووقار انا تمهارے لیے اہم ہے تم اس سب کی عزت كرتے ہوار كيال حساس ہوتى ہيں۔ان كي فيلنكر كو مستجھنا آسان بیں ہوتا۔''نانونے پیارے مجھایا۔

" محرمیں کیا کروں نانوآ ب کی اس بیاری چینتی نوای نے مجھے ریجیکٹ کرویا ہے صاف انکار کیا ہے منہ براس کے بعد کیاصورت حال نکل سکتی ہے؟''وہ خاموش ہو کرنانو کی طریب دیکھنے لگا تھا۔اس کی آئٹھویں کی بے چینی حد ے سواھی۔ نانونے اس کاشانہ تھیں تنیایا 'مجھی وہ بولا تھا۔

آنيل ﷺنومبر ﷺ ١٠١٥ م

اشعال حيدر كاندرخاموشيال برهي في تعيس

ڈاکٹر نے نانو کی حالت خطرے سے باہر قرار دی تھی۔ ان کا شوکر لیول نارل ہوگیا تھا اور وہ اِن کے باس آ تھیا تھا۔ تا نونے اس کا ہاتھ تھا مااور مسکرادی تھیں۔

"كياب تانو؟ اتن جوال عمري ميس ميس آب پھر بھي اتنا بریشان کرتی ہیں.....اجھا لگتا ہے آپ کو ..... مانا خوب صورت الركيول كاستانا بھي اچھا لگتا ہے مربھي بھي جي بهت اديب بھي جاتا ہے۔' وه سكراتا ہوا كهدر باتھااور تانو مسكرارين مسكيل-

''سترِیرِس کی ہوگئی ہوں میں۔ بختے اب بھی خوب صورت لڑ کی گئی ہوں۔''

''میرے کیو آ پاہور کرین رہیں کی نانو۔ سے میں آب خوب صورت ہیں۔ بیآج کل کی لڑکیاں تو بس ڈا منگ کی ماری ہوئی ہیں۔آج کل کی الرکیوں میں وہ خوب صوری کہاں؟" وہ تانو کا موڈ بحال کرنے کی کوشش كرر ہاتھا ميھي نانونے يو جھاتھا۔ "اللياه بين آنى؟"

" آپ کی نوای بہت بڑی بربس ٹائیکون بن گئی ہے ہوگی بزی موتی موتی فائلوں کے ساتھ سے بتا تیں مس بات کی مینش کی جوشوگر کیول اس خطرناک حد تک بره ها ليا؟ مانا خوب صورت لركيول مين أيك حاشى اورمشاس مونا جاہے مراب اتی بھی ہیں۔ "وہ سکراتے ہوئے بولا تھا۔ نانونے اس کے شولڈر پر چیت لگاتے ہوئے کہا۔ " مجھے کھر لے چل ایلیاہ کو دیکھنے کو بہت دل کررہا ہے۔ وہ جانے کس وج میں تھیں۔اشعال نے سرا ثبات مين ما إديا تھا۔

"اشعال بینا حارث نے ایلیاه کوایک بار پھر برو بوز کیا ہے، دورا بیا ایر سب کوں کررہی ہے مگر یہ تھیک نہیں قریب بیٹھ گیا تھا۔
ہائی ہوں ایلیا بیسب کیوں کررہی ہے مگر یہ تھیک نہیں قریب بیٹھ گیا تھا۔
ہے۔'' جب کھر کے داستے میں تقیمی نا تونے کہا تھا اور ضروری نہیں تم آ تکھیں بند کرکے جوراہ پہلے قدموں کے وصا کرت سمانا نوکی طرف دیکھنے لگا تھا۔

الله و وحمهيں بيدڙر ہے كه ہار جاؤ ميے؟'' نا نونے اس كو سامنة ئے اس پر چلنا شروع كردو؟' وہ بولا اورايلياه مير

بھانیتے ہوئے کہا۔اس نے پرسکون انداز میں سرا نکار

" بجھے کوئی ڈرمبیں ہے تانو نہ ہارنے کا نہ یسیا ہونے کا۔ مجھے یقین ہے ایلیاہ میرآ خرمیں میرے ساتھ ہوگی۔'

وہ یقین سے کہدر ہاتھا۔

"الی غلطہی کیوں ہے مہیں؟ جانے ہوجارت کی فیملی کل آ رہی ہے اور با قاعدہ پھر سے منگنی کی رسم کی بات چل رہی ہے۔وہ لوگ جلدرشتہ پھر سے پکا کرنے کے بعد شادی کی بات کرنا جا ہیں سے۔ایلیاہ ہے زیادہ اچھی لڑکی انہیں بھی ال ہی نہیں سکتی۔اتنے برے برانس اور برابرنی كى اكلونى دارث ب ده\_الني لركى كون باتھ سے جانے دے گا؟ أوريه حارث تو جميشه كالا كى بي بيلے بھى اس نے رشنة اس ليے جوڑا تھا اور پھرٹو شنے پر بھی ہمیشدایلیاہ کے سر يرمسلط رہا اوراب آخركاراس نے اس سے ہال الكوالي جاہے جیسے بھی مرایلیاہ اس سے پررضامندے دجہ کھھ بھی ہو۔ جائے بید فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہومگر ایلیاہ صدمیں سب کرے کی میں جانی ہوں اے۔" تا نوفکر مندی ہے كهدر الي تعين وه خاموتي عليا بيس و مكيور بانتعا-

" اشعال بیٹا کچھیجھی کرو مگر بیسب ہونے ہے روک لو۔" نانو جیسے درخواست کررہی تھیں۔اشغال انہیں کوئی تسلی نہیں دے مایا تھا۔ تمرایک بے چینی اس کے اندر مملنے کی تھی۔

بلكى بلكى بوندا باندى موراى تقى خنكى ادر براه توقي تقمى ممر وہ بہت اظمینان سے داخلی دروازے کی سیرحیوں برجیتی كافى كےسب لےرہی تھی۔وہ خود میں اتنی ملن تھی كمنا تو استعال حيدر ك قدمول كى جاب سنائى دى تاس نے ہے اور ایلیاہ نے اس کا برویوزل قبول بھی کرلیا ہے۔ میں سراٹھا کراس کی طرف دیکھا تھا۔وہ اظمینان سے اس کے

انچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 57

**Neglion** 

چونک کراس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ لمحہ بھرکواس کی سمت خاموشي سے تكتار ما چھرآ مستكى سے بولا۔

''کسی ہے دور جانا ہوتو اس کے لیے خودکشی ضروری نہیں حارث کو چننا ہے وقوفی ہے۔تمہارے جیسی عقل مندلز کی ایبا فیصلہ لے سنتی ہے؟ میں سوچنے سے قاصر ہوں۔اگراس رہنے میں کوئی صدافت ہوئی تو وہ اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ جورشے دل سے بنتے ہیں وہ بھی حتم مہیں ہوتے۔ چر کوئی دور جائے یا یاس چلا آئے۔ جاہے صدیوں کی دوری آجائے بامیلوں کی تفاوت ول سےول ملے رہے ہیں۔ بیات مہیں جمانے کی ضرورت ہیں پڑنا جاہیے۔' وہ بغوراسے و مکھر ہاتھا۔اس کے کہیج میں تھہراؤ تھااورا تھوں میں ایک جنوں تمرسب سے بڑھ کر جونفاوه اس كااعتماد تعااوراس كالفهراد ..... <u>جسے اسے كوئي فكر</u> تهین نه کونی و ر .....اورایلیاه میر کویه پات بهت هلی هی تبھی وہ سکون ہے مسکرائی تھی۔

وحمهبیں خوشی تہیں ہوئی اشعال حیدر؟ حارث آ فندی ہر طرح سے ایک پر فیکٹ چیج ہے۔لونگ اور کیئرنگ ہے مہمیں معلوم ہے میر ہے سرمیں دروتھا اور وہ اپنی اہم ترین میٹنکزینسل کر گئے گیا اور مجھے جائے ير كے كيا۔ وہ اتنا خيال كرتا ہے ميرا اور .....! " وہ مسكراتے ہوئے كہدائى كى-

"اورمهمیں اس سے محبت مہیں ہے ایلیاہ میر بے خود کواس غلط ہی سے باہر نکالواور سے کاسامنا کرنا سیھو۔اگر دہ رشتہ اتنا يائيداد ہوتا تو ختم نہيں ہوتا۔ جو چيزيں اس طرح حتم ہوجا تمیں ان کی حقیقت کھی ہیں ہوتی۔ دہ رشتہ اتنابی بے معنی ہے۔ "وہ اطمینان سے بولا تھا۔ جانے کیا جمانا جاہتا تفاده است مرده برسكون انداز مسمسكراني ادرايناماته يهيلا کرای کے پیامنے کرویا تھا۔اس کی تیسری انگلی میں ایک جمماتي رنگ تھي۔

"بيكل يهنائي اس نے مجھے میں خوش ہوں اشعال حيدر ..... تم التحےدوست بومير \_ ميميا جا اتى بول تم تب تک یہاں رکو جب تک میری المجند کی رسم نہ

ہوجائے۔' وہ اس کی برسکون دنیا کو جیسے جس نہس کردینا صبقی اشعال حیدر نے آ مشکی سے اس کا ہاتھ تھا ما اور بغورد مکھتے ہوئے آ مسلی سے بولا۔

"وتم حاب كتن بهي طوفان لے آؤ كتن بهي حيلے بہانے کرلؤ چاہے ہواؤں کے رخ بدل دؤتم اپنی محبت کو میری طرف قطره قطره بہنے سے ہیں ردک سکتیں۔ یہ بہاد مسل ہے ایلیاہ میر اور تمہارے اختیار سے باہر ہے اس بر قابو مانا اورفصیلیں اٹھانا<sup>، تم</sup> محبت کومیر ے نخالف سمِت حلنے برمجور مبیں کرسکتیں نداہیے دل کومیرے خلاف کرسکتی موے وہ براعماد و کھائی دیا تھا۔

ایلیاه میر ساکت سی اس کی سمت یکنے لکی تھی پھر اجائک اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ یوں سے لیا جسے وہ ا نگاروں کی لیبیٹ میں ہو۔

"ان آنگھوں کی خاموشیاں صرفِ میں پڑھ سکتا ہوں اللياه ميز جائے تم چره محصر لؤيا اين آئسي جھے ہے ميري سمت سے غافل مرکؤ جاہے میآ تکھیں مجھے دیکھیں یا بے خبر ہوجا میں مجھے۔۔ان کا داسطہ حتم نہیں ہوتا' نہوہ ربط نوٹراہے ہم جانتی ہو ب<u>ہ ربط کیا ہے؟ ب</u>یمجبت ہےایلیاہ میرئم مانویانه مانونگرتمهارے میرے درمیان محبت کا کیک ربط ہے اورفاصلوں کو ہمیشہ محدود کرتی آئی ہے۔ جائے تم اس ربط کو توڑنے کی گفتی بھی کوشش کروبید بطانو ٹیانہیں نہوہ سکسل فتم ہوتاہے۔ وہ جیسےاسے کمزور کررہاتھا مگروہ مسکرادی تھی۔ " "تم خوابول کی دنیا می*ں رہتے ہواشعال حیدرا گرخو*و نہیں رئیتے تو بھی تمہیں لڑ کیوں کواس خوب صوریت و نیا میں لے جانا' وہاں کی سیر کرانا بہت اچھا لگتا ہے متہیں اجھا لگتا ہے جب بہت ی نظریں تمہارے زاویے سے ويلقى بن تمهار فظري سے سوچتى بين اور تمهاري ونيا میں تمہارے وجود کا تعاقب کرتی ہیں۔ وہ لحہ تمہارے لیے مجر پور ہوتا ہے ہے بناہ خوشی کا؟" دہ اس کی سب تکتی ہوئی مسكراني هي \_ پھراس اعتماد \_ سے سرنفي ميں ہلانے لکي هي -"اشعال حيدر ميں ان بے دقوف لڑ كيوں ميں سے

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵

نہیں ہوں جوتمہاری دنیا میں تمہارا تعاقب کرتے کرتے عمم ہوجائیں اورتم ان کا تذکرہ کل بیٹھ کرایینے انتہائی نفنول سے دوستوں میں کرو ہنسو اور نداق اڑاؤ۔ یہی كرتے آئے ہوناتم اب تك؟ تمہيں توا تنابھی انداز ہیں کہ وقت کتنا گزرگیا اورابے تمہارے میسارے اسم کارکر نہیں رہے .... کم از کم میں تھلی آ تھوں سے تہاری بنائی گئی دنیا کی سیائی ضرور د مکھ عتی ہوں۔ مجھے تمہارے بنائے ھئے جیرت کدے میں ہمیں رہنا۔ نااس جادونی دنیا کی سیر کرنا ہے میراہاتھ پکڑ کراس جادوئی دنیامیں لے جانے کی كوشش منت كرو اشعال حيدر تمهاري كي جاني والي هر کوشش عبث ہوگئی کیونکہ میں خوابوں کی زیرگی مہیں جيتى .....نه مجھے تہرارى باتو <u>ل كاطلسم يا كل كرتا ہے تا تمہارا</u> حارم بحصے یا میری عقل کواندھا کرتا ہے۔میرے ساتھ یہ تھیل کھیلنا بند کرو ..... وہ جماتے ہوئے بولی مراشعال حيدراطمينان في مسكرار باتفا\_

ودتم كي محص كهوا يلياه مير تمهاري آ تكھوں كوتمهاري مخالفت کی عادت ہوگئی ہے۔ مہمیں خبر مجمی تہیں اور بیہ آ تھے ہوے جیکے جیکے بتارہی ہیں کہان کی روشنی میری تلاش میں سرگر دال رہی ہے۔ جب بھی میں یا س بھا اور جب مجھی میں کہیں مہیں تھا۔ بدروشنی مجھے ملاشتی رہی تھی۔ایک مل میں اب بھی اس کی حقیقت کھل جائے کی اگر میں ان نظروں کے سامنے ہے اوجھل ہوجا دُل بیروشنی ایک کمھے كوبھى آگر جھے بيں ديکھے كى تو اندهرے لكلنے ليس مے اسے۔ تجربات کر کے سیکھنا بے وقوفی ہوسکتی ہے ایلیاہ میر اس روشنی کواییخا ندر وقن مت کرو ..... کیونکه میں همهیں ان اندهیروں کے حوالے تہیں کرسکوں گا۔ میں جاہتا ہوں سہ روشنى بردهتى ريادرتمهارا وجود روشن رب سدروشن محبت کی ہے ایلیاہ میر' کتنے جتن کردگی' کتنی تدبیریں .....اوراگر سیابتیں میں ان طوفالوں سے نمٹوں اور ان کا رخ موڑ بہت اعداد وشار کر کے آخر میں خسارہ رہا تو تم سے الزام ووں جمہیں یقین ہے تامیں ہر ناممکن کوممکن کریاؤں گا؟" دوگی؟ اس کے لیے قصور وار کسے تھہراؤگی؟" وہ اس کے وہ اس کی آئھوں میں براہ راست جھا تک رہا تھا۔ایلیاہ

انجل انومبر الها١٥٥٠، 59

آ تھوں میں بے چینی تیررہی تھی مگراس ہے بھی کہیں زیادہ سکوت تھا اور اس سکوت میں محبت تھی۔ بیاں اور لا بیانی کے درمیان محبت خاموش کھڑی تھی ۔اگر پجھ تھا مجمی توایلیاه میراس کی نفی کرنا جا ہی تھی۔

" رات دانیه خان ہے بات ہوئی تھی اشعال حیدر اس کی شادی حتم ہوگئی ہے۔تمہارا ذکر متواتر کررہی تھی وہ بہت د کھی ہےدہ رشیتے تو شنے کی چھن بہت جان لیواہوتی ہے شاید۔ وہ بہت بھری دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے ایک مستحضے تک بات کی میں نے اسے حوصلہ دیا۔ مگر وہ تمہارا بو پھتی رہی مہیں اس ہے بات کرنا جا ہے اشعال حیدر۔ اس نے خود کہا کہ دہ تم سے بات کرنا جا ہتی ہے آج کل میای میں ہے۔ وہ ہدردی جثانی ہوئی ہو لی تو وہ جانے كيول مسكراد بإنقاء

ایلیاہ میر حیرت ہے ویکھنے گئی تھی۔ اشعال حیدر نے شہادت کی انظی اس کے دل پررھی پھر مدھم سر کوئنی مين بولاتفأ به

""تم یہاں ہے آئے والی آ وازوں پر کان بند کرنا حاجتي ہوا ملياه مير تم جانتي ہوتم نا كام ہو تحرتم اس علطي كو وہراتے رہنا جائتی ہو۔ مجھے دانیہ خان سے کوئی سردکار مہیں ہے۔ میں وہ باب این ہاتھوں سے خود بند کرچکا مول ..... كيونكه ميس جانتا مون دانيه خان وه كتاب مبيس ہے جے میں سطر سطر پڑھتے رہنا جاہون اور ہزار بار بر' ھنے کے بعد بھی نہ تھکوں اور تم جانتی ہو میں کس چہرے کو سيتنكرون باربرج يحفى خواهش ركهتا مول يمهمين بحى توخير ہوگی تا کیونکہ تمہاری آ تکھیں بھی تو دہی درخواتیں کرتی ہیں اور تمہاری خاموتی کوتو ڑنے کی بھر پور کوشش کرتی ہیں مرتم پھر سے وہ قصیلیں اٹھانا جاہتی ہو۔تم کیوں ہیں 

أكرايي مردكوتي فلعه بنالو ہزار ففل لكالؤساري جابيال كسي دور مرے مندر میں پھینک آؤ تب بھی میں تم سے تم تک کا سنركرون كابيس وه حابيان وهونذ كرسار عفل كهول لول کا۔ ساری فصیلیں کرادوں کا اور سب وروازے جاک كردول كا \_ پر بھى بندند ہونے كے ليے \_ميري محبت اليى ہے ایلیاہ میر! اتنی زور آور ..... طاقت ور نہ بھٹکنے والی نہ كفونے والى ....ن جھكے والى تارو تھنے والى .... بے حساب مِحبت! جلاتي ' گَفِيراوَ كُرِنِي ' لمحه لمحه سياتھ چلتي محبت بيرمحبت بهی زوال پذیر نبیس هوگی ایلیاه میر! مهمی کم نبیس هوگی - 'وه مدهم سرکوشیال کرد ہاتھا۔اس کی سانسون کی بیش ہے ایکیاہ ميركوا بناجيره جلتا موامحسوس مواعقاروه استيش بين خودكوجلتا ہوامحسوں کرنے لگی ہی۔اس بری بارش میں خنک موسم میں ایک الاؤاے جیسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس کی ساعتون میں اشعال حبیدر کی محبت بول رہی تھی ۔

''ایلیاه شہاب میر' آئی ایم سوری' بہت برا ہوں میں ..... نہیں ہو یایا مجھے اذراک .... شعور نہیں تھا .... ہے وقوف تھامیں ..... مگراس کے باوجود .... بے حساب محبت کرتا ہوں میں تم ہے! میرمحبت سوئے جیمیں دیتی مجھے جاگتا رہا ہوں میں جب ہے تم نے دور بوں کو درمیان میں رکھا يجهيم وتحصيحها في مبيس ديا نه وكه جانا ..... ناسم محما بس انتايا وقفا كمتم ساتهيميس مواور مهيس ساته كرنا بيتمهار يساته چلنا ہے مہیں منانا ہے ہزار منیں کرنا ہے۔غلطیوں کوتا ہیوں کی معافی مانگنا ہے سب باتوں کا ازالہ کرتا ہے اور میں نے باقی کے تمام سفر موتوف کرویے اور فی الفور تمہاری طرف قدم بردھانے لگا۔ بہت اوھورا تھاتمہارے بنا .... ببت ادهورا ہول جب سے تم ساتھ مہیں، ہو!" اشعال حيدر كاجلنا بجهتا لبجهاس كي ساعتوب من تقاروه جيسے الاؤ كاحصہ ہونے لكى تقى تبھى اس نے آئى تھيں كھول كراسيع يكعاتمار

ان دونوں کی ویوانکی جھٹلائی نہیں جاسکتی تھی۔وہ جنوں نظرانداز بيس كياجاسكنا تفامكرايلياه كي اعتول من اس شام والما المامية المامير البهت بهت ذياده الم معير من المي كا وازي كو المحالية من المان مب

فوراً اکھی۔ ارادہ وہاں سے بہٹ بھانے کا تھا مرکلائی اشعال حیدر کے ہاتھ میں آئٹی تھی۔ وہ بلٹ کر اے و مکھنے کی تھی۔اشعال حیدراس کی سمت بغورو کھور ہاتھا۔ "اس روشنی کو میری ست بہنے دو ایلیاہ میر ....ان دھر کنوں کی تفی مت کرو۔ ورنداس روشنی کے اختیام پر صِرِف ایک خامونی ہوگی اور اس سکوت میں زیمرہ رہنا بہت تنص بوگائ وہ جیسے درخواست کررہا تھا۔ ان آ تکھول میں کھھھا۔ ماحول میں بہت اضطرابیت تھی۔ بوندوں کے رنے کانسلسل جاری تھا۔ بارش کی آواز مرجھ کہدرہی تھی' مكروه جيسے بچھ سنيانہيں جا ہتی تھی۔اشعال حيدر کی جنوں جيزي حدي سواهي

'مت کروایسے ایلیاہ میر'' م<sup>ھم</sup> کہتے میں اس نے جیسے التجا کی میں۔ ایلیاہ میرنے اس کی ست سے نگاہ مجھیرلی تھی۔اس کے ہاتھ کی گرفت سے ہاتھ نکالنا جاہا تھا۔ مگر يجمى جانے كيا ہوا تھا۔اشعال حيدر نے ایسے اپن طرف معینج لیا تھا۔وہ اس کے سینے سے آن نگرانی تھی۔

بارش كاشور بزجيف لكانتها أوراس شوريس دهر كول كاشور مجھی صاف سنائی وے رہاتھا۔ دھڑ کنوں میں واضح ارتعاش تھا۔ کا نوں میں شور بڑھنے لیگا تھا۔ وہ آ مجھیں میسے کھڑی اں بات کا تعین تہیں کریائی تھی گہرس کی دھڑ کنوں کا شور زياده تقياروه ال كاخودكاول تقايا صرف اشعال حيدركاول عى ای و نیوانگی ۔ سے دھور کہ ۔ رہا تھا۔ کا نول میں دونوں آ وازیں مرعم تعين \_اشركال ميدر \_ يوجود كي تيش ال كي دهر كنول كا شور....جیسے اے ہاتھ بکڑ کرھینج رہاتھا۔ اس کے سینے برسر رکھے کمری وہ جیسے ایک مکانیت میں گری تھی۔اتن ہمت مہیں تھی کہاں کے وجود کو ہرے دھکیل دیتی یا پھرآ تھے کھول کراہے دیکھتی اور اس گستاخی برمرزنشت کرتی۔وہ جيے لحول كے سلسل كى كرفت من تھى تبين جاني تھى كيا تھا بروه ال کے قرب میں راحت محسوں کردہی تھی۔ بہت يرونيكيومسوس كريئ عى اشعال حيدر في الينا وول كا فميراال كرويا ندهديا تفا

Section

آنيل انومبر ١٠١٥،

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



كراته كمراس بربس رباتعاس كانداق ازار باتعاجان كيا مواتفا اللياه ميرنے وونوں باتھوں سے يك وم اسے بريدهكيلاتعاآ تكمول كي رخسارون برجيك الي كالحا " بجهيم سے عيت تہيں ہاشعال حيدر!" وه خوداين تفی کرتی ہوئی جیجی تھی۔ انہیں ہے تم سے محبت .... جھی بهی تهیں تھی ....نگل ....نه جھی اور نداجھی!میراتعاقب كرمنا بند كروو ينهيس جاسيته مجصے سيمحبت مهيں ضرورت مجھے تہاری مہیں کرتی میں تم ہے محبت۔ ووا نسووں کے ساتھ بولی اور پھر یک وم ہی ملیث کر تیزی سے اندر کی طرف بردھ می کھی۔اشعال حیدراس بارش کے شور میں تنہا کھرارہ کیا تھا۔

ممی نے جائے کپ میں انڈیلتے ہوئے اسے دیکھا تنیا۔ایلیاہ میر کافی کے سب لیتی نیوز پیر دیکھتی خود میں کم تھی یا پھرخودکومصروف رکھ کروہ ممی کے مطلوب سوالوں کے جوانات دینانہیں جا ہت گئی ممی نے توسٹ پر بٹر کی تہدلگا كر چيز ليئرر كھتے ہوئے اسے بغورد كھاتھا۔

''تم وافعی حارث آفندی ہے شادی کرنا کیا ہتی ہو ایلیاه؟''ممی کا سوال غیرمتو قع تہیں تھا۔ وہ ان سوالوں کے لیے مہلے سے بری پیئر تھی مجھی سر ہلا دیا تھا۔انداز

جیسے وہ خود سے بھی جھوٹ بو لتے رہنا جا ہی تھی۔می نے بریک فاسٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے ایے بغورد یکھاتھا۔

" مجھے نہیں لگتا تمہارا یہ فیصلہ تھیک ہے ایلیاہ! حارث کو تم ایک حالس دے کر دیکھ چکی ہو۔ کتنے موقعے اور وینا جاہتی ہوتم اے؟ اور مہیں شاوی ہی کرنا ہے تو چر حارث باتحدروك كرمال كود كيصني كالحقى\_

کہا تھا میں نے بیا مجمعت توڑ کرغلط کیا اور جب علطی کو مجمی ہیں تھا۔

آنچل انومبر ۱۵۹%،

سدهاردی بول تو آب اسے غلط انتخاب قرار دے رہی ين ١٠٠٠٠ پ كونى شوق تقانامىرى شادى كاسساب جب ہاں کردی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ممی وہ اسے کیے برشرمندہ ہے۔ حارث نے مجھ سے خود کہا کہ اے اپنی علطی کا احساس ہے اور ....!" ٹوسٹ کی بھیٹ کے کر نکلتے ہوئے وہ روانی سے بول رہی می جب می نے کہا۔

"این علطی پرشرمندہ تواشعال حیدر بھی ہے تا؟"ممی کا سوال اسے ساکت کر عمیا تھا اور ایلیاہ میرممی کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہوئے برسکون دکھائی ویش ہوئی ٹوسٹ کی

"وہ اپنی علطی پر پشیمان ہے ایلیاہ اپنی علطی کا احناس اسے بھی ہے تو کیا اس کے لیے تمہارے ماس کوئی ووسرا موقع تہیں؟'' ایلیاہ نے برسکون انداز میں بان كوديكها تقاروه شايدلا جواب جوگئ تفي مكرخود كوبهت نارل ظاہر كرناجا ہى كى\_

"المياه اشعال سے زيادہ بہترار كائمهيں كہيں بہيں مل سكتات معلظي كروكي اكراس انك اورموقع نهيس دوكي - وه تمہاری تلاش میں سرگرداں رہا ہے۔ تمہارے کیے بہان آ کر بیٹھ گیا ہے۔اسے کوئی کام ہیں کیا ونیا کا فارع انسان ہے وہ کیا' آج کل کون کسی کواپنا ایک کمھی ویتا ہے؟ اشعال حيدر كے ليے صرف تم اہم مہيں ہوايلياه وه تمہاری قیملی کو بھی وہی امیورٹنس دیتا ہے مہیں معلوم ہے اس روز جب تہاری نا نو کی طبیعت خراب تھی تو میں نے تہارے سیل فون پر کال کی تھی مگر جیب نمبر بند ملا تو دوسری کال میں نے حارث آفندی کو کی تھی محمروہ ٹال گیا تھا۔اس نے بول ظاہر کیا جیسے اسے میری آ واز سنائی جیس دے رہی۔ بالائن کلیئر ہیں اور اس کے بعد تیسری کال میں آ فندی ہی کیوں .....وہ کوئی اور بھی تو ہوسکتا ہے تا؟''می نے اشعال حیدرکو کی تھی۔ جسے میں نے تیسرا آپشن بنایا تھا نے جتانے کوکہاتھا۔ ایلیاہ میرمنہ تک لے جاتا توسٹ والا وہ یہاں سب سے پہلے پہنچاتھا اگر وہ تمہاری تا نوکو بروقت ہاس فل نہ پہنچا تا تو می کھی موسکتا تھا۔ "می کے کہنے مروہ "مى ساتنابدام سلدكيول بن كيا ہے؟ آپ نے بى تو خاموشى سے ديکھتى ربى تھى۔ جيسے اس كے ياس ايك لفظ

**Negfor** 

"جنہیں ہم آخر مجھیں جب وہی اول بن کرسامنے ہ تمیں تو حیرت ان اول بن کرسامنے آنے والوں پر ہیں ہوتی ان پر ہوتی ہے جنہیں آب اول سمجھے بیٹھے تھے اور وہ ادل تھے ہی نہیں۔قصوراس میں اپنی عقل کا ہوتا ہے ایلیاہ میر مجھے اندازہ ہے میں جس رشتے کوفوری طور پر اہمیت دےرہی تھی وہ رشتہ اس اہمیت کے قابل تہیں تھا۔اشعال حيدركواتنا حجهوثا مت كروايلياه ميزييصرف تمهاري سوج ہے۔حقیقتاً وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔''ممی کہہ کراٹھ کی اور ایلیاه میزسا کت بیتھی رہ گئی تھی۔

این کا ذہمن بہت البھا ہوا تھا۔ وہ زیادہ سوچینا نہیں جا ہی مرسوج کا ہرزاو بیجانے کیوں جا کراشعال حیدر یر حتم ہور ہاتھا۔ دہ خودا بینے خیالوں کو جھٹکتی رہی تھی۔اسے ایک اہم فائل حاہیے تھی تھی اس نے ڈرائیور کو حارث آ فندی کے قس کی طرف موڑنے کی تلقین کی تھی۔ جھی ال كاسل فون بجاتها\_دائية خان كالمبراسكرين يرتها\_اس

''ایلیاه میر! کهان هوتم ؟ می*ن تنهارا زیاده دفت هیمن* لیمنا جاہتی۔ مگر میں ایک بات کو لے کر بہت کلٹی فیل کررہی ہوں میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے اشعال حیدرکوچھوڑا حقیقت بہے کہ جب میں نے شادی کے ليد دباؤ دُالا تبھي اس نے مجھے منع كرديا تھا۔وجہم تھيں وہم مسے محبت کرتا تھا اور اس کا ادراک اس کو تب ہوا تھا جب تم اس سے دور چلی تی تھیں۔ میں اب بھی اشعال حیدر سے محیت کرتی ہوں ایلیاہ میر عمر میں جاہوں بھی تو اس کی

" تم کیابات کردہی ہودانیہ؟ میں شاوی کررہی ہوی۔

نے کال کی کرنے میں درہیں گی ہے۔

زندگی کا حصہ بیں بن سکتی میمکن ہی ہیں ہے۔''

میرا ہوتا عمر وہ میرے کیے ہیں اور تم میری بات مجھ ہیں ربی ہو۔اس نے تین برس بل جھے سے آخری بار بات کی تھی اس کے بعدوہ جھے سے دا بطے میں تہیں مرتب وہ مہیں وْهُونِدُر بِالقِهَا مِينِ نِهِ السَكاجِنوِل وَ مِكْصَاتِقَا اللِّياهِ .... اس سے زیادہ میں مہیں محصیل کہائی جھے شرمندگی تھی کہم ے جھوٹ بولا میں وہی کلیئر کرنا جا ہی مھی۔ ' دانیہ خان نے کہ کرسلسلہ منفظع کردیا تھا۔ وہ ساکت سی بیتھی رہ کئ تھی۔ بیسباس کی حمایت کیوں کررہے تھے۔سبایں

كاذكركيول كررب تنفي؟ وہ جس ذكر ہے كئي كتر اربي تھي، مرزبان برون ذكرعام تقار

حارث فندى كا أفس أعليا تقار درائيورن كارى روکی نؤوه چونگی تھی دروازہ کھول کراتری اور عمارت میں داخل ہو تی \_لفث سے حارث آفندی کے قب تک آنے تك صرف أيك ذكراس كے ذہن میں تھا۔ صرف أيك نام تھابس اس نے سرجھ تکتے ہوئے جیسے اس ذکر کو ذہن سے نکال بھینکنے کی کوشش کی اور حارث کے روم کا دروازہ کھول كراندر داخل مونا حابا تفائه مكرفدم وبيل تحتك كررك محن تنصه وه این جگه ساکت ره نمی همی - حارث آفندی این یر سنل استنت کے ساتھ برنی تھا۔ دروازہ تھانے بروہ چونکا تعارايلياه ميركى طرف جيرت بسيد يكها تعاراس كي يرسنل اسٹنٹ میکھددور ہوئی تھی۔ بیدہ محص تھاجے اس نے چنا تھا۔ جے دوسراموقع دیا تھا۔اس کا ذہن ماؤف ہوگیا تھا۔ حارث آفندی اس کی احیا تک آمد بر جیران تھا مجھی فوری طور بر پھھیں کہدسکا تھا۔وہ دھندلائی ہوئی آ نکھوں سے پلٹی اور عمارت سے نکل آئی تھی۔ پچھ سچ کتنے کروے ہوتے ہیں اس کا ادراک اے ہوگیا تھا۔

**.....** 

مارث آندی سے تم اشعال حیدر کی زندگی کا حصہ بن سکتی موں۔ غلط لوگوں کو دینا جاہے جواس کے ستحق بھی ہوئیمکن ہے کیونکہ میں بھی اشعال حیدر کی زندگی کا حصہ بول۔ غلط لوگوں کومواقع وے کرخود کوالزام ویتایا قصور وار نیس رہی۔ میں ایک اس بیارے تھیکتے

میں رہی ہیں ایک اور میں میں میں ایک اور میں میں میں ایک اور میں میں میں ایک اور میں میں اور میں ایک اور میں میں اور میں اور

آپ کی ہم جولی آپ کی ہمیں کی المناسب سے بہتنوں کیلئے ایک اور انحیال William Control SIS ان شاءاللہ نومبر 2015ء میں آپ کے ہاتھوں میں ہوگا ماں، بسیٹی، بہن، بہوئی یکسال پیسند بہنوں کے بے حداصرار بران کے اپنے ماہنامہ آجل کا ایک اور رخ وهسب کچھ جو بہنوں کواستے بین کا احساس دیے دل کوچھو لینے والی کیانیاں روح میں انرجانے والی تحریروں

ایلیاہ شہاب میر کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے تی تھی۔ "کیا معاملہ ہے ایلیاہ ..... تمہاری المجمعث ہوئی ہے تا؟" "میں پہیں جا ہتی!"وہ فورابو لی تھی۔ " مرکبول ..... مهمیں کسی اور سے محبت ہے؟" وہ مسكرايا تقا- "كهين وه مين تونهين؟" " ڈونٹ فی اسٹویڈ اشعال حیدرے تم جیسے بندے سے محبت نہیں ہو گئی۔'وہ انکاری تھی۔ "جموث بول راي بوتم ..... وه الت دكرتا بوابولا تقار وومين جھيو مين بول راي ..... " كيونكم بهيل بمحصية معيت ہے؟" وه ال كي آئكھول بين براه راست تكتما هوامنكراما تفا\_ " بشك اب اشعال مركه بهي بولت بو" وه منكر تفي جانے تھی تواشعال نے کلائی تھام لی تھی۔ "تتم خودكهوكي ايلياه شهاب مير! يا در كهنا..... يمحبت تمهميس اتناب بس كردي كرتم خود جيم سيكهوكي ....اور ....! وه جسے اسے کسار ہاتھا وہ ساکت می دیکھنے لی تھی۔ " اور .....؟" وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ به کهدریاموتی سے تکتار ہاتھا پھرمسکرادیا تھا۔ وهبين ملتاايك بارجمين....!!

اور ميزندگي ووباره مبين....!! " زندگی ایک بار ہے ایلیاہ میر!ایک بار <u>حیتے</u> ہیں محبت سے ہاتھ تھنچتا پچھتاؤوں میں مبتلا کرسکتا ہے۔اگرکسی سے محبت ہے تو کہدرینے میں کوئی حرج نہیں ..... ہوسکتا ہے وہ مجھی ای بات کا منتظر ہو کہتم بہلا قدم لو .... آ کے بردھو .... اور وه پذیرانی کرے؟ وه ان آ محصول میں جھا تک رہا تھا .... اور دہ ہاتھ چھڑا کریک وم ہی بلٹی تھی اور آ کے بردھ تی محى ول السماته يربهت دريك تيز تيز دهر كمار باتعاروه دهر كنول برافتيار بين ركه ياراي مي مندوج بركوني بنده بانده يارى كى بوج كابرزادياس فن يرجا كردك رباتفا اوراس نے اس شام ریبرسل کے دوران جب اسکریث

مراشعال حيدر ....اس سے زياده وه سوچ تبيل سکي تھی۔ اسے بچھنیں آرہاتھا کہ اگروہ کوئی نبیس تھا کیا اے اس کی کوئی بروانبیں تھی یا کوئی وابستگی نبیس تھی تو چھروہ اس کے سائے شرمندہ ہونے کا سوچ کرہی کیوں ڈررہی تھی .... اسے سیاحساس کیوں ہور ہاتھا کہاس کے غلط ثابت ہونے یروہ کوئی اظمینان ظاہر کرے گایا اے اس کی ہاریا پسیا ہونے کوطمانیت دے گا۔اے لگ رہا تھا ابھی وہ چاتا ہوا آئے گا اور اس کے مدمقابل کھڑا ہوکر پورے ازلی اعتماد ے مسکرائے گا اور جمائے گا کہ دیکھوایلیاہ میرتم نے جو فیصلہ کیا تھا اس نے مہیں بسیا کردیا۔اس نے رنگ اتار کر نانو کے ہاتھ میں تھائی تھی۔

" صارت آئے تواہے بہلوٹادیجے گا۔ میں اس سے ملنا بِإِلَىٰ كَاسَامِنَا كِرِيَاتِهِينِ جِإِنْ بِي '' كَهِدِكُرُوهِ أَهِمَى اوراييخ مرے میں آئی تھی۔ سوچیں بہت البھی ہوئی تھیں۔اس نے کھڑکی کھول

كراندركي كثافت كويجهم كرنا جابل باهرآ ؤث ذور ليونك اریامیں ووقمی کے ساتھ بیٹھا کافی کے سب لیتا شاید کوئی اہم بات ڈسلس کررہا تھا۔ایلیاہ کا کمرہ عین اس ایریے کے سامنے تھا' مگروہ شایداس طرف دانستہیں دیکھیں ہاتھا۔ ایلیاہ میر بے خبر کھڑی اس کی طرف جانے کیوں دیکھے گئی تھی۔شاید ذہن تھیک ہے بیدار نہیں تھا۔ یا پھروہ اینے حواس کو اختیار میں کر ہی نہیں یار ہی تھی یا پھر ہے دھیاتی میں ہی ۔۔۔۔ بگروہ اشعال حیدر کی طرف تکے گئے تھی۔

یہ وہ شخص تھا جس نے اس کا مذاق بنایا تھا۔اس کی محبت کوروندتے ہوئے گزر گیا تھا۔خودتو ہنسا تھا' دوسروں کو بهى موقع ويا تقا كهاس كانداق ارّا تين\_اس كاوقار.... ال ي عزت الله كاكردار الله كالشخص الله تحق نے سب جیسے سے کردیا تھا۔ وہ اس پر اعتبار کر بیٹھی تھی اور اس کے کیے توسب مذاق تھا۔

وجمہیں محبت ہوگئ ہے کیا؟ اتن کھوئی کھوئی کیوں رہے گی ہوالیاہ میر؟" وہ جب بہت دنوں تک اس کے سامنے اور اور اس کے سامنے آن کو ابوا تھااور

Seeffor

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انجل

لكمنا تقاتو عانے كيول ده سبكهديا تقاجوبيس لكهنا حابي تھا اسکریٹ اس کا لکھا تھا ایک ایک لفظ اس کے ول کی آ واز تھا' اور جب ریبرسل میں اس نے وہی اسکر بٹ لفظ بالفظ كهد بمحى دياتو كيسانداق بناقفااس كالسا!

ده ليحه بهلاسي بمبيل بعلاتها كتنى انسلت موتى هي سب نظرین اس برتھیں ادر ہر کوئی اس پرہنس رہا تھا۔ اشعال حیدرنے کہاتھا ہاتھ بروھاؤ کی تو یذریائی ہوگی اوراس شام وہ ساکت نظروں ہے اسے دیکھتی رہ کئی تھی۔اشعال حیدر خۇدىرست محص تھا دەلسى يەمجىت بىيس كرسكتا تھا..... ہر بات اس کے لیے نداق تھی ....اس کا نسوانی وقار بری طرح مجروح ہوا تھا۔ بیتھا اشعال حیدر .....جواہے اکسا رہاتھا سب کہنے براور جب اس نے کہاتواس نے اللیاہ ميركوسب كي سامني تماشا بناديا تقاروه دن تقاجب ال نے اس کے بارے میں موطاقھا .... اوراس کے بعد ہمیشہ اس کی تقی کی تھی مارث سے استجمنٹ کرلی اور بھی ملیث کر مجمى دوباره اس زاه كوبيس ديكها وه جب سب يتحيير جهوراً كي معی تو راستے کی دم بی اس کے تعاقب میں آئے لکے منے کوئی اسرارتھا یا کوئی بھید .... یا محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے....جب کوئی ہاتھ سے کیتا ہے تو دوسرا بے خودساال كى مت تصييخ لكتاب .... بدمجت كاكونى كلية تفايا جوهي مر اس کی نظریں دیکھر ہی تھیں اشعال حیدراس کی سمت متوجہ تھا۔ بےخودساد کھے رہاتھا۔ می اس آؤٹ ڈورامر ہے سے اٹھ کر چکی کئی تھیں۔ وہ اکیلا دہاں بیٹھا تھا۔ یک دم ہی بارش ہونے لی تھی۔اشعال حیدرکی نظروں کالسلسل نہ ر کنے والا تھا اسجی اس نے کھڑ کی بند کردی تھی اور بلیث کر دوم تفكيا ألي كا

"ایلیاه بی بی می آپ کو باہر بلار ہی ہیں۔اشعال حیدر صاحب کے ساتھا وُٹ ڈوراپریا میں بیھی ہیں۔"خدیجہ نے کہاتھا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ خدیجہ نے اس کی طرف چھتری بردھا دی تھی۔ایلیاہ نے تھامی ادر باہرآ می تھی۔ نارش تیز محی مجی اس نے چھٹری کھول کر تھام کی اور اس Timber Frame سے سے

آ وُث دُورارِ يامِينَ مَعْيَ حَيْ جَوخوب صورتي ہے ذيكور وال تفاراشعال حيدر بدستوروبال موجودتفا \_اسے ديکي كر كھا إ ہوا تھا۔ایلیاہ میرنے کورڈ پلس کے نیچے کھڑے ہوکر چھتری کو بند کیااوراس آؤٹ ورایریا میں داخل ہوگئ تھی۔ ممی د ہال تہیں تھیں اوراسے اس بات کی خیرت تھی۔

"ممی کہاں ہیں؟"اس نے سوالیہ نظروں سے **بوجھا۔** اشعال بناجواب ديئےاسے بغورد يكھنے لگا تھا۔وہ مقابل آن کفری ہوئی ادر تنک کر بولی تھی۔

"ممی کہاں ہیں؟ انہوں نے یہاں بلایا تھا مجھے ادر ....!" اشعال حيدر نے اس كے ليوں پر شہادت كي انكى رکھ دی ادراس ہے کے وہ ایک لفظ بھی بہیں کہدی تھی۔

مردموسم کے باعث اس کا وجود کاننے لگا تھا۔ "ایلیاه میرزمین جادو گرنبیس ہوں کہ کسی کو بھی غائب كردول\_آ نى كسى كام سے اندركني بيں "ايلياه ميرنے ہمت کر کے اس کے ہاتھ کواسے لبول سے ہٹایا اور ملٹے لکی تھی جب اشعال حیدر نے اسے کلائی سے پکر کرائی طرف هیچ لیاتھا۔ اس کاسراس کے سینے سے آن مگرایا اور وہ اس کے بازوؤل میں تھی ....اشعال حبیر نے اس کے کرد

أيل كي بيلي أيكل كي مجولي

Jy y, 

ان شاءالله •انومبر۵۱•۲ء کوآ ب کے ہاتھوں میں ہوگا بہیں این این کا بیاں ابھی سے محص کراکیں ايجنث حفزات جلداز جلداييز آرور يمطلع فريا عس

اپنا حصار باندھ دیا تھا۔اس نے سراٹھا کر دیکھا۔نظرول مين غصه تھا۔

"بيكيابدتميزي باشعال حيدر؟" ده كهورت موئ خود کو اس کے بازدوں کے حصار سے نکالنے کی کوشش كرفي للي هي محروه حصاراتنام صبوط تقا كرتو ژنايا بامرنكلنا ممكن بيس رہاتھا۔ دہ تھك كر كھورنے لكي تھي۔

" مجھےتم سے جن باتوں کی امیر نہیں ہوتی ہےتم وہی كرتے ہو بميشداشعال حيدر يبال جھوٹ بول كركيوں بلایا؟ اور سیکیا حرکت ہے؟" وہ ڈیٹتے ہوئے تھورنے لکی مگر وہ مسکرار ہا تھا۔ این قربت تھی اس کی دھر کنوں کا شور وہ صاف س یار بی هی بارش کی آواز کے ساتھ اس کی خاموشی الجنمي جيسے بہت کچھ کہدرہی تھی۔اِس براس کی نظریں ....جو ہمیشہاہے مشکل میں ڈال ویتی تھیں۔ وہ اب بھی اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا گئی تھی۔ مجھی وہ بغور تکتے ہوئے اس کے چرے سے بالول کی لٹ مثاتے ہوئے بولا۔ " نظر چرا کینے سے کیا مجھے جھیا یاؤگی ایلیاہ میر .....

ممہیں جرمیں ہے مرتبہاری میا نامیں محصے سب کہتی ہیں جوتم تہیں کہنا جا ہتیں ..... یا دانستہ چیک کی مہریں لبول يرلكائي موسع موسيس جانيا مول ال الكارك چھے ایک واضح ہاں ہے ....ایک اقرار ہے ..... غصہ ہے تو نکالوں مجھ بر ..... کم ان پنج می ..... ہث می ..... نظل آنے دواس غصے کو باہر ..... مگراس محبت کواس طرح اینے اندرمت دباؤ میں اینے کیے کی معافی مانگ جكا مول أوركيا جامتي موتم؟ لسي كوتابي ياعلطي كي سزا سزائے موت ہوسکتی ہے .... تو مار ود مجھے کسی طرح تمبارى إس كفو تحلى انا كوسكون أو ملے كانا؟"

''میں کوئی بات کرنائبیں جاہتی اشعال!'' وہ اینے اطراف سے اس کے بازووں کا تھیرا توڑنے کی کوشش كرتى ہوئى بولى\_

" دل پومیری می ایلیاه میر!" ده این گردنت اورمضبوط كرتے ہوئے بولا۔اوروہ ساكت ى اس كى طرف و يكھنے 

کی مهرشبت کردی اوروه گنگ ره گئی می ''میں اور آئی یہی بات کررہے تھے ایلیاہ میں نے ا پیزیش کو کل یہاں بلوالیا ہے میں چیزوں کو اور بلھر نے بیں دینا جا ہتا ہم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں .... اورتم بھی میر بد ڈرامہ بند کرؤیا کے سال ویسٹ کروائے ہیں تم نے میرے اور نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں ابھی معاف مہیں کرنا تو شادی کے دس سال بعد معاف

ہم الیجنٹ کریں گئے۔'' ''' وہائے....؟'' وہ چونگی۔''اتی جلدی؟'' وہ بے وهياني ميس كهديق-

كبدينا ..... بث شادى اجهى موكى أيك يفت بعد ..... كل

و ایکجو تیلی مسئلہ میہ ہے کہ میں سچا پیکا موس ہوں۔ ولی لڑکا تمہاری بدگمانی اتنی تفاوت ہے دور تبین کرسکتا۔ اس کے لیے کچھ قربت ضروری ہےادروہ قربت شاوی کے بعد ہی نصیب ہوسکتی ہے۔' وہ شراریت سے مسکراتا ہوا بولا \_ایلیاه میراس کی ست و نکیمبین سکی تھی ۔

۔ '' میں بیرشاوی مہیں کروں گی۔'' اس نے مدھم آ واز میں کہا۔

و منتم سے کون کوچھ رہا ہے .... زبردسی اٹھا کر لے جاوک گا نکاح کے بعد ستمہاری جیسی خود پسندار کی کو جھلنے کی ہمت اور کون کرسکتا ہے؟ بیاشعال حیدرہی ہے جوابیا کرسکتاہے۔ سوآ رام سے ہال کہدوو .... "وہ شراربت ہے مسکرارہا تھا۔ ایلیاہ میرنے ممری سانس کی اور پھر تفی میں سر ہلادیا تھا تکراس اٹکار کی نفی اسکلے ہی کمیے ہوگئی تھی جب ال نے اپناسراشعال حیدر کے فراخ سینے برر کھ دیا تھا۔ بارش کی آ واز اس خاموشی کوتو ڑنے لگی تھی۔ محبت کی مرکوشیاں ہرطرف تھلنے لکی تھیں۔اشعال حیدر نے اس کے گردیازووں کا تھیرااور بھی تنگ کردیا تھا۔خاموثی سب كهدرى تقى - ده بھى جو ده دونوں اس كمع كہنے سے كريز كرريه يتضايلهاه ميركوابك طمانيت كااحساس مواتفايه

For More Visit Paksodety &

آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ 66



زندگی چاہیے محبت میں گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں آپ سے کوئی بھی نہیں پہلے آپ کے بعد کوئی ذات نہیں

(گزشته قسط کاخلاصه)

صبیح احمد کی وفات کاس کرشر مین مشیر در رہ جاتی ہے۔ جبکہ بیج احمد کا ویل شرمین کو بیج احمد کی جائیداد کے کاغذات کے بارے الیں بتا کر آئیں لے جانے کا بھی کہتا ہے لیکن شریبین فی الوقت معذرت کرلیتی ہے۔ وہ اذان ہے بیجے احمد کی وفات کا ذکر نہیں کرتی۔زینت آیاشر مین کوکھانے پر مدعوکرتی ہیں لیکن شرمین عین وقت پر معذرت کرکے ایک طرف زینت آیا کو مایوس کرتی ہے تو ودمرى طرف يوني كوجمى اشتعال دلاتى ہے۔ بونى زينت آيا كودم كى ديتا ہے كدواليس ملك سے باہر چلا جائے گا جس برزينت آيا کوئی توجہیں دی ہیں۔ سے صفدر کونون کر کے عبدالصمد کے زخمی ہونے کی اطلاع دیتی ہے جس پرصفدر بے تابی ہے ذیبا کے پاس آتا ہے اور اولاد کی محبت سے مجبور ہوکراہے شخت ست سنا کرعبد الصمداور زیبا کو اسپتال لے جاتا ہے اور وہی ہے اپنے کھرلے آ تاہے بوتے کود کچھ کر جہال آ را بیکم بھی ہارزیبا کواین غصے کا نشانہ بناتی ہیں۔ شرمین آ مس سے اذان کواسکول لینے کے لیے نگلی تو رائے میں گاڑی خراب ہونے کے باعث اس کی ملاقات عارض ہے ہوجاتی ہے عارض اے ساتھ جلنے کو کہتا ہے لیکن وہ معذرت كرتى دكشه ميس سوار موجاتى ہے۔ عارض كے دل ميس ايك بار پھرشرمين كے ليے محبت كے ديب جل الحصے ہيں وہ شرمين سے ل کرچھلی تمام باتوں کی وضاحت کے ساتھ معالی بھی مانگنا چاہتا ہے لیکن اب شرمین محبت کی صدار کان بختی سے بند کر لیتی ہے۔عارض کے لائے مجنے بھول بھی شرمین قبول نہیں کرتی۔عارض کے دل میں بیج احمہ سے نہ ملنے کا ملال موجودر ہتا ہے۔صفدر اب زیا کوعبدالعمدی وجہ سے برداشت کرتا ہے اور سلسل اے اپنے عماب کا نشانہ بنا تار ہتا ہے جس پرزیا کھرے جانے کی بات كرتى ہے مرصندرزيا كوكمرے ميں بندكرديتا ہے۔ بناعارض كى محبت ميں كرفيار بهوكراسے فون كرتى ہے جس برعارض سخت رد عمل كااظهاركرتامعيدصاحب (منجر)كوكالكرك بخناكوابار ثمنث الناك كالناخ كماته مالى مدك ليجفي كهتا برزينة يا ك خراب طبيعت كے باعث شريين زينت آيا كھر آئى ہے بولي زينت آيا ك خراب طبيعت كاقصوار شريين كوهمرا تا ہے جس پر شرمین اس کی جھوٹی محبت کی تصویر دکھا کروہاں سے جانا جا ہتی ہے لیکن بونی اے بھولی کے برابر کھڑا کرتا ہے شرمین صدمہ کا شکار ہوكردبال سے نكل آئى ہے۔ آغاجی عارض كو مجمانے كى كوشش كرتے ہيں كدوہ بنا كو بھول كرشر مين سے معافی مائك لے عارض آغاجي كويج بتانے سے في الحال قاصرر بتا ہے۔عارض صفررے ل كراسے شريين سے بات كر كے راہ بمواركرنے كے لئے كہتا ہے جس برصفدرعارض کو مجھا کرشر مین ہے بات کرنے کے لئے ہای بھرلیتا ہے۔صفدر کے لیے ایک طرف اس کی بیوی کا گناہ گارتو دومری طرف اس کامحن دوست جس نے ہرمشکل کھڑی میں اس کا ساتھ دیا تھا اسے بیوی کی ہر بات غلط مانے پراکسار ہے تھے مر مغدر عارض کے ماضی سے ناآ شنامی نہیں ہے اس الجھن کوسلجھانے میں وہ اپنی نفرت کا نشانہ زیبا کو بنا تا ہے۔ زیبااب اپنایقین دلاتے تھک چکی ہے وہ صفدر کی زندگی سے نکل جانا جا ہتی ہے لیکن اجا تک و دربیل پرزیبا دروازہ کھولتی ہے اور خراب طبیعت کے پین ظرمقابل کے سامنے زمین پر کر کر ہے ہوش ہوجاتی ہے۔

(اب آگے پڑھیے)

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ۲۰۱۵ء 88



ہے ہوش زیبا کو ہوش دلانے میں عارض صغدر کے ساتھ مصروف تھا اسے صغدر نے کود میں اٹھا کرا ہے بیڈ پرلٹایا۔عارض نے یانی کا گاس اس کود یا یانی کے جھینے مارو معدر نے ایساہی کیا، جہاں آ رابو کھلا ہٹ میں اس کے چہرے پرآ بیش پڑھ کر پھو تکئے کے

ساتھ ساتھ ہاتھ سبلار ہی تھیں۔

وں طاق کو اس ان کو اسپتال لے جلتے ہیں بیتو بالکل زرد ہورہی ہیں۔' عارض کی پیشکش پرصفدر نے غور سے زیبا کا چہرہ دیکھا بھر عارض کی نگاہوں میں بچھ تلاش کرتا جاہا مگر وہاں تو دور مدور تک انجان کی معصومیت کے سائے تھے، وہ بالکلِ تارل تھاالبتہ زیبا کی دجہ ہے وہ کچے فکر مندسا ہوگیا تھا اور پچھ گلٹ محسوں کررہاتھا کہ وہ طبیعت خرابی کے باعث دروازے تک آئی اور پھر بے ہوش ہوگئ۔ ا ہے باہر کیٹ پر ہو جھے لیمنا جا ہے تھا، دوتو حال دل سنانے اور دل کا بوجھ ملکا کرنے آیا تھا۔اسے کیامعلوم تھا کہایہا ہوگازیبانے بیم وا آ معس حیت برمرکوز کس اور بهت بیزاری کا ثبوت دیا۔

'' تھینک گاڈ بھالی کوہوش آ حمیا۔' عارض نے خوش ہوکر کہا تو صفدر نے فوراً زیبا کودیکھاوہ عارض کی طرف دانستہ متوجہ بیس ت

" ہاں اللہ کاشکرہے میٹا میں تہمارے کیے جائے بنوائی ہوں۔ 'جہال)آ رانے عارض ہے کہا۔ "ارے میں خالہ جان آپ بھالی کو جوں وغیرہ بنوا کردیں میں پھرآ جا دُل گا۔"اسنے زیبائے آ رام کی خاطر کہا۔ "مہیں جیھوتم، بلکہای جائے کے ساتھ کہاب فرائی کرائیں۔"صفدرنے اے اورامی کوایک ساتھ کہا دراصل وہ ہیں جا ہتا تھا كه عارض بنا بات كيے جائے كب سے إلا واكب رہاتھا۔ آج انفاق ہے وہ آسميا تفاتق صفرر كی خواہش تم كرريا كی موجود كی میں يو بجھے .... جانے ... ای تواٹھ کر باہر چلی سیں۔

ومبين يار، جائے ادھاروى چرآ جاؤل گا، ميں آوول كابوجھ بلكاكرنے آئے ياتھا، چرسى "عارض اٹھ كھڑ اہوا۔ "ول کا بوجھ بڑھ جائے تو آ دی اس کے وزن سے سرتک زمین میں جنس جا تا ہے۔ بانٹ لوجھے بھی کچھ شیئر کرنے دو۔"

صغدر نے ایک نظرز بایرڈ الی اور جیئے ہوئے کہے میں کہا۔

" تميك كهدر هيه وليكن بيمناسب وتت نبيس بحاني كاخيال ركھو۔ عارض برا سے نارط انداز ميں كهدكر جلا كميا۔ صفدر جاه كرجمي نه اسے روک سکا اور نہ ہو چھ سکاڑیا کو گھور کرد یکھا اور پھراس بر ہی برس بڑا۔

"کبوتر کی طرح آجی میں بندگر کینے سے خطرہ کی بیس سکتا، اگرتم پارسا ہوتو کیوں عارض کود کیمتے ہی ہے ہوتی کا ڈرامہ رجالیا تھی تعییں تو اس کا گریبان بکڑتیں دوہی باتنی ہیں زیبا بیکم یا تو آپ نے جھوٹ کا بھانڈہ پھوٹنے کے خوف سے ڈرامہ کیایا مجرکوئی اور وجهمي مرعارض مناه گاربيل-''

"میں نے ڈرامد کیااورآ ب کادوست یارسا ہے۔ وہ بولی۔

" ہاں درنیکوئی اینے گناہ گارکوسا منے نے کے باوجود یول جانے دیتا ہے۔ 'وہ بڑی برحم نگاہول سے مکھتے ہوئے بولا۔ ''میں اس کی وجہ ہے ہوتی ہیں ہوئی تھی'' دوپوری تو ت سے چلائی۔ ''حیس اس کی وجہ ہے ہوتی ہیں ہوئی تھی۔'' دوپوری تو ت ہے۔

"منبه کیاا کمننگ ہے میں تو حیران ہوں کالمی چوفٹن بنانے کی تم تو چیمئن ہو۔"

"آپ پوچھ لیتے آپ نے کیول ہیں پوچھا؟" دوں ۔۔۔۔ کیوں پوچمتا میں وہ جھے کی طرح ہے بھی بحرم نہیں لکتااس کی زبان پر بھالی، بھالی تھا نگاہوں میں احترام تھا کوئی احساس ندامت جمیس تعاارے مجرم تو تم معیں جواسے میم کر حوف سے بے ہو ک ہو میں۔

"بس کریں صغدر پلیزے"وہ رودی۔ "آنسو بہانے کی منرورت نہیں ہم تجی ہوتو ہو چھوگی میرے سامنے۔" "رہے یں۔" آپ کو پھر بھی دوست بی بیارا ہوگا میں آو دیسے بی بہت بری ہوں آپ کی نظروں میں دکھ یہ ہے کہ آپ جھے نہ

آ زاد کریے ہی اور نہ جینے دیے ہیں۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ش

READING Section

''اور کسے جیتے ہیں؟ زندگی تو میری موت ہے بدر ہے۔'' وہ غصے ہے کہدکر کمرے سے باہرنکل کمیا تو وہ تکیے ہیں مند چھپا کر یں سے الہی، میراتصور معاف کردے میری خطا کودرگز رفر مادے صغرد کے دل میں رحم ڈال دے آمین۔' دعاسسکیوں کے ساتھ مربے میں سنائی دی۔ جہال آرا کا دل درواز ہے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کا نپ اٹھا۔ انہیں آخری جملہ صاف بینائی دیا تھا۔ صفدر کے حوالے سے وہ نادم می ہوکر واپس بلیٹ کئیں۔ زیرا کو نسود سینے والاصفدرا تنا بے رحم ہے کہ وہ رحم ما تک رہی تھی۔وہ بہت د کھی اور شرمسار ہوکراسینے کمرے کی طرف چلی کئیں۔ وهآ فسنبيل مئي توبو بي كفرينج عميا-وہ ملازمہ سے اپنے کمرے کی صفائی کرار ہی تھی۔ ساتھ ساتھ اذان کے د<u>ھلے ہوئے کپڑے تہہ کر</u>کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ دد پہر کا کھانا بھی پکانا ادراذان کو یک بھی کرنا تھا ادراس سے بھی برامرحلہ جوذ ہن میں چنکیاں بھرر ہاتھاوہ نی ملازمت تلاش کرنا تھا بولی کود مکھ کراس کی بیشانی پرسلونیس مودار ہو میں۔ "بونی آب کو بہال آنے کی اجازت جیسے" ''بترمین، پلیزمیری بات سالو'' ده *ه*کلایا۔ میرے پاس دفت ہےنہ ضرورت کہ میں سپکوسنوں۔ وہ کام میں مصروف رہی۔ "مم بتانی کیون ہیں کہ یہ بچیس کا ہے؟" یہ بی میرابیا ہے اور تمہاری ہمت کسے ہوئی آج پھریہ وال کرنے گا۔ " كيونكه ميں جانبا جا ہتا ہوں، پھر سوچ سكتا ہوں \_" ''ایس کی ضرورت نہیں جمہیں سیجہ بھی بتانے کی میں یا بندنہیں۔'' '' دیکھو، میں نے غلط کہددیا مگر میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔' وہ بردی ردانی میں کہد گیادہ ایک لحدا ہے دیکھتی رہی اور پھر طربيم سكرابث كے ساتھ بولی۔ '' پلیز ، جاؤیہاں۔۔۔'' "میں شرمندہ ہول۔" "مت كونى بات كرو، جاؤًـ" ''شرمین می*ں محبت کرتا ہو*ں ہیں۔'' " بهنهه محبت - ده السي-" جانے ہو تورت کو بحت ہے زیادہ عزت کی ضردرت ہوتی ہے بحبت کا اظہار تو کسی خاص کمیے بیس ہوتا ہے جبکہ عزت تو ہر لحد در کار ہوتی ہے۔ جھے تہاری کسی بات پر اب یقین نہیں آ سکتا۔ 'دہ دوٹوک کہیج میس کہہ کر دارڈ روب بند کر کے کہن کی طرف جل دی انچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵م 70

"مطلب" "مطلب بیرکہ جاؤ، کچرنیآ تا۔" "اورآفس۔" "میں نے آفس بھی چھوڑ ویا ہے۔"

" پاکل ہوئی ہو، پلیزآ فس نہ چھوڑ ومیری منت ہے۔"

" فی الحال جاؤیس نے زینت آپ کے کہنے پر شروع کیا تھاان ہے، ہی واسطہ ہے۔ " وہ بیاز چھیل کرآ تکھوں ہیں آئے پانی کو ساف کرتے ہوئے بولی۔ وہ چند لیمے رکا رہا پھر چلا گیا۔ اسے افسوں ہوا کیونکہ وہ الی نہیں تھی، زینت آپا کے احسانات یا وہتے اسے مگر بوبی کی تا بھی نے حالات کس نج پر لا کر کھڑے کردیے تھے کہ اب وہ سب بھولنا چاہتی تھی۔ حالات کی خرابی میں آگرستر فیصد بوبی کا ہاتھ تھا، تو تمیں فیصد مرحوم بہتے احمد کا بھی تھا جواذان کی صورت اسے نہل ہونے والاسوالٹامہ دے گئے تھے۔ اسی بردی فیصد بوبی کا ہاتھ تھا نے کے لیے اسے تنہار بہنا تھا۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں بن سکتا تھا۔ زندگی بندگی میں ہراسال تھی۔ نہوف خم ہور ہاتھانہ سکون میسر تھا نجانے آپکھوں کے کوشے کہاں سے آئے یائی کو بہانے لگے۔

'' خیر، یا الله تیراشکر ہے تو نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اس میں کہ بن مانٹکے ملنے والی نعتوں کاشکراوا کیا کرو، بےشک پیشکر کی عادت ای ہے جوتم پر پڑنے والی صیبتوں کا راستہ روکتی ہے۔ بےشک اللہ تو مہر بان ہے میں تیری شکرگزار ہی رہنا جا ہتی ہوں ا خوتی کا نیا ور کھولا ہے۔ اذان بھیجا ہے میں بندورواز ہے کے سامنے کیوں رووں ، جبکہ تیرا کرم ہے۔'اس نے ایسی طرح و دیٹے سے آئیسی صاف کیس ادر پھر تو کی اعصاب کے ساتھ کھانا ایکانے میں مصروف ہوگئ۔

₩...... (\*)

حاجرہ بیٹم نے نمازعمراوا کی بی تھی کہ تھی جائے کے دوکپ کیے ان سے پائی آئی حاجرہ بیٹم نے بھانب لیا کہ دہ یقیناً زیباً کی بی کوئی بات کرنے آئی ہے۔ '' بیٹا اے سمجھاؤ کہ لڑکی جب شاوی کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو اس کے مقام میں ، اس کی ذمہ داری میں اور اس کے فرائن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ اب ایک مال بہواور بیوی بھی ہے یہاں سے عورت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ عورت کی ذمہ

فرائنس میں تبدیل جات ہے۔ وہ اب ایک مال جہواور جیوی کی سے جہاں سے ورت وار بوں ہے بھا گئین سکتی۔' دہ بولتے بولتے رکیس تھی نے جیائے کی چسکی لی اور کہا۔

آ کیل کی میلی آ کیل کی ہمجو کی



ان ساء اللہ ۱۰ نومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا مہنیں اپنی کا پیاں ابھی سے خض کرالیں اور

ایجنٹ حضرات جلداز جلدائیج آرڈ رہے مطلع فرمائیں

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ ۲۱

"آ ہے تھیک کہدرہی ہیں ،زیبا کومیں بھی یہی سمجھاتی ہول کراب دونون پر بعندے کیاہے لینے جاؤں۔" " بر کر جبیں بالکل اس کی ضد پرغور جبیں کرنا۔ "انہوں نے تحق ہے کہا۔ ین ده دسترب ہے۔ "بلادجہ ہےاتی جھوٹی سی فیل ہے جا ہے دالی ساس ہے۔" "اے مغدر بھائی سے مسئلہ ہے مغدر بھائی بھی تواس کو پریشان کرتے ہیں۔ اس نے دیسبد بے میں بتایا۔ "كرتار بمروكرتے بي عورت تبديل كرتى ب،اب بيارندكرتا تو عبدالعمدى ان الكركر كدور انها تا" "بسان كوهي يجيه پرابلم رہتا ہے ديبا كوانبيل محل محمنا جا ہے۔" منحى كوزيبا كى مفائى ميں ہونے ہے منه كھولنا پرا " کچھٹی ہےاہے کہونگ کرے کمربدلا ہےاہے جائے سنوارے "میں <u>ملنے تو جلی</u> جاؤں نا۔" . دو کل جانا مرہبے دورات و ہیں۔'' " چلیں کھیک ہے۔ "بينا جھے تم ہے بھی کھوکہنا ہے۔" "جي خاليه مم ڪريں۔" "بیٹازندگی کاسفر<u>نے</u>سرے سے شروع کردیوں خودکوتباہ نہ کرد۔" خالہ بس اب مرد ذات پر اعتبار کرتا ہی ہیں جاسی ،آپ نے مال کی کی پوری کردی ،زیبا بہن سے بڑھ کر ہے اور پر جنہیں عاہے۔"اس نے خالی کے ٹرے میں رکھا۔ ۔ 'پیاری بیٹی ، زیبالیے گھر کی ہے میری زندگی جراغ سحری ہے جمہیں سہارے کی ضرورت ہے بیونت جیتی ہے ابھی ونت ہے تہارے ماس میں سی ہے بات کروں کیا؟'' 'خالہ میں اس کے لیے تیار ہی ہیں ہوں۔' " ذہن بناؤ میں فکر مند ہوں۔'' " ٹھیک ہے خالہ سوچوں کی اب بیرہتا تمیں رات کے کھانے کے لیے کیاں کا دس۔" " کھی میکالوجوا سال سے پک جائے۔ " تھیک ہے آیے رام کریں۔

"زيباكافون المينيذى ندكرنا- انهول نے محريادولاياس نے اثبات مس كردن بلائى اور سے برو مى حاجرہ بيكم ال تعين انهيس رات دن بس زیبا کی فکر بی کھائے جار ہی تھی۔ کسی صورت اس کا محر ٹوٹے برداشت بیس کر عتی تھی۔

زیبا کی طبیعت بحال تھی۔ایک چولہے پروووھ لبالنے کے لیے رکھااور دوسرے پر ہنڈیا چڑھائی مکر ذہن میں بھی ہنڈیا یک رای می کرسب کیا ہے؟ کیاعارض اس طرح اداکاری کرسکتا ہے؟ اس نے ذرائعی بداحساس بیس ہونے دیا کدوہ میرا بحرم ہے دہ جان بوجه كرانجان اورمعصوم فرشته بنارها صفدر مجصے بى كوقصاب كي نظرے و مجمتے رہے اس طرح تو صغدر سے اور حق بجانب ثابت ہو گئے مجھ پر نہائیں پہلے بھروسے تھا اور نہاہ ہوگا۔ ہا خدا میں کہا کروں ، کہا مجھے ہی عارض کا مکروہ جیرہ بے نقاب کرنا ہوگا؟ صغدر کو یقین دلانے کے لیے خود سے قدم افغانا ہوگا واکر پھر بھی عارض مرکیا تو میں کیا یکا ڑلوں گی میرے یاس او کوئی شیوت ہی میر اتوا پنا شوہرمیری بات کا اعتبار ہیں کرتا، میں کیا کروں؟ "وہ بظاہر تماٹر کا ث رہی مگر دومری طرف دودھ اہل کر دیجی ہے باہرآ میا تھا پریشر کرزورد شورسے سیٹی بجار ہاتھاا ہے میں مغدر کی کے سامنے سے کزرتے ہوئے مکااوراندیا ممیا۔ "جب یادوں سے باہر نکلا کروتو مین آیا کرو۔"اس نے تیر چلایا۔وہ چوکی اور چو لیے بند کر کے جلدی جلدی وسٹر سے چولہا

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انچل

صاف کرچنے کی۔ READING Section

"اب كوئى نيارات تلاش كروايي صفائي ميس-" "اس کی ضرورت ہیں ، بس نہ مجرم ہے کچھ پوچھنا ہاور ندائی ہے گناہی ثابت کرنی ہے۔

"بن آب جھے زاد کردیں بھے جانا ہے۔ 'اس نے ٹماٹر کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ تواس نے بیک دم اس کی کلائی کو مضبوطی ہے پکڑ کر پکن سے باہر کھسیٹا ٹماٹر کی پلیٹ فرش پر کر کے چکنا چور ہوگئی۔
"تو جاؤ ، نکلو یہاں سے جانے میں دیریسی؟" اس کی آتھوں سے شعلے لیک رہے ہتے منہ سے کف اڑر ہاتھا وہ چڑیا کی طرح

خوف زوہ کا زرنے لگ

" مچمور یں پلیز صفدر چھوڑیں جھے۔"وہ چلاری تھی مگروہ ایک نہیں س رہاتھا۔

"جانا ہے توجاد شوق پورا کروابھی ای وقت جاؤ۔" اس نے کمرے میں دھکا دیا خوداس کا بیک اٹھا کراس کی طرف بھینکا وہ ہراساں ی رور بی تھی۔ جہال آراان کا شور س کر کمرے میں آسنیں۔

"أبي ..... بيركيا بهور باسي؟"

''ای …… یہ سبات پ کی چہتی بہوجانا جا ہتی ہے تو جائے ابھی جائے۔'' وہ بہت جذباتی ہوکر بولتا چلا گیا اور پھر کمرے سے بابرنكل كياجهال آرامشجب ي جوكرآ نسوبهاني زيباكود ليصفيكيس

"ای وہ میں نے اہمی جانے کا نہیں کہا۔"اس نے وضاحت کر کی جا ہی۔

' کیوں، کیوں آخرتم یہاں سے بھا گناچاہتی ہو، یہاں اپنے گفر سے خرجانا ہی کیوں چاہتی ہوں مسئلہ کیا ہے تہرارا؟' جہاں بھی غیر میں نہ وزار در أراكونهمي غصيم من يوجهنا يزار

ائی میں نے ان کے طنزیہ جملے پر کیمانھا اور وہ خود یمی چاہتے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ " بس کرو بهو، پہلے میں صفررکو، ی غلط مجھتی تھی محرتمهاراول یہاں نہیں لگتا۔ 'جہاں آ راسنا کر باہر چلی کنئیں تو وہ اس ولت پر ، اس تفخیک پر بے بھی ہے چھوٹ چھوٹ کررودی مفدر نے کس بری طرح ایس کی کلائی پر ہاتھ کا دیاؤدیا تھا کہ سرخ نشان پڑ گیا تھا۔ ا پی بے بنی پر اپنی اس ذات پرصرف رو بی سکتی تھی۔ صفور کی جالا کی بی تو تھی کہ اس نے اس کے ایک جملے پرا تناشد پدردمل ظاہر كيا، كيون مآخر كيون؟ كاثن وه يو تيم سكتي\_

ایک سر ک سے دوسری اور دوسری سے تیسری یوں ہے دھیائی میں سر کول سر کے گاڑی چلاتے ہوئے وفت کا حساس ہی نہیں ہوا عم و غصے نے سوچنے بیجھنے کی صلاحیت ہی مجمد کردی تھی۔ جننا غصہ زیبار نکالا تھا اس سے کئ گنا ہیں ہے اندر نکریں مارر ہاتھا۔ پا مہیں کیوں؟ ایسا کیا گہدد یا تھا اس نے کہ وہ سنیا ہیں جا ہتا تھا یا شاید اس کے دل میں کوئی جمری بن کئی تھی کوئی ایسی باریک ہی دراڈ بن كئ تهى جواسے ابھى دكھائى تونىيى و يەربى تھى البنة إس كالمكاساشائىيە ضردراستان محسوس بواقعا جبكداس كے عارض يردگائ محيح الزام سے بي وه دلي طور پر رنجيده تھا۔مضطرب تھا كوئي سراہا تھ بين آرہا تھا ول عارض کے ليمآ سينے كي ما نندصاف شفاف تھا۔ زیبا کی بات پرنہ یفین تھااور نہ بھروسہ مجرایسے تا قابل اعتبار رہتے کی کیا حیثیت تھی۔ ددنوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کے تحت زيباجانا جائت كلى قواس ميس حرج بى كياتها؟

"مفررتم خود بھی تو یہی چاہتے ہواسے اپی زندگی سے دھتے کارنا ، نکالنا اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی کیا جو سن سلوک اس کے ساتھ روار کھتے ہواس کے بعدوہ کیا کہتی شاید بہی تقاضہ کرتی لیکن اس تقاضے کے پیچھے کیا ہے؟ عارض کی طرف سے ملنے والا تاریل روبی شاید ایسانی ہے زیبا کی میر تکست ہے اس لیے وہ بھا گنا جا ہتی ہے۔" بھی بھی انسان اپنے انداز وں کے ساتھ اطمینان قلب حال كرنا جا ہتا ہے جيك اكثر اس كے انداز مے غلط ثابت ہوتے ہيں بياس كے ذہن كى سوچ تفى زيباتو خوداس كى طرح انداز \_

" كيم من الما المان يقنى إالم المانية عن المان الله المراكبي المان المان

آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٩ م

READING Section

موند کر گاڑی کی پشت ہے سرنکا کر چھے دیرخود ہے سوال کیا اور پھرا یک طویل سردآ ہے سواکوئی جواب اندرہے نیآ یا تھک کرگاڑی واپسی کے لیے موڑی اور شدید سرورو کے ساتھ جب لوٹا تو وہ صوبے پر ہیر سمیٹے سور ہی تھی عبد الصمدتو وادی کے باس ہی تعباس نے ایک ہاتھ سینے پر رکھاتھااور دوسراہاتھ جس کی کلائی ابھی تک سرخ تھی وہ ماتھے پر رکھاتھا ملکجے ہے سلوٹ زوہ لباس میں الجھے الجھے بالوں کے ساتھ اس کے برتاؤ کی کہانی سنار ہی تھی۔اس نے اچھتی ہی نگاہ ڈالی اور داش روم کی لائٹ آن کر کے اندر چلا گیا ای اثنا میں اس نے اپنا آ چل سرے یاؤں تک تان لیا۔وہ یا ہر لکا تو مجر ضبط نہ کرسکا۔ " مِنه جِها نا تَمَا تُواِسِ وقت جِها تَمْس جب كا لك لَكَ عَلَى - ' وه مَن كَرِكُومُكه بموعَى \_ « مهیں او جانا تھا گئیں کیوں ہیں؟ "اس نے پھر نشتر زنی کی تووہ بولنے پر مجبور ہوگئے۔ "جی تو جاہتاہے کہ دنیاہے ہی چلی جاؤں۔" " مجھے قبر میں اتار نے سے پہلے ریفصلہ کیا ہوتا؟" وہ اس کے قریب کھڑے ہوکر بولا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ "الله نه كريها به كور محره مور" غيرارادي طور بروه كهيته مي تووه جذباني موكيا-"اتی خیرخواه میری جانتی ہوتم نے کیادیا ہے جھے ایسی پیاس جو ہررات مجھے بے قرار کرتی ہے جان لیوا کہرام جو مجھے بے چین ر کھتا ہے جانتی ہو قربت کی بیاس کیا ہوئی ہے لیکن تم کیا جانو بم نے تو مجھے کسی جنم کا بدلہ لیا ہے۔" دہ اسے سرتا پیرسکتی نگاہوں ے دیکھتے ہوئے بولا ہو وہ ندامت سے نظریں چرائی کھے ندیولی وہ اٹھ کر کھڑ اہو کیا اور پھر بولنے لگا "شادی پیرمولی ہے کاش مجھے اندازہ ہوتا مگر اندازہ ہوتا ہی کیے تم نے اس دھنے کی بنیا در تھی ہی دھو کے برگھی دھو کے نے میر ک پیاس کونفرت میں بدل دیاجانے کیے ایک کمیح کی غفلت میں عبدالصمعا عمیا۔ ''تو آپ کوبہت پچھتاداہے۔'' " پچھتاوے کی فہرست مبی ہے جھے تم نے اور دیا ہی کیا ہے؟" "مانتی موں ای کیے و آپ کی زندگی سے جانا جا ہتی ہوں۔" "ہنہہ میرے دوست کے سرالزام دھرکے جھے ایک نیا چھتادادے کر کہ میں اپناعزیز دوست کھوکر عمر بھرخود سے نظر بھی نہ ملا سکوں۔"اس نے طنز کیا۔ "الزام بين <u>ن</u> ''تو کیوں ہیں اس کا سامنا کر کے کہا۔وہ یہاں بیٹھار ہااورتم بے ہوش بی رہیں۔'' ''حیرت تو یہی ہے کہ وہ کتنا حالاک مجرم ہے۔' "بهركيف مير يدوست پرالزام تراشي كرنا چهور دو-" ''میں اس ہے ملنا جا ہتی ہوں اپنی بے گناہی کاداغ مثانا جا ہتی ہوں۔' اس نے مضبوط کہجے میں کہاتو دہ سوچ میں پڑھیااور پھر المحدر بعد جلايا-"ملو، ضرورملو، بس جھوٹ ہواتو تمہاری خیر ہیں۔" اذان کواسکول چھوڑ کر وہ گھر آئی تھی۔ مگر پورچ میں زینت آپاکی گاڑی دیکھ کرجیرت ہوئی۔ اس کا پورش لاک تھا زینت آپا چھوٹے سے لان میں پڑی کری پربیٹھی تھیں۔ شیرول باباان کے ساتھ تھے۔ "آپاآ ہے نے کیوں زحمت کی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟"وہ دوڑ کران سے لیٹ گئے۔ "آپاآ ہے نے کیوں زحمت کی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟"وہ دوڑ کران سے لیٹ گئے۔ ''طبیعت کی فکر بیٹی نہیں سوناراض بیٹی کومنانے آتا بارا۔''انہوں نے اس کی پیشانی چوم کرشکوہ کیا۔ ''شریمن بیٹا، بیٹم صاحبہ کا پ کی ضرورت ہے خداراان کا خیال کریں۔''شیرول بابانے کہاتو وہ مسکرادی۔ "ابا آپ ڈرائیور کے پاس جا کیں میں آئی ہول۔ 'زینت بیلم نے آئیں وانستہ باہرجانے کا کہا۔ المار میں اندر میں ہے ہیں آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس نے سہاراوے کرا تھایا اور پھر انہیں لیے کرے کی طرف لاک آنيل انومبر اندل اندل PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PARISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

کولاآ رام سے بٹھایا۔ کرے میں اذان کی چیزیں پیملی ہوئی تعین زینت بیٹم دیکھ کربڑی اپنائیت سے بولیں۔ ''اتنا حوصلہ، اتناصبر ادراتی محبت کہاں سے لائی ہو، اذان کو جومحبت اس کی اپنی مال بھی نہ دے کی دہ تم دے رہی ہو،حوصلہ تو ديكموكمبيج احمه كاديا برد كه بمول كي-" ر الشرمبریان ہوتا ہے ناوہ نارسائی کے دکھ محبت کے پیائے رکھ کر بھلا دینے کے دسلے بنا تا ہے۔اب مبیح احد کہیں ہیں از ان اپناوجود اور اپنا احساس رکھتا ہے اس کی ذات میں ، میں اپنی تاکمل ہستی کو بھول کئی ہوں۔"وہ از ان کے کپڑے کتابیں سمینتے " بجي تومعصوم موتے بيں پيار چھين ليتے ہيں۔" "آ پاجھے سے زیادہ و مظلوم از ان ہے جوزندہ مال کومردہ اور مردہ باب کوزندہ مجھتا ہے۔" ''ہنہہ ہیکن شرمین ،زندگی اس کے علاوہ بھی ہے'' ''آ پاب بچر بھی بیس ،عارض کا باب اس نے خود بند کیا ، بوبی کی کتاب میں بند کرے آئی تھی۔'' "میں ان دونوں کی بات نہیں کررہی صرف تہاری کررہی ہوں زندگی ایسے بسرنہیں ہوتی۔" "اب بسر كرنے كاجواز ہے ميرے پاس محبت كى اب ايك بى صورت تى نظر آئى ہے جمعے، باقى توسب محبت كاچرہ سے كرتے " مراذان كوباشعور مونے يربي جموث پيندنبيس آئے گا۔" 'آ پامحبت کی شدت چیزوں کا حلیہ بدل دیتی ہے، اوان کو اتن محبت دول کی کہ اسے نفرت یاد ای نہیں آئے گی۔'وہ واو ق سے '' مُنْکِعُن این زندگی اینافیمتی وقت۔'انہوں نے یو چھا۔ '''میں آپ کے لیے جائے اور ناشتہ بنا کرلائی ہوں''اس نے ان کی ہات ٹالی۔ "ضرورت بيل، ميل م عصمت كرفة في مول" "آیا، پلیزشرمنده نه کریں۔" "أص چلوادياً فس جهور نے كا اجازت بيل مهيس" "آياس بوني سے الجمنائيس جائتي آپ کواس کا انداز و ہے۔" ''دہ کینیڈا جانے کاپروکرام بناچکاہے۔'' "سال كاذالي مسئله ''عِرَمُ آفس دیلھو پلیز۔' 'میں تمہارے ساتھ ہوں۔''نہوں نے مسکرا کر کہاتو وہ حیب ہوگئ۔ وہ ناشتے کے لیے میز پر بہنچاتو آ عالی نے کوئی نوٹس ندلیاوہ اپن سوج میں تم ہتے۔ غیر معمولی سجیدگی اور پریشانی محسوس کر کے عارض نے بوجھا۔ ''برمرد سیدوی کی رتا ہے کہ وہ اپ بیچ کو مال اور باپ دونوں کا بیارد ہے سکتا ہے، میں نے بھی بیوی کے جانے پر یہی غرور کیا تھا سیکن غردر کا سرتو نیچا ہوتا ہے۔''انہوں نے جائے کی بیالی کے کناروں پر دائیں ہاتھ کی شہاوت والی انگی پھیرتے ہوئے کہا تو وہ معنکا اور مجمليا كديفيناس يصدابسة كوني بات ب READING انچل انومبر ۱۰۱۵ انچل 76 Seeffon.

"باب بمعی بان بیس بن سکتا بحبت الا فر اروپ بید بداور عیش آ رام دے کر صرف این آپ کوسکین و بتا ہے۔ مال کی محبت بھری تقید متنا بھری عصلی نگا ہیں اور طمانچینیں دے سکتا۔" " كوليس، كف السوس ل ريامول-" "میں رات کی فلائٹ سے نیویارک جارہا ہوں۔" انہوں نے غیرمتوقع بم دھا کہ کیا تو دہ مجھ کیا کہ یقینا سنجنا کے حوالے سے '' وہی بات ہے جس کا ڈر تھا۔'' وہ غصے سے کہ کرا شھے اور دہاں سے چلے محتے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ محتے۔ جلدی سے موبائل فون قيص كى جيب سے نكالا اورمعيد صاحب كانمبر المايا عرفون برمعذرتى شيب جل رہاتھا كەعارضى طور بربز يهدوه بريشان سابنانا شته كيا تفااورائ كمرے ميں آسمياذ بن الجه كيا۔ اصل مسلد كيا تقاميه جاننا ضروري تعا آغا جي توسخت برہم تضان سے اس وفت بات کرنافضول تھا دیسے بھی وہ فیکٹری جا بھتے سے پھرمعید صاحب کا فون ملانے کی کوشش کی تحریب ود، پھر ذہن میں آیا کہ باباہے ہی پوچھا جائے فون پر بات نہیں ہو تکتی تھی اس لیے جلدی ہے تیار ہونے کے لیے واش روم میں تھس کمیا۔ باہرآیا تو مندر کمرے میں موجودتھا۔ "اوه هینک گاژ ناس دفت بجهی تنهاری بهت ضرورت تنمی "عارض است دیکی کرخوش هوگیا۔ روز "میں بہت پر بیٹان ہوں۔ اور تو لیے ہے بال نشک کرتے ہوئے اس کے سامنے کر بیٹھ گیا۔ " میں بھی بہت پریشان اور فکر مند ہوں۔' صفدرنے کہری نجیدگی ہے کہا۔ س ووسي كي كوري من المعادية كيا-''ابیائی ڈر جھےلگ رہاہے بابا بہت خفا ہیں جھے۔''عارض نے کہاتو وہ جلدی ہے بولا۔ •• \* "بتا تا ہوں بس میری بے دقونی کی دجہ ہے۔" "تمہاری ہے دونی کی وجہ ہے بہت ہے لوگ پریشان ہیں۔"صفدر نے سنجیدگی ہے کہا تو عارض نے بھولین ہے اثبات میں کردن ہلا کرتا سُدگی۔ "خركياسكله ب" "صفلان يبلياس يوجما-''وہ بس میرااندازہ ہے کہ بخنانے مجھ گزبروی ہے بابانیویارک جارہے ہیں اتنااحا تک کہ ....!''وہ بتا تار ہا مگرای وقت اس کا "جي بولين مهيل صاحب-"اس نے كال ريسيوكرتے ہوئے كہا-'' کیے اب بتارہے ہیں، کہاں ہیں، میں اسپتال آ رہا ہوں۔''اس نے مکڑوں کی صورت ایک جملہ کمل کیا اور سخت رف میں یر بیشانی میس بولا <sub>-</sub> "صغدر باباكوبارث اليك مواب أبيس استنال لي محت بي-" "اوه، چلوآ و "مفدرایک ماتی کمر ابوا۔
"یار، یہ سب میری وجہ ہواہ ، بابامیری وجہ سے شنس تھے۔"اس کا گلدندھ کیا۔
"اوه، ایبانبیں ہوگا اللہ خیر کرے گا، چلوہمت کرو۔"صغدر نے اسے مطلح لگا کرھیکی دی۔ آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 77 ONLINE LIBRARY

دونوں تیزی سے باہر نکلے چوکیدار نے کیٹ کھولا اور صفدر نے تیزی سے گاڑی نکالی۔عارض کی آسمھوں سے آنسو بہدر ہے تقعده بهت پریشان لگ ر باتفاصفدر نے اس کود یکھااور پھراسے کی دی۔ "الله خيرر كھ كاان شاءالله" ''میں نے ،میں نے بابا کومیدمہ پہنچایا ہے۔'' وہروتے ہوئے بولا۔ ''چلوباباہی تہارے،معانی مانگ کینا۔' " کاڑی تیز چلاد یار۔" اس نے بے چینی ہے باہرد مکھتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے اسپیڈیٹس کچھاضافہ کردیا وہ آ عاجی کے لیے دل ہی دل میں دعا کرر ہاتھا جانتا تھا کہ عارض کی کل کا تنات وہی ہیں اوران کی زندگی صرف اس میں ہے۔ وہ چاہنے والے شفق باب میں عارض کو تنهائمیں چھوڑ سکتے۔ بیسو چتے ہوئے اسپتال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی تھی۔ آغاجي كوشديد بارث النيك بواتفا \_انبيس ي يوميس ركها كميا تفاكسي كوسلنے كي اجازت نبيس تقي \_اڑتاليس تھينے انتها كي انهم تھے ان کی صحت یا بی کے لیے عارض تو جیسے پھر کی مورت بن کمیا تھا۔ صغدر نے اسے سنجال رکھا تھا۔ بار باروہ سسک اٹھٹا ،اپنے آپ کو 'سب میری وجہ سے ہواہے۔' وہرودیا تو صفدرنے اسے بہت نرمی سے کہا۔ ''خودکوالزام نندود کھ بیاری الله کی طرف ہے آتے ہیں۔'' و منہیں بابا بہت خاموش اور غصے میں تنصورہ اچا تک سے نیویارک کیوں جار ہے تنے بیمبری وجہ ہے، ی ہوا ہے۔'' منابع " وجد كما بهوكي تم كما يجھتے ہو؟" اسپتال كے كيفے ميں آسے سامنے بيٹھے تھے۔اس ليے بردى رہم آ داز ميں صفار نے يو جھا۔ "بهین معلوم، بت معتمنگ را نگ\_'' "الرازي كاستليا" "شاید کیونکه باتی توسب داسندای بوگیاہے" " كيمراي كيون الكاركها إ "و وخود لکی ہوئی ہے میرااس ہے کوئی تعلق نہیں۔" "يار پھر کيا ہے؟" وونکین بابا کاغصہ بے دجنیں ہے،میری مجھ میں چھنیں آ رہا۔'' "منبجرصاحب کونون کرو<u>۔</u>" Downloaded From "فون بندہے۔ "ان کڑی کونون کرو۔" Paksociety.com " بحصيب معلوم" " پھرانکل کے تھیک ہونے کا انظار کرو، مرکجھ نہ کھے ہے ضرور۔" "صفدر ميں سے ميں بہت براہوں،سب ہى تاخوش ہيں۔" وه رنجيده سابولا۔ " مجه برائيال انسان عادتا كرتے ہيں ہم بر منبيل ہو، مرانجانے ميں شايد پھھ برا كر جيستے ہو۔" "باپ بنے میں سیسب چاتا ہے کیکن تم نے اور کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ شیئر کرلوذ بن بلکا ہوجائے گا۔"صفدر نے دانستہ ایسا "بال شرمين شرمين كوشايديس في رخ يهنچايا ہے۔" "شايد" مندر في جيرت سے ديكھا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ء 78

READING Section

" ہال کیونکہ میں نے اس کی خوشی کی خاطرابیا کیا۔" " تو تھیک ہے چرکس بات کام ہے۔ ''بابا کیخواہش ہے۔'' 'ميں ويدحق ڪھو چڪا ہوں۔' ''عارض کوئی اور بھی ایسی حسینہ تھی جوتم پر اپناسب نچھاور کر گئی ہو۔'ایک دم ہی مفدر نے دل کی پھالس نکالی۔ " بہیں میں نے بے شاراز کیوں سے فکریے کیا ، مکر تکلیف صرف تربین کودی وہ تھی محبت میں ' "آپ کے پیشنٹس کوذراسا ہوش آیا ہے تکھول سے دہ اشارہ سادے رہے ہیں۔"زر نے آکرانیس اطلاع دی تو وہ لحہ بھی ضالع کے بغیری ی بو کی طرف بھا کے مگر دونوں میں سے صرف عارض کواندر جانے کی اجازت می مفار نے اس کا کندھا معصمتایا اورسلی دے کر بھیجا،خود باہر بی رک کرانٹدے دعا کرنے لگا۔ مر چندمنٹ بعد ہی عارض بھیگی بلکول کے ساتھ باہرا میا کہ نہوں نے دوبارہ آئکھیں نہیں کھولیں تاہم ڈاکٹرزنے دعا ''چلوگوئی بات نبیس ٹھیک ہوجا ئیں مے ان شاءاللہ''صفدر نے ولاسید یا اور دونوں بیخ پر تک مجئے۔ ₩.....��....₩ وہ عَارض ہے وصفے کھنٹے کی اجازت لے کرصرف چینج کرنے کے لیے کمرآ یا بینٹ شرکس میں مسلسل دودن گزر مجھے ہیتے ان ایزی محسول کرر با تفامناسب تفاکشلوار قیص بهن آئے سو کھر پہنچا تو حسب معمول ای کورو تا دعوتا دیکھ کرسمجھ کیا کہ زیبا چکی گئ بهوكي محرعبد الصمدكوي ساته لي في بيات است يسندن أني ول شايداب عبد العمد كي المرف كهنيا تفاعصة حميا "اس كى جرأت كييمونى كده عبدالعمدكو ليحتى" ''عبدالصمدصرف ال كابيرًا يحتمهاراتهين ''جهال آرانے طنزيد كها تووه بحدجز برسا هوا\_ "بیکس نے کہا؟ 'اس نے ہکلا کر پوچھا۔ " جھے کیامعلوم تھا کہ زندگی کی شام اس الجھن میں گزرے کی بیٹا یہ کھدے گا۔ وہ تا سف ہے بولیس۔ "میں نے کیا کیا ہے؟" ''ارےاور کیا کرو گے ،ایک بیوی کوٹھیک سے ندر <u>کھ سکے '</u>' "ای میں تھک ممیاہوں ،روز کی بک بک ہے لے گئی ہے تو لے جائے۔ "وہ سخت جعنجلا کر بولا۔ '' مجھے عبدالصمد بہاں چاہیے دہ جو جاہتی ہے دیسا کرد ، تکرمیرابوتا مجھے لاکردو۔''نہوں نے حتی فیصلہ سناویا۔ "ای، فی الحال میں سخت پریشان ہوں آپ کو ہا ہے تا کہ دون کے بعد اسپتال ہے کھر آیا ہوں صرف کیڑے تبدیل کرنے " اس نعصیل ہے کہا۔ "اب کیے ہیں عارض کے والدصاحب ' "ابھی خطرے میں ہیں دعا کریں۔" "مم نهاد حوكرتازه دم موجاؤيس جائے بنالي مول" "جی بنادیں اور ہاں آب ہے زیبا اور عبد الصمد کو بھول جا کیں۔"اس نے رک کرکہا۔ تو وہ صدے ہولیں۔
"ارے نوج ، اللہ نہ کرے۔" "ای، میں بہلی فرصت میں زیبا کواس کی مرضی کے مطابق جھوڑ دوں گا۔ 'اس نے انتہائی سجیدگی اختیاری۔ "ہوش میں آو ہو۔" "اس کی ہی مرضی ہے۔" آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 79 Spotton

من خبردار جوجلد بازی کی ۔ وہ دھاڑیں۔

"بس ذرااسپتال ٢٠٠ عاجي كفر عِلْي جائيس واسعة زادى كايروانه بينج دول كايـ"

" مجھے عبدالصمد جاہیے۔" وہرونے لکس۔

"وہ چھوٹا ہے مال سے بیس کے سکتے۔ وہ میے کہ کراپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ توجہال آرا بیکم زار وقطاررونے کیس روتے ہوئے اس کے پیچھے میں۔

"مماسے بات کرو، جاؤ۔"

''نہیں ابزیاخود بھی بلائے گی تو بھی نہیں جاؤں گا ہنتم سب را بطے رہنے ختم۔''اس نے جوتوں کے تسمے کھولتے ئے کہا۔

"ارے کیے تم؟"

"امی پلیزآپ کی وجہ سے میں نے لیے کی دن برداشت کرلیا اب تو بس ایک خری سوئی رہ کی ہے اس کے بعد دودھ ادودھ پائی کا پائی ہوجائے گا۔"وہ یہ کہ کرداش روم میں تھس کیا اور جہاں آراب بس سے نسو بہاتی ہوئی ہاہرآ کسکس آبیں اندازہ ہوگیا تھا کے صفد رکو مجھانا اب فضول ہوگا۔

**\*\*** ...... **\* \*** 

اسے زیست آپانے فون پر بتایا کہ بولی کینیڈا چلا گیا ہے۔اے کوئی جرت نہیں ہوئی کیونکہ اسے عرصے میں وہ بولی کے مزاج اور طور اطوار سے واقف ہوگئ تھی۔اے نہ صدمہ ہوا اور نہ خوشی البتہ زیست آپاکی افسر دگی کی خاطر اسے لی آمیز کلمات کہنے پڑے۔ ''آپاوہ لا ابالی ہے آپ پریشان نہ ہوں ،جلد آجائے گا۔''

« بهمیں پہلے تو وہ تمہاری وجہ ہے یا تھااب تو تم بھی ..... 'انہوں نے تاسف ہے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دوجہ میں میں مدر کرد تھے نہر کھ

'' چھوڑیں آبامیں کہیں تھی کہیں تھی ،سب جذباتیت تھی آب ہمت سے کام کیں۔'' '' جھوڑیں آبامیں کہیں تھی کہیں تھی ،سب جذباتیت تھی آ پ ہمت سے کام کیں۔''

"شِر مین اوان کولے کرمیزے پاک آجاؤ۔"

" " بنبین آیا آپ میرے پاک تا چاہیں سوبسم الله مکراب میں اپی جگہ پرخوش ہوں۔"

و آفس تود مگيرلو.....يا پهر....!<sup>3</sup>

"اسے نیزام کردو، میں بیاری کے ساتھ ایس سنجال کتی۔"

"اوہو، آپالینتن نہ نیس میں صفرر بھائی سے بات کرتی ہوں شاید کوئی بھروسے کا آ دمی مل جائے یا صفر ربھائی آفس منجال لیس۔''

"توسيم سيا

"آپیس آس بارید وصلنیس کرسکتی۔"اس نے صاف انکار کردیا تو زینت آپانے رفت آمیز کہج میں اچھا کہہ کرفون بند کردیا۔

ال نے چند منٹ سوچا اور پھر صفر دکا نمبر ملالیا۔ وہ استال میں بی تھا۔ اس نے کوئی وہ مری بات نہیں گاآ عاجی کی سیریس کنڈیشن کا عذکرہ کرے بات کو آئی فرصت کی گھڑی پرٹال دیا۔ وہ بھی پریشان ہوگی۔ مزید آغاجی کے حوالے سے بات کی تو اس نے آنے کا کہددیا۔ غلط تھایا درست مگر وہ کہد بیشا وہ من کر چپ ہوگی ندانکار کیا اور نہ اقر ار .... فون بند ہوگیا تو وہ فکر مندی باہر برآ مدے میں کہددیا۔ غلط تھایا درست مگر وہ کہد بیشا وہ من کر چپ ہوگی ندانکار کیا اور نہ اقراع وہ منا اور وہ اس کے لیے ہمیش شفق اور مہر بان رہ بحب سے بنا ، ماتھا چومنا اور وعا میں دیتا وہ فر من ہوئی تھی کے وفکہ وہ عارض کے وجہ سے بھی ان سے اسے نفر سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ عارض کی وجہ سے بھی ان سے اسے نفر سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ عارض کی ہے وفائی کا فرمہ دارای کو بھی کہ اس میں کوئی اور قصور وارنہیں تھا بہی وجہ تھی کہ دل تھنچا جا رہا تھا۔ آغاجی کی تیا داری کرنے یا نہ کرنے کی شیش و بی تیمیں وہ بہت کی ان وہ بی تا میں دیا تھی کہ کرنے گئی شیش و بی تا می کا دان وہیں تا ہیا۔

"المجمعة عمس كاموم ورك كرادين" "المجمعة عمس كاموم ورك كرادين"

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱۰۱۵ء 80

Section .

''هنهه .....هال\_''وه چونگی\_ " ابا، بابایاد سے جیں - "اذان نے بے ساخت کی معصومیت سے بع جیمانو وہ ہکا بکارہ می \_ "بيكياسوال موا- اس في بنس كرالا '' جمجے بابا بہت یادآ رہے ہیں،فون پر بھی بات نہیں کرتے۔' وہ بہت افسردگی سے بولا تو اسے بہت پیارآ یا اسے يانہوں ميں بمرکبا۔ "وہمعروف ہوں مے بیٹا۔" ومنسيس يآب ناراض بين اس وجدے۔ "میں، میں آو ناراض ہیں ہوں وہی ناراض ہو گئے ہیں۔" کہتے کہتے اس کاحلق تر ہو کیا۔ "بابا ..... بابا كومين أيك منك مين مناسكتا بون - "وه خوش بوكر بولا\_ " چلواندر چلیس ہوم ورک بھی کرانا ہے اور پھر .....! " وہ بولتے بولتے جیب ہوگئ۔ "اور چر بھے سی کی تاداری کے لیے جاتا ہے۔" "بسء کی ہیں جانے" ب سآبشانآنی کے ماس رہنامیں جلما جاؤں گی۔" "بیٹائے اسپتال ہیں جائے۔" " چلواب ہوم درک ختم کروشاہاش۔ "اس نے کہاتو وہ کا بی پر جنگ گیا۔ جس وقت وہ اسپتال پینچی صفدر لیبارٹری سے آغاجی کی رپورٹس لینے کمیا ہوا تھا۔عارض می بوکے باہر د بوار سے فیک لگائے کمڑا تھا۔ بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ ملکعے سے شلوار سوٹ میں، بہت کمزور اور پریشان سااسے دیکھے کرجیران ہوا اور پھر ہولے سے ابنائیت کا حساس دیے کے لیے سکرا کر بولا۔ کیسی طبیعت ہے؟" اس نے سیدھاساسوال کیا۔ "بسابھی چھفام فرق ہیں۔" ''التُّدرِم كرے كاان شاءالتُّد۔'' " بیاری تیاداری کا تواب ہے۔"
" بیاری تیاداری کا تواب ہے۔"
" بینی سی سیکن ۔"
" کی سیکن کو نہیں آپ کے والد جان کر نہیں بلکہ بیار جان کر آئی ہوں۔"
" شیر مین مجھے تھوڑ اساوقت جا ہے پلیز۔" آنجل انجل اندمبر الها١٥٥م 81 ONLINE LIBRARY WWW PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1

PAKSOCIETY

''کس لیے۔'اس نے سیاٹ کہجے میں پو چھا۔ " تاكه كهواشع موسكے" " کی بھی ابہام نہیں ہے۔" " ہے، میں نے کھے جانے انجانے میں ایسا کیا ہے۔ 'وہ نادِم تھا۔ '' کیا ہوگا مگر <u>مجھے فرق ہیں پڑ</u>تا۔'' '' میں ایسی آگ میں جل رہا ہوں جوشاید میں نے خود جلائی ہے'' وہ جذباتی ہواتو اسے کہنا پڑا۔ ''بيموقع اليي باتون كانبين<u>.</u>' " جانتا ہوں مرتم پھر ملویانہ ملو۔" " كون بي في كوكى نيا كام ونهيس كيا-" '' مجھے صفائی کا موقع دو ہلیز' '' میں پھرآ جاؤں گی ابھی جلتی ہوں۔'' وہآ سے برنظی۔ '' مشربین پلیز -'' '' میں آغاجی کے لیے آئی تھی وہ بہتر ہو کرروم میں آجا ئیں پھر آجاؤں گی۔'' وہ صاف کہہ کر پلٹی تو سامنے سے صفِدر بھائی آ سکتے۔ ''شرمین بهن کیسی ہو؟'' "مىل ئىسىك بول، چىرا جاول كى-" ''رکو،میری بات سنو'' ده پخه فاصلے پر ہوکراسے قریب بلاکر پخه کہنا جا ہتا تھا۔ ''میری منت ہاں کوایک بار کچھ کہنے کا موقع دو۔''صفدر بھائی نے کہا۔ "اس کی ضرورت اب مہیں رہی۔" "پلیز، میرے کہنے ہے" ''آج توبيه مناسب تبين<sub>-''</sub> ''باہرجا کرس لو۔'' ورمبين، مين مجھ سنائي مبين حاجق-' '' پلیز ، ناراضی حصور و ۔' صف*در* نے منت کی۔ "بیس ناراض نبیس مول ، بات کررای مول مصورت دیموری مول اور کیا کرول؟" ير من خود كى مشكل ميں ہول - 'وه آسته سے بر برایا۔ آنچل انومبر ۱۰۱۵% ع Needloo ONLINE LIBRARY

'آ ہسادہ دل ہیں آ ہے کوعارض پراعتبار نہیں ہوتا جاہے کیونکہ بیر شتے نبھا تانہیں جانتا، بیرشتوں سے کھیلتا ہے۔'شرمین عارض کو کھورتی ہوئی چلی کئی صفدراور دور کھڑے عارض نے اسے جاتا دیکھا پڑآ واز نبدے سکے۔ **₩**..... **ⓑ ⓒ**.....**₩** 

والهنآ كرمجى وهصنطرب تتمى اذان کو کھانا دے کرئی وی پر کارٹون چینل لگا کر چائے کا کیپ لیے باہرلان میں آئی۔ چھوٹے سے باغیج میں اس وقت سنانا تھا پھولوں کی مہک تھی اداس می رات آ مے کو ہڑھ رہی تھی ۔اسے عارض کی صورت یادآ مٹی تو پرانا قصہ جاگ اٹھا جنوری کی شدیدسردی میں وہ اسے ملنے می تقوہ اس طرح بریعی ہوئی شیو کے ساتھ بیار بیارسا کمرے میں بندتھا اس نے

اسے دیکھتے ہی جملہ کساتھا۔

" يس تعشق ميں مجنوں ہے ہو؟" تواس نے اس كى كلائي تيام كرا پی طرف تھنج كرسنے سے لگاتے ہوئے سركوشي كي تھی۔ "الساجان آرزوکی جاه میں دیوانے ہو گئے ہیں۔"وہ گلانی پڑئی تھی۔

" میں کہاں چکی می کئی کہ ہے نے جوگ کے الیا۔"

"ياربورے ہفتے ترسایا تربایا ہے تم نے۔"

"اوه منه جيموژووم نکل جائے گا۔ وه سمسار بي تھي۔

" مفتے کی کی تو بوری کرلوں۔"

"عارض پلیز کوئی آ جائے گا۔ وہ زور آ زمائی کررہی تھی۔

و میں تم سے ہفتے و دور کی بات ایک مل مہیں رہ سکتا۔

"سوری، زینت آیا کی طبیعت خراب تھی تا۔"

''شربین ﷺ کی لو بیسو بچھٹم میں میری جان ہے۔''

"ا تنابيار \_"اس في جفوم كريو چهااوراس في لبرا كركردن بلا في هي -

''ہمنہہ عارض صاحب آ ہے کا وہ انداز اب بھی میری نگاہوں میں ہے کتنا بڑا جھوٹ بولا بھاکتنی سچائی کے ساتھ ادراب پھررسم پریس بإرسائي دكھانا جائے ہو،كياواضح كرناچاہو مے محبت بحبت كمنيوالے فيلحول ميں چند جملے لكھ كرمحبت كى تذكيل كردى كائن تم نے محبت کی ہی نیہ ہوتی ، مجھے بیہ حوصلہ تو رہتا کہ میں ہی لائق محبت نہیں ،اب کیاصفائی ود میے، کیا ہے تمہارے پاس اوراب میں کیونکر مغائی جا ہوں گی، کیسے سوچ لیا کہ اے تک کوئی منجائش باقی ہے کوئی مہیں ہے عارض، اب مجھ بھی کہنا اور بتانا بے کار ہے تم نے خود ہی توجيحا پنافيصله سنايا تفاتمهاري شديد محبت كوياد كروب ياتمهار ينوسيل فظول كوسوجول-

"تم نے وہاں جا کراچھ البیں کیا، کیاضرورت تھی؟ آغاجی ہے تمہارا کیارشتہ وہ عارض کی وجہ ہے ہی تھے اور وہ کون ساہوش میں تصاب ہرگرنہیں جاؤں کی نہ جاؤں گی اور نہ عارض ہے سامنا ہوگا۔'اس نے خود کو مطمئن کیا مکر ایک عجیب سااضطراب بدن اور

روح میں ایکل مجار ہاتھا۔ جھے سے ملناخوش کی بات سی جھے سے لکراداس ہونا عجیب ہی بات ہے۔

شینڈی جائے کا کپ وہیں پڑارہ گیا۔وہ بھٹلی ہوئی ذہن کے گوشوں میں سرٹکراتی یادوں سے نجات نہ یاسکی تو اندرا ِ عملی۔اذان نی دی د میستے د میستے سو کیا تھا اس کے سرے نیچ تکمیر سید ماکر کے بالوں میں الکلیاں چھیرتے ہوئے وہ سب مجھ بھول گئی۔اس کی معصوم ی صورت میں اس کی باقی زندگی کا مقصد عمیاں تھا۔اس نے سب کی جگہ چھین کراپے معصوم سے وجود کی محبت اس کے جاروں اطراف پھیلا دی تھی۔اس سےسوااب کچھ باقی نہیں تھا اس سے برابر لیٹ کروہ پرسکون ہی ہوکرسوکئی۔

وہ تکھیں موندے جانے کیا کیا سوچ رہاتھا۔ اسپتال کی کینٹین میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی صرف وہ دونوں ایک دوسر سے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ گھرے ملازم آنگ کیس میں کھانالایا تھا گراہے احساس تک نہیں ہور ہاتھا کہ بھوک کس چیز کانام ہے، خالی پلیٹس ریکے دونوں چپ تھے۔

آنيل ﷺنومبر ﷺ1010ء 84

Region

مرة غاجي كاموبائل فون بجنے لگانواس نے التحصيل كھوليس دل نه جابانون كاث ديا بمروہ مجر بجنے لگانواس كے ہاتھ سے مفلانے فون لے کیااورانٹینڈ کر کیا۔ "سوریآ غاصاحب بیار ہیں۔" "أبي سنرمعيد بين-"صفدرن تيسراجمله منه الكالاتوعارض شكا-"اوهسيد، مين ان كے بينے سے بات كرتا مول " "جي .... جي .... جي الم "جي مين عناصاحب کوبتاؤل گا۔" ''اوکے ....!''صفدرنے فون بند کر کے خاصی فکر مندی اور تشویشناک تاثرات کا اظہار کیا۔ ''کون تھا؟''عارض نے یو حیما۔ "مسزمعيدتھيں رورائ تھيں معيد صاحب لاك اپ ميں ہيں ،كوئى ان كا اتا پتائميں چل رہائميں آ غاجى ہے بات كرنى ضرورى ے''صندر<u>ن</u> بتایاتو وہ حیران رہ کیا۔ " ومات معيد صاحب لاك اي مين ، يركيون؟" "كونى وجهوكي أغاجي شايد جانع مول " "شايد من يقيناً وه جائے ہي جي تو جارے تھے۔" « بممر کیول؟" "صفدر مجصے لگتاہے کہ بخنا کے چکر میں ایا ہواہے" '' فون ملا کر پوچھتا ہوں۔'' عارض نے آغاجی کے فون پروہی نمبر ڈائل کیا جس نے کال آئی تھی۔ مکرفون آف تھا کئی بارملانے کے بعدوہ پریشان ہو کر چلایا۔ ''وہ خاتون جا ہتی ہیں کہآ غاجی فوری طور پر کوئی قانونی مدد کا بندوبست کریں۔'' "اب کیا کیاجائے۔" "اگرمسكة بنا كالكتاب توفون كرتے رہومزمعید تفصیل معلوم كرد-" "ياالند، ميس جرم ك سزاي - "وهسرتهام كرره كيا-" الله مزاتو ہے جرم یادکر نے کی ضرورت ہے۔" صفدر نے دھیمے سے کہاتو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کریاد کرنے لگا۔اس کی حالت قابل رتم تھی صفدر کوودست ہے ہے بناہ محبت تھی اس لیے اس وقت وہ اس کے لیے بے چیبن تھا افسر دہ تھا اور د کھ با ننخے

ا پی کمریلوالجھن بھول کرصرف اس کے پاس موجود تھا۔ حالا نکہ سے تو بیتھا کہ وہ اس سے زیبا کے متعلق پوچھتا، مگر جانے کیوں، س وجہ سے وہ اب تک اس بے نہ پوچھ سکا تھا ہشایداس لیے کہ اس کی نظر میں زیبا جھوٹی تھی، فریخ تھی، اس کے دوست پرالزام شک سے میں میں میں میں میں ہے نہ پوچھ سکا تھا ہشایداس لیے کہ اس کی نظر میں زیبا جھوٹی تھی، فریخ تھی، اس کے دوست پرالزام تراشی کردی تھی۔ بہی بات سے تھی کہاہے زیبا ہے زیادہ دوست پراعتبار تھا اپنا ہرد کھ بھول کراس کے ساتھ تھا حق دوست کا تقاضا یہی تھاجودہ بیجار ہاتھا۔اس کی خاطرتو وہ دل ہی دل میں شرمین کورامنی کرنے کی منصوبہ بندی بھی کررہاتھا جانیا تھا کہ عارض نے اچھا

مبيں كياليكن وه اسے شرمين ہے محروم ہوتے ہيں و مي سكتا تھا۔

الوه اذان کوناشته کرار ہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا اس کیے ذراور ہے ہی دونوں اسمے تھے فون کمرے میں بج رہا تھاوہ اذان کو پکن

آنچل انومير ۱۰۱۵ ه



میں ہی جھوڑ کراندرآ حمیٰ صبیح احمہ کے دکیل کا فون تھا۔ "السلام عليم ميدم-" دوسرى طرف سے وكيل صاحب نے كہا۔ ووجي وعليكم السلام. ''میڈم پلیز سینڈی بورایڈرکس ناؤ۔'' '"آپکو چمچرین پہنچانی ہیں۔'' '' دوبر سٹڈ بے بچھتک ہنچے ہیں وہ بیج احمر کے بعد شایدوہاں کے سی دوست نے بیسیج ہیں۔'' ''اوہ اچھااو کے میں ایڈریس سینڈ کرتی ہول کیکن پلیز ایک بات کا خیال رہے آپ اذان کے ساتھ مجھے احمد کی وفات کا ذکر نہیں كرين مجيايها حساس تك شهو\_" وُلعِیٰ آپ نے اسے نہیں بتایا۔ ووسری طرف سے حیرت کا مظاہرہ ہوا۔ ''یہی افران کے لیے مناسب لگا۔'' ''او کے، پھرشام میں ملتے ہیں۔'' "جی ،ان شاءاللہ" اس نے کہا نوان آف ہو گیا تو اس نے انڈرلیس شکسٹ کردیا میسج سینڈنگ ربورث بھی آھئی کیکن وہ چند لیجائے قدموں پڑی جی رہی بچھ بین ہیں آرہاتھا کہ کیا ہوگا؟ کہیں کوئی ایس چیز نہ نکل آئے جواذ ان کے لیے د کھ کا باعث بنے یا جس کی وجیہ ہے وہ اسے جھوٹا سمجھ کرنفرت کرنے لکے '' <u>با</u> خدا کہیں سیب کچھالٹ بلیث نہ ہوجائے'' وہ ہز بر<sup>د</sup> ائی۔ ''ماما، ماماجی'' کچن ہے اس کی آ واز آئی جیسے فقر ٹی تھنٹیاں کا نول میں کونج آٹھیں اس کی محبت بھری پکار پرووڑی بھا گی۔ "جی .....جی .....جی بیرے نے "شدت جذبات سے اسے سینے سے لگا کر ہے ساختہ جو منے گی۔ ''آپ نے ناشتہ ٹھنٹرا کردیا۔'' "كس كا فون تفاـ" ود کسی قص ہے تھا۔''وہ ہکلای گئی۔ "آج توجھٹی ہے ماما۔" '' ہال، وہ میں نے جاب کے کیے ایلائی کیا ہےنا۔'' " ما ما ہم آج کہیں باہرجا کیں ہے۔" اس نے فریج ٹوسٹ کھاتے ہوئے یو جھا۔ ''ہنہ۔ بالکل ہیکن <u>سہلے</u>سارے کامضروری ہیں۔'' " چلودوده کا کلاک متم کرد\_" میکسو- اذان نے کہااور دودھ پینے لگا جبکہ وہ اس کو پیار سے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ میاتی پیاری محبت میراسر مایی حیات ب رو جھے سے بھی دور ند ہو۔ از ان دوده کا خالی گلاس رکھ کر کمرے میں چلابھی گیاوہ ای جگہ بیٹی رہی تھی ویل صاحب کہیں کوئی مشکل پیدانہ کردیں۔اذان برگران نہ: وجائے مسب کچھموچ کرمنہ سے فقط مین لکا پھر جائے تھتم کر کے بچن سے جس جس سامان کی خریداری کرنی تھی اس کی نہر سیت نانے تکی ۔ ملازم آت گئ تواسے کام مجھا کر کمرے میں آت گئی۔ آنچل ﷺ نومبر ﷺ ٢٠١٥ء 86 Section

آغاجی پرانٹد تعالیٰ نے مہریانی کی۔

وہ موت کوشکست دے کرزندگی کی طرف لوٹ تے ، انہیں روم میں شفٹ کردیا گیا۔ گریخت آرام کی تاکید بھی کی گئے۔ ہرشم کی المجھن اور پریشانی ہے کہ بات چیت کرسکتے ہلکی ہی آئیسیں کھول کردیکھا اور پھر غنودگی طاری ہوگئی۔ عارض کی آئیسیں آئیس اس حال میں دیکھ کر بھی جاری تھیں۔ صفدر پچے دیرے لیے گھر گیا تھا اب صرف وہ ان کے قودگی طاری ہوگئی۔ عارض کی آئیسی اس حال میں دیکھ کر بھی جاری تھیں۔ صفدر پچے دیرے لیے گھر گیا تھا اب صرف وہ ان کے قریب جیٹھا تک رہا تھا فون سائنلٹ تھا۔ مسز معید بار بارفون ملاری تھیں۔ گراسے کا فی دیر بعداحساس ہواتو فون لے کر کھرے ہے اہرآ گیا۔

" مجھے غاصا حب ہے بات کرنی ہے خدارا کرادو۔" دومری طرف ہے بھاری می واز میں مزمعید نے کہا۔
"مسزمعید آغاصا حب اسپتال میں ہیں وہ بات نہیں کر سکتے آپ مجھے بتا کیں کیا مسئلہ ہے؟"

سر سلیدا عاصاحب اسپمال میں ہیں وہ بات میں ترسطے اپ بھے بہا کی تیا مسلامے ''آ ب ہی تو فساد کی جڑ ہوآ پ کو کیا بتاؤں ، ادرآ عاصاحب رہیں اسپتال میں ،میرے وفاوار شو ہر کوجیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ کے وہ خُوشِ تھوڑ ار ہیں سمے ''مسز معید بہت غصے میں بولتے جلی کئیں۔

" دیکھیے مجھے رام سے بتا میں غصہ ندکریں۔"

''آپ کی تیجے میں کہاں آئے گا ، آپ تو اس منحوں بنتا کے ساتھ رنگ رایاں مناکر چلے گئے اور اے فلیٹ بھی دے گئے تاکیہ انشے کا کار دیار کرے اور آپ کو بھی حصہ پہنچائے مگر میرے تو ہراس میں آپ کے شریک نہیں تھے انہیں جیل سے نگلواؤ۔' وہ پولیس تو عارض کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دیاغ ماؤف ہوگیا، کوئی جواب بن نہ پڑا۔

"وه.....وهائر کی تو بھا گئی کہیں، پولیس نے میرے تو ہر کودھرایا۔ "مسزمعید نے کہاوہ تب بھی خاموش رہادومری طرف سے آوازا تی رہی پھر تھک کرخاموش ہوگئی،وہ بندنون سمیت باہر تینج پر گرسا گیا۔

ا وارا کاردن پر رهنگ رفتا ہوں ہوہ برون سیست ہرف کر رف ہیں۔ ''اتنا بردافریب ہنجتا نے بچھے دھوکہ دیا میری عقل نے دھوکہ کھایا میری دجہ سے معید صاحب جیل میں ہیں اور میرے باباس صدھے کو بر داشت نہ کر سکے'' وہ خود پر ملامت کرتا بردی ویرو ہیں جینمار ہابالکل دیوانوں کی مائند، ہوفقوں کی طرح ایک ہی سمت م

سورے ہوئے۔ پرسی کے عالم میں وہ کربھی کیاسکا تھا۔ ہوائے اس کے کہ مغدرے شیئر کرلے یا پھریابا کے تھیکہ ہونے تک انتظار کرے مگر دوسری طرف معید صاحب اوران کی تیملی کا مسئلہ تھا اور پھر پولیس اپارٹمنٹ گھیرے ہوگی، اے بحرم سمجھا جارہا ہوگا پولیس چین سے نہیں بیٹھی ہوگی۔

" ہااللہ اخبارات میں کتنی بدنای ہوئی ہوگی جمن میری نادانی کے سبب" اس نے غصے سے اپنے بال اپنی ہی مٹھیوں میں بھرکر نوچنے شروع کردیے۔

**\$** ..... **® ®** ..... **\$** 

صفدر ذراور کھ ویاتھا۔ اسپتال کی ہے رامی اور ممکن سے براحال ہو گیا تھا۔ اس لیے ای کو کہ کرمویا تھا کہ جگا ناہیں لیکن موبائل فون ساکنٹ کرنا بھول گیا تھا سواس پرزیبا کے نمبر سے کال آرہی تھی۔ اس نے دوبار لاائن ڈسکنکٹ محروہ شاید تھان چکی تھی کہ بات کر سے رہے کی سوطانی رہی چوتھی بارا سے جسنجلا کرفون ریسیوکر تا پڑا۔

''بواوکیا قیامت آخلی ہے؟''وہ برآں پڑا۔ ''قیامت تومیری زندگی میں کب کی آنچکی ہے۔'دومری طرف سے ذیبانے اس ہے بھی بڑھ کرحملہ کیا۔ ''سیاں اتمہ میں سنہ زنیم سابتا''

" بے کاریا تیں میں سنسٹانہیں جا ہتا۔" "کام کی بات میں کر سے آئی ہی ،وہ بھی نہیں سنی۔"طنزیہ پوچھا گیا۔

و الما المركز و واقع سن لي كل هيه-

87 -10部 海の日前 間 山山村

" مجھے آپ کے دوست اور اپنے مجرم کا بہاجا ہے۔ ‹‹ كيونِ يَا بَعُولُ كُنْسِ الْرُوهِ بِتَهِ بِالْمَارِائِحِرِم بِيَوْتُمْهِ بِسِ السَكامَ المعلوم كيون بيس؟ 'ال نے سخت كرو سے البح ميں كها۔ ام پر کوحقیقت جانی ہے یا جیس ہے "اكرمير \_ ليمير عددست بريج اجعال ري بولونميل-" مرمس بسكون بيس ر بهناجا بتي آپ كاانصاف و يمناب. "شايددنون مورتون من تمهاراي نقصال مو-'' <u>مجھے تب</u>یمی اس سے ملنا ہے۔''بہت مضبوط اور تو انالب ولہجہ تھا۔ **''في الحال ممكن نبيس-''** "اس کے والدصاحب اسپتال میں ہیں، بیوفت مناسب نہیں ''اس نے ڈپٹ کرکہا۔ "اس سے کیافرق پڑتا ہے۔ " پڑتا ہے دہ پریشان ہے اسپتال میں ہے۔" اس نے دانت کیکھائے۔ وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ میں اس کی زندگی اجیران بناووں گی۔'زیباانتقام کی آگ میں جلنے والی بھیری ہوئی شیرنی - بھ .لگەرىكى كى ۔ میں۔ ''ارے جاؤ ،اگرانی جوانی سنجال کررکھتیں اور پیسکہ ہی نہ ہوتا۔''اس نے تذکیل کی انتہا کروگ۔ ہوگیا۔زیبا کی مبک جاروں طرف سے آنے لگی۔ '' یہ بار بارتہ بارا جدا ہونے کا فیصلہ تکرار مجھے مصطرب کیوں کرنے لگی ہے۔'' اس نے فون گھورتے ہوئے اس کو مقامل مجھ کر يوجها نيندغائب موكئ سكريث سلكاني اور بنيركي بشت سي فيك لكالي-''صفدرزیبااتی مصر ہے تو کہیں سے مجے عارض ہی اس کا گناہ گارتو نہیں وہ سچی نہ ہوتی تو کیوں ملنا جا ہتی اگروہ سچی ثابت ہوگئی تو عارض كامقام كيا ہوگا؟ كيا دوسيت جدا ہوجائے گا؟ اور پھرزيبا، زيبا بھي تو چلي جائے كي صفدر تہارے پاس كيا بي گا؟ اس ك زندگی بے بسی کے مقام پڑا گئی نے بیا بھا گئی ہےاب مرشایدوہ اس کے قدموں سے اس کھر کو آبادر کھنا جا بہتا ہے آگرانیا ہے تو پھر اے بڑھ کرتھام کیوں ہیں لیتا ،اے کس نے روک رکھا ہے،صرف رواتی جذباتی مرد کی انا،ضد،غیرت نے ....عاہ کربھی اے معاف نہیں کر پر ہاتھا۔اب تو اور بھی مشکل بردھادی می عارض کی شکل میں اس کے عزیز از جان دوست کی شکل میں اس کے لیے بھی معاملہ وہی تھا کہ جاہ کر مجمی اس سے بوج پہیں سکتا تھا اسے کھونہیں سکتا تھا ،حالات ہی پچھے سے پچھے ہوگئے تھے۔ "تو چرز بیا کوآ زاد کردو- 'ز بن نے کہا تو وہ طویل سردا ہ مجر کے رہ گیا۔ ₩..... ﴿ ﴿ .....﴾ "جوباتیں سنے والوں کوایک عرصہ اذیت میں مبتلار کھتی ہیں ان کے کہنے والے برے مزے سے اپنی زندگیوں میں ممن رہتے ہیں۔"زیبانے تھی کی بات کا جواب بڑے کی سے دیا جب سے فون پرصغدر سے بات کی تھی وہ بات بررور ہی تھی تھی نے کمرہ بندكر كےاسے تھيرليا تو دہ اتنابي كہيكى۔ "زیبا،خوش تو صفدر بھائی بھی نہیں ہیں اور کسی فیصلے پر پہنچنے کی ہمت بھی شاید نہیں ہے ان میں۔ "سفی نے اپنی دانست میں "بهنهد ،ببت باهمت بين ده اين دوست كامعالمدن موتاتو كب كافيمله كر يكر موت "." 📲 فحرر تواب کی بات ہے۔'' READING آنجل انومبر ۱۰۱۵ انجل 88 Section.

« منہیں ، انہیں جھے سے بی دشمنی اور نفریت ہے ، اسپنے دوست پر اعتبار ، ای لیے اس کے کریبان پر ہاتھ نہیں ڈالتے' وہ افسر دگی ہے کہ کرعبدالعمدے کی ہے ہے کہ ا "سبوچ لوكيراوانعي تم كوفيصله جاہے۔" دوستقى اوركوني على-" ''ان برز در نه دوخود فیصله کرنے دو۔''سخمی نے مشورہ دیا۔ " جہیں تو کل فیصلہ یہی کریں سے بھرجلدی کیوں نہیں اور میں کم از اس درندے کو بے نقاب کر کے سکون حاصل کرنا جا ہتی ہوں مجھے معلوم ہے دہبیں ہوچھیں سے میں خود ملول کی۔' " كس سى؟ " تعمى نے تعجب سے كہا۔ "اس وسٹی ہے جوصفرر کا دوست بھی ہے۔" درس میں "ابحى توجهے بتانبيں معلوم ليكن معلوم ہوجائے گا۔" "میراخیال مصعدر بھائی کے ساتھ جاکر ہی ملنا بہتر ہوگا۔" " آگروه جا بین مسح تو فی الحال وقت مناسب نبیس <u>"</u> '' تھیک ہے صبر سے کام لوابھی تو خالہ بہت ناراض ہیں کھاتا بھی نہیں کھار ہیں۔انہیں سمجھا نامشکل ہےاورعبدالصمد کودیکھاتم مرکد نے دہ ایل دادی کوس کررہا ہے۔" ''سب کے بجالیکن رشتے ختم ہونے کے قریب ہوں آو بھلانے بہتر۔'زیبانے بہت آ ہتگی ہے کہا۔ ''ویسے ایک بات ہے صفور بھائی نے کیا بھی تمہیں بیار سے بین دیکھا۔''تھی نے پوچھا۔ ورمبیں معلوم،ابان ہے کنارا کرنا ہے و کیاؤ کر کرنا۔ '' تو تم ان نے بھیت کرتی ہوتا۔'' تنظی نے دل کے تارچھیڑو ہے۔ '' مگر میری بحبت بہلی رات ہے اپ تک مردہ ہے سانس نہیں لے تک۔اعتبار کھوٹیٹھی اور نفرت بن گئی بس۔'اس نے کہا اور عبدالصمد کے رونے گاآ وازین کر باہرنکل گئی۔ منتھی اپنی بیاری سہلی کی اس المیداسٹوری پروکھی ہی ہوکرخود بھی باہرآ گئی اور پکن کارخ کرلیا۔خالہ حاجرہ کے لیے دودھ کرم کیا اور مکین بسکٹ اور دودھ نے کران کے پاس چلی گئی، وہ زیباہے تاراض تھیں اپنے کمرے میں بندبستر پر پڑی تھیں۔ "اوه .... تبحی مسزمعیداس قدر پریشان تعیس اور آغاجی ای لیےفوری طور پرجانا جاہتے تھے۔"صفدر نے اس کی بات س کر کہا۔ " میں نے ہی بیسب کیا ہے مجھے یقین نہیں آ رہادہ میر ہے ساتھ دھو کہ کرسکتی ہے یار، وہ میری اپار نمنٹ میں نشے کا کاروبار کرنے لکی وہ تو ہے سروسامان تھی بھرسب کیسے؟'' " يہ مى تو ہوسكتا كے كدوہ بقول آغاجى كے تہميں نقصان پہنچانا جا ہتى ہو،كى كے كہنے برخاص مقصد كے تحت تمهار بے قريب آئی ہو۔ صندر نے پچھ ویتے ہوئے کہا۔ "اب تو بچھ بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن قریب میں نے اسے آنے نہیں دیااس نے اپنے حوالے سے من گھڑت کہانیاں سنائی تعمیں قریب آنے کی بہت کوشش بھی کی لیکن مجھ کوئی دلچہی نہیں تھی۔" تعمیں قریب آنے کی بہت کوشش بھی کی لیکن مجھ کوئی دلچہی نہیں تھی۔" "لیکن اس پریفتین کرے کاکون، پیفین دلانے میں بہت ساوقت اور بہت ساجیہ سکے گااور بدنا می انگ۔" "مجھے بدنا می سے زیادہ معید صاحب کی فکر ہے وہ ہمارے وفا دار ملازم ہیں، وہاں ان کا کوئی نہیں، پولیس ان پرتشد دکررای المسائن المانيس بوتا اصل يوچه مجري بوتى ہے كرجيل توجيل بوتى ہوتى ہو يہ بھى دور بيٹوكر بم انداز ونيس لگا كے كدول كے كاران كے اللہ آنچل انعل انومبر انداء PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

حالات كياموں مے۔" "اب کیا،کیاجائے؟" "سوچتے ہیں کسی وکیل ہے مشورہ کرتے ہیں۔" '' مجھے مگر مین کی آ م گلی ہے، میں نے اس کادل دکھا کر گناہ کیا۔''وہرونے کے قریب تھا۔ '' مناہ کی تلاقی سے کیانسان اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور جس کا گناہ گار ہواس سے معافی ما تگ لے۔'' '' وِهِ مِين كرياحيا بهتا هول ليكن .....!' 'شربین معاف نہیں کرے گی اور ویسے بھی اس کی زندگی میں اب میری منجائش کہاں؟'' "و محنجاتش کی بات الگ ہے پہلی ضروریب معافی کی ہے۔" 'وه منس ما تك بون كا آغا جي كي طبيعت منتجل جائة وسي!" '' اچھی بات ہے کاش مہیں شرمین بہن کا ساتھ نصیب ہوجائے۔''صفدر نے سیجے دل سے کہا تو وہ بہت دنوں کے "میں اس کے بنامہیں رہ یا وَں گا۔" "بيتوندكهوا خركوره بىرب تھے-" ''طربیس میر \_عدوست\_ " پھروس سےمشورہ کرو۔" "منبد، پاکستا ہوں لیکن بہتر توریہ وتا کہ پہلے وہاں کی پیویشن پاچلے اور آغاجی ہے بہتر کوئی مشورہ بیس دے سکتا۔" " عاجي تواسمي اس قابل سي "اجھامیں سے یو چھاہوں۔ "كيابوليس بميس الوث مجهد اي موكى ؟" " ظاہر بایار شنث جو ہارا ہے وہاں سے لڑکی اور ڈرگز دستیاب ہونا یہی ہے۔" "اوه گاؤ، من نے بایا کی بات مانی ہوتی۔ "ميراخيال ہےائي چھلي خطاؤں کی فہرست بناؤاور پھرغور کرو۔"صفدرنے آغاجی کوديسنے کی غرض ہےاٹھتے ہوئے کہاوہ بھی ال كے ہمراہ اٹھ كرچلاآ ياكافى درے وہ كرے كے سامنے بيٹے بات چيت كردے تھا غاجى الجمى تك تكھيں موندے ہوئے تعے، اِس قابل نہیں تھے کہان کی آمری تکھیں کھولتے زیں نے انہیں ڈاکٹر کی ہدایت کےمطابق بولنے ہے نیع کیا تھابس خاموثی ے دیکھنے کی اجازت بھٹمی، وہ دونوں و ہیں ان کے پیروں کی طرف کھڑے بس انہیں دیکھنے رہے عارض کی آئٹموں میں یائی مجرتا حمیانومغدرنے اسے کندھائٹیںتیا کرسکی دی۔ اذان کی فرمائش پراس نے میکرونی بناوی ،خودسان پکانے کے لیے فریزرے چکن نکالی پیاز ٹماٹرنکالے چو لیے پردیکی رکھی، اذان بڑے شوق ہے کھانے میں بحوتھا۔ ''ماما،روزائین میکرونی بنایا کریں۔''وہ ایک دم بولا۔ ''مول بیکن بیٹاروزایک،ی چیز ہیں کھاتے۔'اس نے جواب دیا۔ ''نیخ کے لیے کیا لیک میں گی۔'' ا مرجم می ایکادول کی اجمی ذرا جلدی سے سالن بیکانے دو۔" آنچل ﷺ نومبر ﷺ ۱۰۱۵ 90 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK PAKSOCIETY COM

'آن بین توده ....!"وه پلث کر بولتے بولتے حیب ہوگ۔ ''کوئی بات ہے؟'' و دنہیں بس آپ کو بچی مجھانا تھا۔ 'اے وکیل صاحب کے حوالے ہے کمینشن ہور ہی تھی۔ " يهى كدكوئى مهمان آئے تواس سندياده باتين نيس كرتے "اس نے كہا۔ " ڈیڈی کہتے تنے کہ بات کرنے والے بچوں کومہمان پسند کرتے ہیں۔'' '' ڈیڈی کی بات چھوڑو۔'' وہ بے ساختہ جلدی ہے کہ کئی مگرا ذان ساکت سااسے دیکھارہ گیا،اسے فورا ہی غلطی کااحساس ہواتو ميرامطلب ہے ديدى نے دہاں كے دوائے سے بات كى ہوكى يہاں مہمان مائند كر ليتے ہيں۔ "مانا، ڈیڈی ہے بات کرنی ہے بلیز ۔"بیر کہ کرتواذان نے اس کاد ماغ ماؤف کردیا۔ "بال، وه مين ناراض مول أو ـ " وه مكلا لى ـ " ڈیڈی سے سلم کرلیں مجھے بات کرنی ہے۔ اس کی خوب صورت آئے تھوں میں نمی لہرانے لگی شرمین کا کلیجہ سے نے انگا اے بانہوں میں بھر کے شدت محبت سے مینے لیاس سے بال جو سے گی۔ "اذان ده د ہال ہیں ہیں۔" "تو، كهاك بين؟" وه كرون القيا كر بولا\_ ''وہ شاید کسی ادر ملک مسلمے ہیں کسی کام کے سلسلے میں ''اس نے صفائی سے جھوٹ بول دیا، پیجائے بھی کہ جب اذان پیج جانے کی عمر کو مہنچنے گاتو کس فقدر براسمجھا۔ "آپ کومتاگر" ، رہیں، وہ ان کے کسی دوست نے بتایا تھا۔'' "بہت برے ہیں ڈیڈی۔ "وہ یہ کہ کرا تی بلیث پر جسک گیا شربین کوٹوٹ کراس پر بیاما تعمیا۔ "ایسے ہیں کہتے بیٹا آج ان کے دوست آرہے ہیں وہ یہ نس محتو کیا کہیں مے؟" والم ينبين جانة ابھى آنے والے ہیں۔آپ كمرے من رہنايا پھر ملنا ہے والى جواب بيس كرنے۔ " محيك ب، ده كيول آرب بيل-" ڈیڈی نے کھ سامان بھیجا ہوگاد ہی دینے آرہے ہیں۔" "بهنبه ،اب سامان بعیجاہے۔" "أَبْهِينِ استَّة دن سے يا زئيس آيا كہ مجھے داكل كوكيز اوركينڈيز بيند ہيں انہوں نے ہيں مجيجيں۔"وہ منہ كھلا كريولا۔ "أتى الچھى چىزىي يہاں ماركيث ميں ملتى ہيں ميرى جان \_" "ميے جي ديمول محے" آب جمور وبس تيار موجاؤ، جويس نے كہا ہاں رحمل كرنا-"اس نے اسے تيك اسے مجمايا تا كد كيل صاحب كے سامنے یاان فی کی بات سے اسے صدمہ نہ بہنچ دہ اٹھ کراندر چلا کیا تو وہ دانتوں میں افکی دبائے اس سارے معالیے تا کیدورکرنے لگی۔ اللہ کا ایک ا آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۹۹۰ و ۱۹ Section ONLINE LIBRARY

کیونکہ بیاس کی زندگی کامشکل ترین لحد تھا جے وہ سیج احمد کی بابت جموٹ بول کر تنفیے معصوم اذان کوجہلا رہی تھی کمضن دور ے گزر تاببت تکلیف دو تعارل و تھی اورروح کھائل تھی دل میں دروتھا اور ذہن میں یادوں کی برجھائیاں وہ خودکومشکل سے پیقین ولار ہی تھی کہ بیج احمد و نیا ہے رخصت ہو مے اذان کوتو یقین ولا تا جا ہتی ہی جبیں تھی جانتی تھی کہ بیج ہے یا غلط مرابیا کرنا منروری تعااذان کے لیے صبیح احری ہیں صرف معصوم اذان کے لیے مجیح احمدتو کہیں جیب مجئے تھے۔اذان کی ذات کے پیچھے، ندان ہے بحبت رہی می اور ندنفرت بس وہ ماضی کا حوالہ متھ شاید ہیں اب بیس معلوم تھا کہ دکیل صاحب کیا سامان لا رہے ہیں؟اس میں کھاساتو ہیں جس سے اذان کے ذہن پراٹر پڑے وہ جا ہی تو میسی کہ دیل صاحب نیا تمیں بھر رہمی اچھا ہیں لگتا تھا کہ وہ كياسوجيں كيے كدائي كيااعتراض ہے،كيسارشتہ ہاس ہے، رشتے كا بحرم بچانے كي خاطرانبيسي آنے كى اجازت وي تحى اب صرف اذان کی فلرلاحق می ابے کوئی صدمہ نہ بینے ، یہ سوے ہوئے سالن تیار کردہی تھی ، کی بار تھوں سے یائی بہا پیازی جلن تھی یاسینے کی جلن .....بس دل عم سے دوجا رضر در تھاازان کے کیے بیچے احمد کی یاد وں سے بچنا خودفریں کے مترادف تھا۔ ساڑھے جھادفت تھا۔جب وکیل صاحب مع ڈرائیوراس کے گھر پہنچے دوبر سے سائز کے مجتے کے ڈپوں کے ہمراہ برآ ہے ہے

میں ڈرائیور نے بندشیب سے بیل ڈے اس کے سامنے رکھے ہو وہ آہیں اپنے جھوٹے سے لان میں لے آئی ، وہاں بعی*تھ کر* بات کرما مناسب تقامکراذان کے استیاق نے اسے باہر پہنچادیا شرمین نے جلدی ہے سکرا کراہے کہا۔ "بينا، ہاتھ ملاؤانكل ہے۔"

بیں ہو صدر ہوں ہے۔ ''آ پاتو بہت بڑے ہو گئے ہواور بہت بیارے بھی۔''دکیل صاحب نے کہا تو وہ سکرادیا۔

أبير عديدى كاتحدلات بن

" دہ ..... وہ بیتو سر پرائز بند ہے ان ڈیوں میں۔' وکیل صاحب سے جواب نبین پڑاتو وہ بو کھلا ہٹ میں کہہ مگئے۔ "اذان بیاآ پ کمرے میں جا کردیکھومیرانون تو ہیں نجر ہا۔"شرمین نے اسے بہانے سے بھیجا۔

'' ڈیڈی کو بتادیجیے گامیں نارائس ہوں۔' وہ جاتے وقت بولتا گیا ، دکیل صاحب نے پہیم بجیب بی نگاہ سے دیکھا۔ ''آ ہے محسوں نہ کریں افران نہیں جانتا کہ بنتے احمد دنیا ہے دخصت ہو مکتے ہیں۔''شربین نے بہت دھیرے ہے کہا۔

"اوه بمرية وبرك مسائل كاذر العدين جائے گا-"

'' ہاں کین اے مصدمہ دینا بھی مناسب نہیں لگا اور پلیزائپ بھی خیال رکھےگا۔''اس نے ان سے منت آمیز لہج میں کہا۔ ''جیسے آپ مناسب مجھیں یہ پلیز اس انوائس پر ریسیونگ سکنچر کردیں۔''نہوں نے ایک فائل اسے تھادی۔

'آپ کے لیے پہلے جائے وغیرہ لے آؤں۔'

ووحمسى تكلف كي ضرورت بيس ـ "وه بو ل\_

'' دراصل میرے یاس فل ٹائم ملازم ہیں ہوتا۔''

"أكب بات كهول ميذم؟" بي ال يجنبن ساله وليل صاحب في برا سيليق سے يو جھا۔

"آ بے کی پاس اتناسر مایہ ہے آ ب اچھی رہائش گاہ ملاز مین رکھ علی ہیں۔اس چھوٹے پورش میں کیوں؟" "بیکاتی ہے ہم دو کے کیے اور پوری کوشی کافی بڑی ہے کرائے پر ہے آ دھا پورش باقی دہ سب اذال کا ہے۔"

''ویسے سی میں آئی مین ڈبول میں کیا ہوسکتا ہے۔'' ''انداز ہبیں ِ،ان کی رہائش گاہ ہے جمع کیا گیا ہوگا'استعال کی اشیا ہوں گی۔' وہ بولے۔ "جی الیابی مکتاہے۔ اس نے تائیدی۔

انيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٩ء

Regulon.

" كى منورے كى كى بات كى كوئى مدووركار ہوتو پليز فون كرد يجيے گا۔ 'وہ جاتے ہوئے بيد كہد محكے ، وہ باہر كيٹ تك أنبيس

چوڑے گا۔ واپس آئی تو ہمآ دیے میں پڑے ڈبوں کے قریب جیسے قدم تھہر گئے ۔ صبیح احمد کی نشانیاں ان ڈبول میں بندہوں گی، وہ زندگی میں تو نہل سکے مرکیا خبرتھی کہ بعد مرنے کے ان نشانیوں میں آئیس سیٹنا ہوگا، کس حوالے اور ہمت کی ضرورت ہوگی، اس میں ان سے من پیند پر فیوم کی خالی بھری تولیس ہوں گی کف کنکس ہوں شح خوب صورت خوش نماسگار ہوں گے بچھٹا کیاں ہچھدومال اور بھی چھوٹی چھوٹی تقیس چیزیں، یا پھراور پچھوہ مروبی سانس بھر کے سوچتے ہوئے اندرا سمی جہاں اڈ ان اس کی آمد کا منتظر تھا ہے جیس تھا

﴾ میشدهاده بهری-''اذان آؤبیا کھانا کھا میں پھر ہاہر چلیں ہے۔' اذان بجھ کیا کہ دہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا جاہتیں اس کیے جب ہو کیا۔

ڈاکٹر کی موجودگی میں آغاصاحب نے آئکھیں تھولیں ،ڈاکٹر نے مسکراکرافٹمینان کااظہار کیا،عارض اورصفورکو ہدایت کی کٹان سے زیادہ باتنین نہیں کرنمیں خاموش رہنا ہے تکر بہت کوشیس اب آغاصاحب خطرے سے باہر ہیں ڈاکٹر کہہ چلے میجے تو صفدر نے عارض کوخوش ہوکر مبارک باووی\_

"الله كاشكرب، عارض في كهاآ عاجي كي نظرول كيس سامنے وہ تعالنهول في مولے سے يكارا۔

"عا.....عا....عارض.....!"

"جي جي بابا ..... بوليس بليز- وهفرط جذبات سان پر جڪ گيا-

"صفرر .....!" أنهول في صفدر كوبلايا-

''صفدر بابابلارہے ہیں۔'عارض نے صفدرے کہاتو وہ جلدی سےان کے قریب آھیا۔ درجہ میں۔

''جی آغاجی .....بولیں ....!'' ''مو.....معید ....!''وہ بمشکل بولے ساتھ ہی ان کی آئھوں سے نسو بہنے لگے۔ ''آغاجی ، پلیز آپ روٹیں تا ، میں بمجھ کیا ہوں۔'صفدرنے ان کی آئٹھیں صاف کیں وہ اپنے وفا وارملازم کے لیے بے چین

ُوه ...... پاکستان ـ' وه پیمرتو ٹا پھوٹاسابو لے۔

" عاجی آیا ایمی آرام کریں ڈاکٹر نے مینٹن ہے تع کیا ہے۔ "عارض نے آئیں سمجھایا تو وہ خاموش ہو کیے مگر اس کوشش

میں تھے کہ چھے کہ ملیس، بول سلیں۔ "آغاجی، ابھی آپ کوئی مینٹن نہلیں سے تھیک ہوجائے گا، ہم آپ ساتھ ہیں آپ کے پاس ہیں۔" صفدرنے انہیں بہت

نری اورا بنائیت ہے مجھایا مکروہ مطمئن ہیں تھے۔

"معید صاحب" محرایک دم سے معید صاحب کو پکارا۔

" پلیزبابا..... بم انہیں اُزاد کرالیں سے آپ فکرنہ کریں۔"عارض نے کہا، عین ای وقت آغاجی کا موبائل نون بیخے لگا، عارض

(ان شاءالله باقى آئنده ماه)



## For Next Episodes Visit Pelksode weem

ايجل انومير ١٠١٥، 94





میری بند بلکوں پر ٹوٹ کر کوئی بھول رات بھر گیا مجھے سسکیوں نے جگا دیا، میری کچی نیند مٹ گئی نہ خوشی نہ ملال ہے، مجھی کا اک مان ہے تیرے سکھ کے دن بھی گزر گئے، میری غم کی رات بھی کٹ گئی

## پھلے حصہ کا خلاصہ

جلال احمه کا شار متوسط طبقے کے لوگوں میں ہوتا ہے احسن اورحسن ان کے بیٹے ہیں۔احسن این کزن نشاء کو پسند كرتا ہے جوابينے والدين ميں مليحد كى كے سبب انہي كے كھر میں مل کربڑی ہولی ہے۔نشاء کے والد بلال احمد بیٹی کی ذمه داری ساجدہ بیکم کوسونی کر بیرون ملک سیٹل ہوجاتے میں اور وہیں شادی کر لیتے ہیں۔ بحسن پیدائتی طور پر دمہ کا مریض ہوتا ہے اور این زندگی ہے مابوس بھی جبکہ این بھائی کے ملاج کی خاطراحس البیشلائزیش کے لیے ملک ہے باہرجاتا ہے تا کہ ایک کامیاب ڈاکٹر کی جیٹیت سے اس کا علاج کر سکے جانے سے بل وہ نشاء کے لیے این پسندید کی كالظبهاركركے نشاء كوانتظار كى كھڑى سونپ جاتا ہے۔ دوسرا محمران سلیم احد اور راحیله خاتون کا ہے جو حاکمان مزاج کی خاتون ہیں ٹریا اور صبابلال احمد کے بعد ایمی کے رحم وکرم پر ہوتے ہیں۔ جاذب صبا کو پسند کرتا ہے لیکن راحیلہ خاتون ی روک ٹوک کے سبب اینے جذبات کا کھل کراظہار ہیں کریا تا جبکہ نگار اپنی مرضی کی ما لک ہوئی ہے۔ خان جنید مشہور برنس مین ہوتے ہیں لیکن اینے معذور بیٹے کے سبب متفکر رہتے ہیں۔ جب ہی بینے کی ذمہ داری ہاتھ ہلایا تب دہبازوینچ کرکے کہنے لگا۔ سنجالنے کیلئے وہ صبا کا انتخاب کرتے ہیں۔مبااے خود "استے سارے کاموں میں تمہیں مجھے دوا دینے کا بیہ بن پاتی۔ دومری طرف وہ اے کمرے نکالنے کے لیے ہوگاجس یابندی ہے مجھدوادی ہو۔"

آئے دن اس کے رہنے علاقتی رہتی ہیں جبکہ صبا بھی جاذب کو پسند کرتی ہے لیکن جاذب کی بزولانہ سوچ اسے متفكر كي رحمتي برياكي زباني اسے اين باپ بلال احمد اوراین بهن نشاء کا بها چلتا ہے تو وہ اس جگہ پہنچ کران کی تلاش شروع کردیتی ہے لیکن سوائے مابوی کے اسے بیچھ ہاتھ میں آتا۔ان جالات کی ذمہ داروہ اپنی ماں کو تھہراتی ہے جبکہ تریا بیکم اپنی صفائی میں کچھ بھی جیس کہدیا تیں۔ کا مج کے باہر نشاء سے ایک انجان لڑکا بات چیت کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اے نظر انداز کردیت ہے اور کچھون کا بج بھی ہیں جالی تا كەدە اسے بھول جائے كىكىن نشاء كا انداز داس دفت غلط ثابت ہوتا ہے جب اس محص کا فون نشاء کے لیے آتا ہے ایسے میں وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو جالی ہے۔

اب آگیے پڑھیں

...... **& & & .....** 

''انھومونی دوا بی لو۔'' نشاء نے گلاس میں یانی ڈالنتے ہوئے کہا بھرمحسن کودیکھااس نے آئھوں پر سے باز زہیں هئاياتفابه

" جلدی اٹھومونی مجھے اور مجھی کام ہیں۔ اس نے محسن کا

تری کی کیفیت سے نکالنے کی بھر پورسٹی کرتی ہے۔مباک ایک کام کیسے یادرہ جاتا ہے وہ بھی وقت بر میراخیال ہے صاف کوطبیعت کی بناء برا بی ممانی راحیلہ خاتون سے ہیں اس پوری دنیا میں کوئی کام اتنی یا بندی سے وقت برہیں ہوتا

آنيل انومبر اندل ان 96

"اس نے پانی کا گلاس "مجراتو تم ان کے ساتھ جلی جاؤگی۔" محسن نے اپنا خیال ظاہر کیا۔

یں میں کیوں جاؤں گی ویسے بھی ابوجی میں آرہے ہیں۔ میں رہیں گے۔' اس نے فورا کہا تو وہ مایوی سے بولا۔

''میرانہیں خیال کہ چپاجان زیادہ دن یہاں رہ سکیں مے۔''

"دوہ بہاں رہیں یا کہیں بھی میں بہر حال بہیں رہوں گی ساتم نے اور اب بلیزتم آ رام کرو۔ بواکی طبیعت تعلیک نہیں ہے بچھے کھانا یکانا ہے۔ فارغ ہوجاؤں کی تو تمہارے پاس آ کر بیٹھول گی۔"

''کوئی انجھی کاب ضرور کیتی آنا۔'اس نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئی تو لا وُرج میں ساجدہ بیکم مل کئیں اسے دیکھتے ہی پوچھنے کیس۔ دوجھن کودوادے دی۔''

"بخارتونبیں ہےاباہے۔"

"اچھازیادہ باتیں نہ بناؤ 'بیلو۔" اس نے بانی کا گلاک کے کر ٹیبلٹ حلق سے اتاری۔ "دہنہیں بتاؤ تو آخر کوانسان ہو بھول بھی سکتی ہو۔"

کہیں کھوگئ تھی۔ ''کیوں …۔ کیون ہیں بھول سکتی۔' محسن نے جرح کی تو دہ چونک کر ہولی۔

" تا كتم جلدي نهيك موجاؤ-"

المن المحصی ہو یہ دوا کمیں مجھے تھیک کردیں گی۔ بے وقوف دوا تواں وقت سے میرے منہ کوگی ہے جب میں نے ہوئی ہو کہا ہوتی تو ہوئی ہو تھا۔ اگراس میں میرے لیے شفا ہوتی تو میں کہیں کہا تھا۔ اگراس میں میرے لیے شفا ہوتی تو میں کہیں کہا تھیک ہو تھا۔
میں کے کا تھیک ہوجا و مجے مونی ۔ "اس کے خلوص میں یہ تھیں تھا۔

سین کھا۔ "اچھا .....وہ ڈراسا ہنسا کھرا زردگی میں گھر کمیا۔" ہم نے مجھی بجھتے ہوئے دیئے کود یکھا ہے نشاء جسے پچھ دریاورروش رکھنے کی خاطر ہاتھ کی اوٹ میں لے لیا جاتا ہے میں ای دیئے کی مانند ہوں۔"

" ''مونی' تم جانتے ہو ہم سبتم سے کنٹی محبت کرتے ہیں۔''وہ اس کی بات سے ہم گئی۔

" المائية محسين التي مجيد زنده ركھ ہوئى ہيں۔ "محسن اللے اس كاسبا ہوا چہرہ ديكھا تومسكرا كربولا۔" بوقوف ہوئم، ميں بالكل ٹھيك ہوں۔ و كيوراى ہو پہلے ہے كتنا بہتر ہوگيا ہوں۔ يقين كرو ميں خود اپنے آپ كو بہت بہتر محسوں كرتا ہوں۔ پتا ہے سے جند قدم ہوں۔ پتا ہے سے خدقدم ميں داك كرتا ہوں تو پہلے چند قدم كے بعد ہى تھك جاتا تھاليكن اب ميں لان كے كتنے چكرلگا كتا ہوں "

رسیج ..... وه خوش بهولی \_

"بالكل مي اور ہاں ميں نے ساہ جيا جان آرہے ہیں۔ بخسن نے بات برلی۔

الفيكسنائيم نے "وهرسرى سابول-

آنيل انومبر الا ١٠١٥م 97

احسن کے جانے سے وہ اداس او تھی کیلن وہ جلدی جلدی فون کرے اسے بہلالیا کرتا تھا ہوں زندگی مجرایک نی ڈکر پر چل نظی تھی کہ اس کے ابو بلال احدایی بیوی لبنی اور بیٹی مریم كے ساتھ آ گئے۔ اس نے اسے كمرے كى كھڑكى سے ان سب کو گاڑی ہے اترتے مجر جلال احمد کے ساتھ کھر میں داخل ہوتے دیکھاتھا۔

اگر بلال احد السميا تے تو شايد ده بے اختيار ان کے سینے میں جا مجھنی کیکن اس دوسری عورت کی وجہ ہے آیک جھک مالع آ سمی اوروہ کھھفا صلے بررک کرصرف سلام کرسکی۔ "ارے نشاء بیٹا۔" بلال احمہ خود ہی آگے براچا ہے اور ال كامراية سينے سے لگاتے ہوئے بولے" لتني بري موکن ہے میری بنی کون ی کلاس میں پڑھتی ہو بیٹا؟" '''جنگ کر بھویشن کررہای ہول ۔''

''احِها' ورِي گڏيه ميرا خيال تقبا انجمي آپ ميٽرک ٻين ہوگی۔خیران سے ملو .... ''وہ ملیٹ کرنٹی کی طرف بول دیکھنے کے جیسے پوچھ رہے ہوں تم اپنے آپ کو کیا کہلوانا بیند

''میں تمہاری مما ہوں' جیسے مریم کی مما ویسے تمہاری۔'' لبنی نے ایک اواسے کہا تب اس نے سرتایا اسے و یکھا۔ باریک ساڑھی میں اس کا تراشا بدن جھلک رہا تھا۔اور وہ کہیں ہے بھی مریم کی مماہیں لگ رہی تھیں۔

"مريم بيناايي بهن سے ملوء" بلال احمد كى آواز يروه چونک کرمریم کی طرف متوجه مونی کامنی م موہنی صورت والی بندرہ سولہ سالہ مریم خودہی اس کے قریب آئی تو اس نے بافتيارات كلي لكاليا-

' ' بھئی سیصیلی تعارف وغیرہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ آپ لوك بيتفواورنشاء جائے وائے ..... ' جلال احمہ نے سب کو

سے وعدہ لے کر مجے تھے وہ کیسے اس سے غافل ہو عتی تھی۔ "جی تایا ابوبس ابھی لاتی ہوں۔" اور دس منٹ میں وہ جلوی ہے کھانا یکا کر پھراس کے کمرے میں آھئی گئی۔ جائے گئے گی توجس بلال احمد سے کہدہاتھا۔

ہوتا ہے اور نہ وہ بے ساختلی جواس عمر کی الر کیوں کا خاصا ہو آ ہے۔اس کے برعکس ایسی جھیک جس نے اسے عدورجہ لحاظ اور مروت بخش کرایک طیرح ہے حکم کا غلام بنادیا تھا۔وہ سر اٹھا کر بات نہیں کرسکتی تھی اور نہ ہی اس نے انکار کرنا سیکھا تھا۔اس کے باوجود وہ بہال خوش تھی اور ہمیشہ لیہیں رہنا جاہتی تھی۔ جب ہی این ابوجی کے آنے کاس کر اور سے سوج کر کہ بہیں وہ اسے اسے ساتھ تو ہیں کے جا میں سکے وہ بریشان ہوجانی تھی۔ اسے اس کھرسے اس کھر کے مینوں سے بہت پیارتھا۔احس نے اسے ای محبوں کے حصار میں لیا تھا تو حسن اے سکے بھائیوں کی طرح بارا تھا۔وہ شروع ہی ہے کمزورتھا۔ایک تودے کامرض لے کر پیدا ہوا تھا' بھر حصت ہے کرنے کے باعث اس کی بیک بون متاثر ہول می جس سے وہ طویل عرصہ بیڈ بررہا تھا۔ حلال احد نے اس کے علاج میں کوئی سرمبیں اٹھار تھی تھی جس ہے وہ چلنے کے قابل ہو کمیا تھالیکن جو پیدائتی سائس کا مرض تھا' اس کے سبب وہ اکثر ہی کسی نہ کسی بیاری کا شکار ر ہتا اور یقینا اس میں توت مدافعت کی زبردست کم بھی جو معمولی سا بخار بھی ہفتوں اے بستر پر لٹائے رکھتا تھا۔ ساجدہ بیکم اس کی تارواری کرتے کرتے نڈھال ہوجاتیں پھر بھی اس نے بھی انہیں بھن کی بیاری کے دنوں میں چین سے بیٹھتے نہیں و یکھا تھا اور پھروہ کوئی جھوٹا بچے بہیں تھا اس لیے اس کے بچھ کام ساجدہ بیم نہیں کرسکتی تھیں ایسے میں احسن اینے سب کام چھوڑ کراس کے پاس جیلیآتے اور پھر رفتہ رفتہ احسن نے محسن کی ساری ذمہداریاں اینے سر کے لی تھیں۔ اے نہلانا مسکیڑے بدلنا' بستر صاف رکھنا اور فارغ وقت میں ایسے پر حانا۔ شروع میں وہ احسن کو بیہ سارے کام کرتے دیکھتی رہتی تھی کھرآ ہستہ ہستہان کے ساتھ شریک ہوگئ۔ اس کے بیڈیر جادر بھا وی ممرہ صاف کردین کیاری سے پھول تو ڈکر کل دان میں سجادی سینصنے کا کہتے ہوئے آخر میں نشاء کو مخاطب کیا تو وہ جلدی اور جو کام محسن کہتا وہ خوشی خوشی کردیتی ۔اور اب تواحسن اس سے بولی۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ هو ۱۰۱۹ هو

''نشاءمیرا بہت خیال رکھتی ہے چیا جان مجھے دوا دینا تو لبھی بھولی ہی ہیں۔'

"دبس كروموني تمهيل قووهم ہوگيا ہے۔"

" يه وہم نہيں حقيقت ہے كہ تھيك وقت برتم دوا ليے میرے سر ہانے موجود ہوتی ہو۔ "محسن نے کہاتو اب وہ ان سی کر کے سب کو جائے سروکرنے لکی۔ چررات کے کھانے کی تیاری میں وہ بوا کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے پکن میں آ تنی \_اصل میں وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں یار ہی تھی \_اسیخ ابوجی کو د مکیمکران ہے مل کراہے خوشی ضرور ہوئی تھی کیکن ساتھ ہی اے اپن ماں کا خیال بھی آ جمیا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ تبیں جانتی تھی۔اس نے سوچا ساجدہ بیٹم نے تو مجھی بتایا نہیں کیکن وہ اینے ابوجی سے اپنی مال کے بارے میں صرور ہو مجھے کی اور اس کے لیے اسے پچھے وفت انتظار تو کرنا تھا۔ ابھی تو وہ ان سے تھیک طرح سے بات بھی تہیں کر یار ای تھی۔ بہر حال رات کا کھاٹا سب نے خوش کوار ماحول میں کھایاس کے بعد ساجدہ بیٹم کے کہنے بروہ مریم کو لے کر اہے کمزے میں آئی۔

"بيآب كالمرهب آب يهال سوتى بين؟"مريم نے معصومیت سے بوجھاتووہ مشکرا کر بولی۔

"ال اب مم دونول يهال سوئيس كي - پھر پچھسوج یو چھنے لگی۔ ''جمہیں کوئی پراہلم تو نہیں ہوگی آئی مین میرے ساتھ سونے میں؟"

''نہیں' شاید آ ب کو پر اہلم ہو۔'' مریم نے کہا تو وہ

ہنس دی۔ ''بیہم کن تکلفات میں پڑ گئیں۔ہم بہنیں ہیں ہیں ہیں۔ ''سے محمد اور میں پڑ گئیں۔ بارملی ہیں ہمیں این میلنگوشیئر کرنی جاہئے سے مجھے تو بہت خوشی ہورہی ہے۔ بیٹھے بھائے بہن مل می وہ بھی اتنی بیاری ی میمیس کیسا لگ رہاہے؟" اس نے مریم کی تعوزي چھوکر یو چھا۔

"اجمالكرباب آپكىماكمال بىي؟"مريم نے جواب کے ساتھ یو جھاتو وہ ایک دم خاموش ہوگئ جس سے جنگ آسانی سے انسکوں۔ مسانے اس کی آ تھوں میں دیکھ جانے کیا مجھ کرمریم نے چر ہو چھاتھا۔

''آپکویاد ہیںآپ کی مما؟''اس نے وهرے کے فعی میں سربالیا تو مریم آزردگی سے بولی۔ '' مجھے بھی اپنی ممایا دنہیں ہیں۔''

"كيا.....؟" وه الهل يزى "كيا مطلب بي تمهارا ميد

"لبنی آنی میری اسٹیب مدر ہیں جیسے آپ کی۔" مریم کے انکشاف بروہ سشسندررہ گئی۔ بعنی اس کے ابوجی کی سے تىسرى شادى تھى۔

«آپ کوئیں پتا؟"مریم کی معصومیت فطری تھی۔وہ کیا تهمتئ اسية فسيحيهمي بتانهيس تفااور شايداس فرق بهي بهيس یر تا تھا کیونکہ وہ تحدیق میں بروان چڑھی ہے۔

"مهاري مما كهان بي؟"اس في معتمل كريو حياية ''میری مام کی ڈینھ ہوگئ ہے۔ میں بہت چھولی تھی شاید دوسال کی '' مریم نے بتایا تو وہ افسوں کے کیے الفاظ سویے کھی کھا کیک دم خیال آیا مسک کودواد عی ہے۔ "ميس اجھي آئي مول -"و وفور اُلھ كر بھا كي تھي ۔

راحیلہ خاتون کوا ما تک لاہور جا تا پڑھیا۔ان کے بہنوئی کوسیرلیں ہارٹ اخیک ہوا تھا۔ بہن نے روروکر انہیں بلایا تھا۔تو نگار بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوگئی تھی۔ جاذب أنهيس ائر بورث حصور كروايس آيا تواس كاخيال تفاوه صباكو آ وُنْک بر لے جائے گا۔ کتنے دنوں سے وہ ناراض تھیٰ اس ہے بات ہی نہیں کررہی تھی اسے منانے کا بیرا تھا موقع تھا۔ يبي وج كروه سيرهاس كي ياس آياتها\_ «سنو.....تاراض هو<u>."</u>

'' ناراض وہاں ہوا جاتا ہے جہاں منانے والے پر یقتین ہو۔ یہاں تو بے تقینی ہی بے تھینی ہے۔'' وہ دل مرفظی ہے ہولی۔

"برگمان ہورہی ہو۔"وہاس کےسامنے آن کھڑ اہوا۔ "سوچتی ہوں ہوجاؤں ممل بدگمان ہوجاؤں تا کہانی كركهانووه كهري سائس تطبيح كربولايه

چل انهمبر ۱۰۱۵ ه

"جیکے لیے اڑنا ضروری تونہیں ہے۔ بغیر اڑائی کے بھی جیک جیتی جاسکتی ہے۔ تم نے سنانہیں خاموثی سب ے براہھارے۔

اس پر جتائی کھی۔

'' جانتا ہویں اور مانتا بھی ہوں۔اب خدا کے لیے اتنا مت سوچو مجھے تھبراہث ہونے لگی ہے۔ "اس نے کہاتووہ چڑ

" توجادُ جاكراً رام كرو\_ مجھے ميرے حال يرچيور وو-"

"تم يجميم بين كريكة وصرف باتين كرني آتي بين تمهيں عملی طور پر بالکل صفر ہو۔"

"اب تم زیادتی کررای ہوصائ" وہ مسلسل تذکیل پر

زچ ہوکر بولا۔

" مرجم المين بينا مجموراً النابي مال كو؟" سليم احمد في كتاب أيك طرف ركھتے ہوئے يوجھا۔

"جی-"وہ کھیسوچ کر بیٹھاتھا کہڑیا جائے گیآئی اور حیران ہوئے۔

" بيرز دلول كالتصيار باور ميس بزدل نهيس بهول " وه

"ميي ونهيس كرسكتا-"

"میری زیاوتی تم نے فورا محسوس کرلی اوروں کی نظر ہی مہیں آئی۔ یوں بن جائے ہوجسے پچھدد یکھا سالہیں۔ صیا معاف کرنے کے موڈ میں جین تھی۔

''جنہیں تم اوروں کہدرہی ہو دہ میرے اپنے ہیں۔''وہ

"تمہارےانے ای کےاپنے اور میں "" وہ ایک کخطہ كوسواليدنشان بى چر بھاك كركمرے ميں بند بوكى توجاذب ك مجه مين بين آياكيا كريخوه ايي جكه تعيك محل كيكن راحيله خاتون کووہ کیے مجھاتا کیے قائل کرتا جوصبا کانام ہی بہیں سننا عامتی تھیں۔ کچھ در کھڑاوہ اپنے آپ پرجھنجلا تارہا پھر سلیم احدے کرے میں اسمیا۔ "كياكري بي ابو؟"

كيسليم احمد كوتهمات بوع بوليس

نے جائے کاسپ لے کر کہا تو ٹریا ایک نظر جاؤ ب کود کھے

" د نہیں بھائی <u>مجھ</u> تو تھبراہٹ ہوتی ہے۔" "دلینی تم اپنی بھاوج کی کمی محسوں کررہی ہو۔" سلیم احمد کی مصنوعی جیرت پروہ ہنساتھا۔ جبکہ ٹریانے اپنی مسکراہث

چھیائی گھی۔

" بھی ہمت ہے تہاری " سلیم احدثریا کوسراہ کر کہنے ملكيه"مين ببرحال برا سكون محسول كررما مول- كتف عرصے بعد چین سے بیٹھنا نصیب ہواہے۔تم بھی مجھودان آ رام كرلوبهت كمزور بوكى مو- بنسابولا كروبهت جيب جيب رائتی ہو کیا سوچی راتی ہو۔"

" میر جرایس بھائی بس صباک طرف سے تھوڑی فکر مند مول "رئيان كماتوجادب جوتك كرائيس ويليخ لكار " كيول صباكي كيا فكرب ماشاء الله يرهي السي مجهدار الركى ہے این بروى فرم میں جاب كردى ہے اور كيا جا ہے۔

سلیم احدای دهن میں بولیے "میرامطلب اس کی شاوی سے ہے بھائی۔نصیب ہے اچھا رشتہ ل جائے تو اس کی شادی کردوں۔" ثریا کی وضاحت براس نے پہلو بدلاتھا۔

"بوجائے کی شادی بھی۔ جب اللہ کومنظور ہوگائم فکرنہ كياكرو" سليم احمه في المحمد في الله على المري سب لے کر کب ان کی طرف بڑھا دیا جسے لے کر وہ چلی کئیں تو جاؤب فورأجمت بانده كربولا-"ابوایک بات کهنی سی "

" مال ..... " تعليم احمد سواليد نظرول سے اسے ر مکھنے لگے۔

"وه امی نے صبا کے رشتے کے لیے کتنے لوگوں سے كهه ركها بي بجھے احجالہيں لكتا۔" اس نے كہا توسليم احمه

سلیم احمد کوتھاتے ہوئے بولیں۔ "معالی کے جانے سے کیساسونا سونا لک دہاہے گھر۔" ہوتے ہیں۔" "معالی کے جانے سے کیساسونا سونا لگ دہاہے گھر۔" ہوتے ہیں۔" "معی بھی سونا پن بھی اچھا لگتا ہے۔"سلیم احمد "وہ تو ہوتے ہیں میرام طلب ہے باہر کیوں رشتہ ڈھونڈا " کیوں اس میں کیا برائی ہے۔رشتے ای طرح

آنچل انهمير اندلام 100 ما ١٥٥

تھا۔ آخر میں آہ کھر کر بولا۔'' کیوں اتنی کڑوی ہوگئی ہوتم ؟'' ''وونت.....عالات''وه تلخ مولَى۔

" کیا ہواہے سب کھ ویسائی تو ہے۔ کچھ نہیں بدلا۔

صرف تم بدلی ہو۔'' صبانے شمکیں نظروں سے اسے دیکھا پھرسر جھٹک کر اپنا پرس اٹھایا اور تیز قدموں ہے باہرنکل آئی اور اس ہے سلے کہ جاذب گاڑی لے کراس کے پیچھے تاوہ رکشہ میں بیٹھ م می می می دوه کنوینس کی بیرعمیاشی افورد منهیس کرسکتی تھی کیکن ابھی وہ اس سے بات نہیں کرنا جا ہتی تھی ۔شایداس کاروبیاس کے اندراتی ہمت پیدا کردے کہ وہ راحیلہ خاتون سے بات کر سکئے یہی سوچ کروہ خود پر بھی جبر کررہی تھی جس ہے اس کا کسی کام میں ول ہی ہیں لگ رہا تھا۔ اِس وقت وہ بٹی کی باتمن سنتے ہوئے بور ہوئی تواس سے کہنے لگی۔ ''سنوعم آگر بور ہوتے ہوتو اسے یا یا کے ساتھ آفس آ جایا کرو۔'

> ''ایک دوبار گیاتھا۔''بنٹی نے مند بنا کر کہا۔ " پيمراحيهائيس لگا<u>"</u>"

" منتيس آفس تو اچھا ہے ليكن لوگوں كافي ہيور مجھے اچھا مہیں لگا۔ بول و مکھرے تھے جیسے میں سی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔''بنٹی کی بات پروہ بےساختہ بولی تھی۔

" پتانہیں .... شاید اس کی وجہ ہے۔" بنٹی نے دہیل چيئر پر ہاتھ ماراتو وہ سمجل کر کہنے گئی۔

" يكونى انوكى چيز تونبين باصل مين تم بهت حساس ہو۔کوئی بے دھیانی میں بھی تہراری طرف دیکھتا ہوگا تو تہریس يمى لكتا ہوگا كہ لوگ افسوس كررہ بيں ياترس كمارہے ہيں اورا گرفرض كروايسا موجعي توحمهيس پروانهيس كرني چاہيے۔' "أكرة ب ميري جگه موتيس تو آپ كوپتا چاتا" بني كي بات اس كول بركي تمي وه ايك دم خاموش موكى است لكا "بيتم مروقت كاث كھانے كوكيوں دوڑتى مو يملى بيار جيسے دنيا ميں كہيں سكھ ہے بى نہيں بىل د كھ بى د كھ اسدل ير ے بھی بات کرلیا کرو۔ایمان سے ترس کمیا ہول تمہاراوہ شہد عجیب سابوجھ آن پڑاتھا کہ پھرا فس میں معی وہ کوئی کا مہیں

جار ہاہے۔ میں شادی کرنا جا ہتا ہوں صباے۔' وہ ایک دم

"او ..... " سليم احرسوج مين يرا محية تو وه انهيل يكار كر

''ابوا ب كوتواعتراض نبيس ہے ال؟''

''بیٹامیرااعتراض کریا نہ کرتا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ساری بات تمہاری مال کی ہے۔ مہیں پتاہاس کے سامنے میں مجھی کچھنیں بول سکتا۔ 'سلیم احمہ نے اپنی کمزوری کا اعتراف كركياس مايوس كرديا تعار

'' نکیکن ابو آ پ امی ہے کہدکر تو دیکھیں بلکہ انہیں منانے کی کوشش جھی کریں۔''

« کرول گاضرور کوشش کیکن تم سن لو ہوگا و ہی جوتمہاری ماں جاہے گی۔ویسے جاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ صیاای گھر میں رہ جائے۔اب دیکھوداللہ کو کیامنظور ہوتا ہے۔ اسلیم احمہ نے ای خواہش طاہر کر کے اسے مالوی سے نکال لیا تھا۔

وہ آئینے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی اینے بالوں میں برش کررہی تھی کہ عقب ہے جاذب آئینے میں اے ویکھ کر شرارت سے کنگنانے لگا۔

"تالے کی تے تالے کالی۔ وہ جھنگے ہے اس کی طرف مڑی تھی۔

"الرتمهارا اشاره ميري طرف هينو فورأ اپني آسمعيس مْميت كراوُ كيونكه مِين كهين سيع بعي كالي بين مولٍ "

" ہاہاہ .... جاذب کا قبقہہ ہے ساختہ تھا۔" بیہیں ہے بھی میری سمجھ میں نہیں آیا ذراوضاحت کروگی۔''

"ميرے ماس فالتو وقت تہيں ہے اور بيدوضاحتين تم اپني امال سے مانگا کروان کی سامنے تو جی ای اچھا ای سعادت مندی کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہو۔" اس نے سلک کر ال کی تعل مجھی ا تاری تھی۔

جيمالہجديافاً تا ہے تو كليجه مندكوا تا ہے۔ وورزے موڈ میں كريكی اور وقت سے پہلے بی باس سے كه كرا فس سے لكل

آنيل&نومبر&١٥١ء 101

میرااعتبار کرنا جاہیے۔'اس نے کہالووہ مجری سائس تھینج

"اعتباركياب جب اى تو تمهار يساتها كى مول-" O.....O

تحسن نے تھیک کہا تھا چیا جان زیادہ دن یہاں ہیں ر میں سے۔ وہرے دن ہی بلال احد کے لیے اپنا کھرلینا کوئی بردی بات نہیں تھی جاہتے تو کہیں بھی کھڑے کھڑے كمرخريد سكته تصاور شايدوه ايبابي حاسبته تصليكن جلال احد نے سمجھایا کہ پہلے اپنا برنس سیٹ کرلیں اس کے بعد اطمینان سے کھر خریدی ہوں بلال احداینا برنس سیٹ کرنے میں لگ میں اوروہ کو کہ اسین طور پر فیصلہ کر چکی تھی کہ ان کے ساتھ ہیں جائے کی لیکن میرسی جانتی تھی کہ اگر بلال احمد نے اہے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ انکار بھی نہیں کر سکے گی اس کیے فی الحال ان کے میبیں رہنے پر قدر سے مطمئن ہوگئی تھی۔ اس کے معمولات وہی ہتھے۔بس کسی کسی وقت مرتیم کو

مہنی دیت تھی۔مزیم فطرتا کم کو تھی جنتنی در وہ اس کے ماس مبیتھتی تو وہی بولتی مریم خاموش رہتی تھی۔ وہ حدور جہ تنہائی کا شکارلکتی تھی۔جبکہ بنی آئی مزاجاً اچھی خاتون تھیں۔اس کے ساتھ بھی دوستانہ ماحول اور تری سے بات کرتی تھیں۔بس ان کی ایک عادت جواس نے ابھی تک تو محسوں نہیں کی تھی ادرا گرمحسوں کی بھی تھی تو برانہیں ماتا تھاوہ ان کا ہر بات میں ٹو کناتھا'خودجینز کہنتیں اوراسے دویٹہ ڈھنگ سے اوڑھنے کو کہتی۔غالبًاان کا شاران لوگوں میں تھا جود دسروں پرفتو ہے لكانا ابنا بيدائش حق مجهة بير-اس وقت وه مششدر ره كني

جبوه اے مجھاتے ہوئے کہنے لیس۔ " بحسن تبهاراعم زاد ب نشاءُ وهمهار ، ليما يامحرم ب اور اسنو.....وہ جائے کاسپ لے کر بولی۔" اگر نگار اور تہاراا کیلے اس کے مرے میں جانا اچھی بات نہیں۔ " بيآپكى باتنى كررى بين آنى " وه تاسف ہے بولی ۔

"میں غلط نہیں کہدرہی۔تم میری نبیت پر شک مت كرو-"لبنى نے اى فرى سے كہا تو وہ وكھ سے كويا مولى۔ "مين آپ كى نىيت يرشينېيس كردى آنى كيكن يېمى تو

م فی اور ابھی اسٹاپ پر چیخی کی جاذب نے اس کے قریب گاڑی کوبریک لگائے تھے۔

"يالله .... "اس في سراوني اكرك دورتك تصليم سان کو دیکھا پھرخود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تو جاذب نے فورا گاڑی آ مے بر هادی۔وہ خاموش تھی تو جاذب بھی سے نہیں بولا۔ ای خاموثی ہے دنوں ریسٹورنٹ میں داخل

" ميں دوپېر ميں تههيں فون کرر ہاتھاليکن تمہارايل آف تفائ جاذب نے بیٹھتے ہی جہلی بات کی۔

"ہال میں باس کے ساتھ میٹنگ میں تھی۔"اس نے

"احصا .... کیے ہیں تمہارے باس \_آئی مین ان کی ا ج؟ "جاذب نے پوچھاتو وہ چونک کراہے دیکھنے گی۔ '' کیول میم کیول پوچ*ھارے ہو*؟''

"یونکی...." جاذب نے انجان بن کر کندھے -2/62

" يونهي تويين نبيل بناؤل گي''

"تہاری مرضی " جاذب نے پھر کندھے اچکائے تو ال نے ادھرادھرد یکھا بھر جائے کا کیا تھا کر ہولی۔

'' جلدی جائے ہواور چلو۔ ای بریشان ہورہی

'' فکرمت کرو۔ میں نے آئیں فون کردیا تھا۔'' وہ گویا بورى بلانك يساتا ياتفار

" فون تو میں بھی کرسکتی ہوں کیکن وہ اسکیل ہوں گی<u>۔</u>" اس نے احساس دلایا تو وہ ہوئمی بولا۔

"بال ای اور لگار بھی تو نہیں ہیں۔"

مای جی ہوش او ہم بہال ند میٹھے ہوتے۔"

"ابتم تضول باتنی شروع کردد" وهشاکی ہوا۔ ''جي تضنول بي لکتاہے''

"ببرحال میں نے موج لیا ہے کہ ای کے آتے ہی میں ان سے اپنی اور تمہاری شاوی کی بات کروں گا حمہیں

آنجل انجل انومبر اندام 102 مرام

READING Section



اس کے بیڈ کے پاس جوکری رکھی تھی وہاں جابیٹی۔ "امی کیا کردنی ہیں؟" وہ رک کر یو چھنے لگا۔ "نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب ملیز تم بیٹھ جاؤ تھک

"میں تو پہلے ہی تھ کا ہاراانسان ہوں مزید کیا تھ کول گا۔" وه خالی مک تیبل برر کھ کرا پی جگہ برآ کر بیٹھاتو کہنے لگا۔ " پتاہے نشاء کھی بھی میرادل جاہتاہے کہ میں ہروہ کام كرول جس كے ليے مجھے تحق سے منع كيا كيا ہے۔ "مثلاً وہ تھوڑی کے بنچے ہاتھ نکا کر پوری طرح اس کی طرف متوجه وئی۔

" بھی میرادل جا ہتا ہے میں خوب تیز بھا کول اتنا تیز له ساری تیزرنآر چیزوں کو چیچھے جھوڑتا جاؤں کوئی آواز کوئی یکار جھے تک نہ ہنچے'' سامنے دیوار پرنظریں جمائے وہ باس بقرب ليجيس كهدباتفا

"ادر بھی دل جا ہتا ہے میں سکریٹ سلکا کراتنا مجرااور طویل کش لوں کہ برے اندر باہر ہر طرف دھواں ہی دھواں م المال جائے۔"

"بس كردمونى ـ "وه جمر جمرى كير بولى ـ "جائي مو سكريث يينے سے تمہاري كيا حالت ہو كي تھي۔" " ہاں۔ ' وہ اطمینان سے بولا۔ '' کھالی کاشد بیددورہ پھر میری سالس سینے میں وب کررہ جائے کی اور اگر ای حالت

میں میری موت مکھی ہوگی تو مرجاؤں گا۔'' ''خدا کے کیے موٹی مت کرو ایس ہاتیں۔'' وہ روہائی ہوئی۔

"اككون تواليا موماي ب-حاب من تيزنه بهاكول سكريث شهيول تب جھي۔"

« دنبیس ایسانبیس ہوگائم بہت جلدی تھیک ہوجاؤ کے اور ابتم دواپینے کے لیے تیار موجاؤ۔ "وہ اٹھنے کو تھی کہ بلال احمد اسے بکارتے ہوئے وہی آگئے۔

"أيت بيا جان " محن اشخ لكا كدانهول في

"بیٹے رہوبیٹا کیے ہو۔"انہوں نے محن کو بیٹے رہے

دیمیں کہ میں شروع سے یہاں رہی ہوں تایا ابواور تائی ای نے مجھے ماں باپ کی طرح بالا ہےادر مونی .... 'اس کی آواز حلق میں دب کئی۔ "بيب هيك بيكن ....."

"بس كريس تني مين موني سے عاقل نہيں ہو سكتي وہ ان کی بات کاٹ کر بولی اور تیزی ہے سیر ھیاں چڑھ کئی اور محسن کے کمرے میں داخل ہوئی تو خاصی صفحل کھی۔

'' کیابات ہے کچھ پریشان ہو؟''محسن نے اس کا چہرہ

مان پر پیا۔ دونہیں تو .....' وہ موڑھا تھینج کر بیٹھی اور اپنے ناخن میر

"أنى سے لڑائی ہوئی ہے؟" محسن نے پوچھا تو اس نے ایک دمہراد نیا کیا بھس پروہ ہنس پڑا۔

" بھئی اس تمام عرہے میں تمہاری جھے سے باای ہے تو كُرُانَى مِونَيْ شِينَ ال ليهِ بجصِ بَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

« کیکن میری ان سے لڑائی نہیں ہوئی ۔ 'اسے کہنا ہڑا۔ " دلیکن ان کی کوئی بات بری ضرور تکی ہے۔ تم نہ بتانا حابہو الگ بات ہے درنہ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ ایسی ہی کوئی بات ہے۔ "محسن نے بغور اسے دیکھا اور اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگا۔

''سنؤ تمہارااوران کارشتہ بی ایساہےاور اجھی تو ابتداہے آ سندہ اور بہت ساری باتیں ہوسکتی ہیں لہذامیر امشورہ بیہ كه چھوتى چھوتى باتوں كونظر انداز كرديا كرد درنه جتنا زيادہ محسوں کروگی اتن ہی تکلیف براھے گی۔'' نشاء کا دل جاہا صاف بات بتا کر پھراس سے یو چھے کہ بیر بات تظرانداز كردينے والى بے ليكن اس كى دل آزارى كے خيال سےمر جھنگ کراٹھ کھڑی ہوئی۔

"أكرتم بيوكي تولية ؤ"ال نے كہا تو وہ سر بلاكر كمرے ے تکل آئی۔ چر کھدر بعد جائے لے کرآئی تو وہ ادھرے ادهر بالمار المان المال كالمحاس كالمائت بمي بينا بين مروك ويا يونك الأكهال كرجائے بينے لكا۔ وہ مجمد دراسے دعمتی رہی مجر

آنچل، نومبر ۱۵۵%ء ۱۵4

کااشارہ کیا چراس سے نخاطب ہوئے۔ "تم يهال كيا كردني مو؟"

"جى ..... وه واقعى جيران ہوئى كيونكداب سے بہلے تو سى نے بھى الى بات نبيس كى تھى۔

" چلؤمریم تمہارا انظار کررہی ہے۔" بلال احمہ نے کویا تحكم سنايا \_انداز ايبانها جيسا نكار سنته بى بحرك أنفيس محماور ومحسن كاخيال كركي المحكم في موكى -

"آب جليس ابوييس مونى كودواد كرا تى مولى-" "دوا میں خود لے لول گائم جادًے" محسن اس سے زیادہ حساس تفابلال احركانا كوارلهج فورأ محسوس كركيا-

"د حمهيں تو يا بي نبيس ہے كون كى دوالتى ہے۔ ميس دین ہوں۔ وہ میز کی طرف بڑھ کئے۔ بلال احمر نے اسے كن من دوا والله موت ويكها محراب جلدي آن كي تاكيدكرتے ہوئے كرے الل محے۔

"لومونی" اس نے کمی محسن کے سامنے کیاتو مجھ کے بغيركب اس كے ہاتھے لے كردواعلق ميں اتارى اوركب ال کے ہاتھ میں تھا کر کیٹتے ہی بولا۔

"لائت ف كرتى جاتا\_"

"مونى "" وه بلال احمر كے مجھ ميں بدآنے والے رویے کی معافی مانگنا جا ہتی تھی کیکن محسن نے آئی جمول برہاتھ رکھ لیا تو وہ لائٹ آف کرے کمرے سے نکل آئی۔اس کا خیال تھا بلال احمداب لبنی کی زبان بولتے ہوئے اسے پتا بنہیں کیاسمجھانے کی کوشش کریں سے لیکن وہ اپنے بیڈروم من جا سے تھے۔ وہ شکر کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو مریم سوچی تھی۔وہ اس کے برابر لیٹ کی۔اسے نیندہیں آرہی تھی لبنی آئی اور اب بلال احمد کا روبیاس کے سامنے سواليه نشان بن گيا تھا۔

رکھوگ ناص طور سے دوا کی طرف ہے میں بے بروائی نہ تایا ابو اور تائی ای نے جو پچھ میرے لیے کیا وہ بتانے کی ہو۔" اس مخص نے کہا تھا جواس کے کول جذبوں کو چھیٹرنے منرورت مہیں ہے۔ میرے لیے مال اور باپ وہی ہیں اور و الدربيداركرنے كا ذمددار تعااور جس كے والے سے وہ اب بي ہونے كے تاتے كيا يہ ميرا فرض نہيں بنا كہ من جب

آنچل انومبر ۱۵۵۹ء 105

تک کتنے خواب سیا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کےخوابوں کو لعبیرد ہے ہے ہملے وہ بیضرور ہو چھے گاتم نے بحس کا کتنا خیال رکھااور وہ کے گی اسیے آب سے بڑھ کر حقیقت مجی يبي تھي كه وہ اب تك محسن كى طرف سے غافل ہيں ہونى تھى ليكن اب جان بوجه كرايي عاقل كياجار بالتعالي وه جب اس کے مرے میں جانے لگتی کبنی راہ میں حاکل ہوجاتی مس نہ سی کام کے بہانے روک لیتی وہ اکثر رک جاتی لیکن اگر تحسن کی دوا کاونت ہوتا تو وہ مہولت سے کہدری۔

" میں مونی کودواد ہے آؤل چھرآئی ہول "اوروہ حسن کو ووادے کرفورا آ بھی جاتی تھی کیکن کنٹی کو پتائمیں کیوں سے بات سخت نا گوار گزرتی تھی کہ وہ اس بیار محص کو آئی اہمیت دیتی ہے اور اس بات کواس نے اٹا کا مسئلہ بنالیا تھا۔ شروع میں خود ٹو کا کھن اس کامسکامبیں ہے جب اس نے اس کی بات پر کوئی توجیس وی تو عالباس نے بلال احمہ سے کوئی ایسی بات ہی ہوگ جب ہی اس دوزوہ اس سے کہنے لگے۔

'' بیٹا بھشن کواپنا مختاج مت بناؤ۔اے خود بھی ہاتھ یا وُل چلانے دوورندوہ زندگی مجردوسرول کاسہاراؤھونڈ تارے گااور بیٹاتم کب تک اس کا ساتھ وو گئ ویسے بھی کچھ دنوں بعد ہم نے کھر میں شفائ ہونے والے ہیں۔ وہاں سے تم صبح شام السدوادين بين سكوكي

ان کی باتیں غلط نہیں تھیں کیکن بعد از وقت اگر یہی بانتم اے مہلے تمجمانی جانتی تو وہ یقینا بھس کوخودا ہے آپ بر بجروسا كرناسكهاتى \_اب بھى دہ ايسا كرسكتى تھى كيكن اس كے لي كحدوثت حاسي تفاجكه بلال احمد كحدونون بعد في كمر جانے کی بات کرد ہے تھے۔وہ خاموش ہیں رہ کی۔

"ابوا بالمستحدب میں مونی میرامحاج میں ہے۔ وه جب بهتر حالت من بوتا بي وابنا كام خود كرتا ب دومرى صورت میں مجھی کوئی خاص طور سے مجھ سے تبیس کہتا۔ میں خود "وعدہ کرونٹاء میرے جانے کے بعد محن کا خیال اٹی خوش سے اس کے کام کرتی ہوں کیونکہ بیمیرافرض ہے

READING

میجی کرنے کے قابل ہوئی ہوں تو ان کے پھھ کام کر سکول۔ آخرانہوں نے بھی تو میرے لیے کیا ہے۔ میں سنی سی سی جب آب نے مجھان کی موریس ڈالاتھا۔ 'بلال احمد ذراسا مسكرائے تووہ حوصلہ باكر كہنے ككى۔

" مجھے سے یا کسی ہے بھی کوئی گلٹبیں میں او بس اتنا عاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے مال باب بن کرمیری یرورش کی اس طرح میں بھی بنی ہونے کاحق ادا کروں اور میں آ ب سے میجی کہوں کی کہ مجھے بہاں سے لےجانے كا سوچنے سے بہلے آپ تايا ابو سے ضرور يو جھ ليس اگر وہ خوتی سے اجازت ویں تو تھیک ورندآ پ مجھے یہیں رہنے

''او کے بیٹا' او کے۔'' بلال احمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا چر کہنے لگے۔" مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض مبیں اور میرا خیال ہے بھائی جان بھی خوشی سے مہمیں یہاں ہے جانے کی اجازت جہیں دیں تھے۔'

'جی۔''اس نے سر ہلایا۔ ''

"چلوا گرتم يہيں خوش ہوتو تھيك ہے۔"

" مخفینک بوابو "وه اتھ گھڑی ہوئی ۔" میں اب جاو*ک ۔*" و و تحسن کی دوا کاوفت ہو گیا ہے۔ بلال احمد کے ملکے تھلکے نداق پردہ بنس بڑی۔ پھر حسن کودوادے کرائے کرے میں آئى تومريم كھنوں كے كردبازولئے جانے كن سوچوں ميں كم تھی۔وہ قصد اس کے سامنے دھم سے بیٹھی تو مریم چونک کر

''ہروفت کن سوچوں میں کم رہتی ہو؟'' اس نے ٹو کا تو مریم نے تقی میں سر ہلادیا۔

" لگتاہے مہیں یہاں آ کراچھانہیں لگا۔ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی ہو کسی ہے مات بھی نہیں کرتی۔''اس نے کہا تومریم سادگی ہے ہولی۔ "مجھےعادت ہوگئی ہے اسکیلد ہنے کی۔"

توبدوا پی عادت اب و بر ساتھ شیئر کیا کرد۔ احوال کے ساتھ پوچھا۔ سےدوئی کرلواورا بی ساری باتھی میرے ساتھ شیئر کیا کرد۔ احوال کے ساتھ پوچھا۔ شاقہ تا ہے ، ایکنی میں ہی جین محمر آ جا کیں

آنچل انومبر اندام 106

'' بحن بھائی کو کیا ہوا ہے؟'' بیراس کی بات کا جواب بيس تفايه

"اب کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ہے کمبی کہانی ہے چر بھی سناؤں کی۔اب سوجاؤ جھے بھی نیندآ رہی ہے۔ وہ مریم کا گال تھیک کرلیٹ کئی کیکن پھراجا تک خیال آیا کہ اس نے محسن نے مرے کی کھڑ کی تو بند کی ہیں اور ان دنوں ہوا میں خاصی تمی تھی جو حسن کے لیے نقصان دہ تھی۔اس کیے وہ فوراً اٹھ کر بھا کی تھی اور جب ہر طرف ہے اپنا اطمینان کر کے وہ سمحسن کے کمرے سے نکل کررہی تھی تب لائی میں لبنی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور الی مشکوک نظروں سے اسے و میصنے لکی کے وہ اندر تک کانب می سی

"تم اتن رات كوس كے كمرے ميں كياكرنے كئي كتى ؟" لبني كاجبهتا موالبجها في حجملني كركيا\_

'' و ..... و ہ آئٹی موٹی کے کمرے کی کھڑ کی تھلی رہ

" آپ کوئیس با آئینی م موامونی کے کیے لتنی نقصان دہ ہے۔آپ پلیز کچھ غلط ندسوچیں مونی میرا بھائی ہے۔' دہ كهدكرتيزى ہے اس كے قريب سے نكل كراہے كمرے میں آئی تواس کی ٹائلیس کا نب رہی تھیں۔

میلی فون کی تھنٹی بج رہی تھی۔صیا جانے کہاں اور کیا کررہی تھی۔ٹریانے سائن کی ہیں تھوڑا سایانی ڈال کر چولہا آ ہت کیا اور دو یے کے بلوے ہاتھ یو تھے ہوئے ريسيورا تفاليا\_

''کون ٹریا بول رہی ہو؟'' دوسری طرف راحیلہ

"جھے عادت ہوگئے ہے اکیلد ہے ۔"
"جھے عادت ہوگئی ہے اکیلد ہے ۔"
"تو بدلوا چی عادت ۔اب تو تم اکیلی ہو۔ایسا کر وجھ بہنوئی کی طبیعت اب کسی ہے؟" ٹریا نے سنجل کر حال

WWW.PAKSO RSPK.PAKSOCI TY COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

READING

مے تب میں دانسی کاسوچوں کی۔''راحیلہ نماتون نے کہا۔ "جي بيسية ب كومناسب كي-"ثريا يبي كيه على تيس-"اور ہاں انجھی میں نے بیہ بتانے کے لئے تمہیں فون کیا ہے کہ میرا بھانجا ہے عابد ماشاءاللہ انجینئر ہے اچھا کما تا ہے میں نے صباکے لئے بات کی ہے۔ "راحیلہ خاتون کو وہاں بھی چین ہیں تھاڑیا پریشان ہو سئیں۔

"میری جہن تو نگار کے لیے کہدرہی تھی کیکن میں مہلے صبا کی شادی کرنا جاہتی ہول ورنہ لوگ کہیں مے میال کی بها بحريهي نال اس كيهاس كاخيال تبيس كيا-"راحيله فاتون نے احسان کرتے ہوئے کہاتوٹریا جزبز ہوکر بولیں۔

''لوگ تو ہر حال میں مجھ نہ مجھ کہتے ہی ہیں بھائی آپ لوگول کی بروانه کریں۔'

''لوتم بھی نیاسبق پڑھارہی ہؤلوگوں کی پروانہ کرول تو محصر میں جودو جوان لڑ کیاں ہیں اہیں کون بیاہے آئے گا۔ خیرہتم صبا کو بتا وینا لڑکا انجینئر ہے۔ میں اس کی بات کی كركي ون كي الراحيله خاتون في ابنا فيصله سنا كرفون بند

ٹریا صرف پریشان ہی ہوستی تھی۔ اس کے ماس اختلاف کاحق ہمیں تھا۔ جب ہی مرے مرے قدمول سے مرے میں آئی تھی۔ صبا اپنا سوٹ پرلیس کردہی تھی۔ ثریا میجهد را ہے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی پھرخود برقابو

دو کنبیں جارہی ہو؟''

" ابھی تونبیں جاذب نے کہا تھاشام میں .... صبالیے کام میں مصروف رو کر بول رہی تھی کداس نے ٹوک دیا۔ " جاذب كے ساتھ تم كہيں جين جاؤگا۔"

'جی ....''صبانے نا مجھنے کے انداز میں اے دیکھا تو دہ

سبلات بان جاذب کا خیال مجمور و و کیونکه اس کے مال باپ کو "اچھا کیا کہد بی تھیں؟" تہمارا خیال نہیں ہے۔ آئیں بس می گر ہے کہتم جلد سے جلد "بس خیریت اور ..... وہ رک می توسلیم احمد یہاں ہے دخصت ہو جاؤ۔"

یہاں ہے دخصت ہو جاؤ۔"

ا ہے ماں ہاپ کومنا لے گا۔'' صبا کے یقین برٹریانفی میں سر ہلانے لکیس۔

" محصر میں امید'' "شخصائیں امید''

" مجھے ہے۔ ' صبافورابولی۔'' کیونکہ میددو جار دن کانہیں پوری زندگی کامعاملہ ہے۔ جاذب خواہ کتنامای جی سے دہتا ہو ائی زندگی کاانهم فیصله صرف ان کی مرضی برتبیس چھوڑ سکتا۔وہ ضروراً وازاتھائےگا۔''

"بيتم سے جاذب نے کہا ہے؟" تریا کو یقین ہیں تھا۔ "جی اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ مای جی کے آ ہتے ہی ان سے بات کرے گا۔"

''وہ کیابات کرے گا وہال تمہاری مای جی اینے بھانچ ہے تہارارشتہ طے کررہی ہیں۔ ''ثریا کواپن بینی کی امیدوں پر یانی مجمرتے و کھمواتھا۔

"ای جی کو وہاں بھی چین تہیں۔" صبائے زورے استری چی ۔ "میری طرف ہے صاف الکار ہے۔ اور آپ بھی من لیں امی بے شک میری شادی جاذب ہے نہ ہو ساری عمر کنواری میتینی رہوں مای جی کے کہنے پر ہر کر ہر کر شادى نبيس كرون كى \_ مجھيس آب ي ميا ياؤن يحتى مولى كمرے نظل كئي۔ ثريامزيد بريشان ہوئى۔ صباكى ضدى طبیعت سے واقف تھی۔ان کی سمجھ میں مبین آ رہا تھا اسے كسي مجهائ - الي سوج مين كفرى كالمليم احدى أوازين كروہ جلدى سے محن ميں آھئى اور جائے بنا كران كے مريس كتائي

"جاذب آم کیا؟" سلیم احمد نے ان کے ہاتھ ہے عائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔

وونہیں بھائی ابھی تو نہیں آیا البت کھے دریے سلے بھائی کا فون آیا تھا۔' انہوں نے بتایا توسلیم احمد حائے کاسپ کے کر

آنچل انومبر انچل اور م

کے دروازے میں کر پوچھنے لگا۔ "مم فون کیوں نہیں اٹھار ہی تعیس؟" ' و منہیں اٹھار ہی تھی بس ۔'' وہ اسے کاٹ کھانے کو

"اللی خیز مزاج برہم لگ رہاہے کیا ہواہے وکن کی مری

"وفضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے" وہ

"چلوتو کام کی باتیں کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ماحول خوش گوار ہونا جا ہے۔" جاذب نے فوراً کہا تؤ وہ دانت

" احول خوش گوار بھی ہوسکتا ہے جب ایک مات ہو۔ يهال وصح بجهروتا بشام يجهه

و کیامطلب اب کیانی بات ہوئی ہے۔ 'وہ سجیدہ ہوکر آ مے بڑھا۔

"اپنی ای سے پوچھوجو وہاں اسے بھانے سے میر ارشتہ طے کررہی ہیں۔ اس نے پھرسلگ کر کہاتو جاذب

"ياكل بوتم اى توبس ايسى " "بس ایسے ہی۔" سی دن بس ایسے ہی میری قسمت . کھوٹ جائے گی۔ "وہ غصے میں بھنکاری۔

"تمہاری قسمت صرف میرے ساتھ چھوٹے کی مجھیں۔ میں ابوے بات کر چکا ہول۔ ' جاذب نے تیز ہوکر کہاتو وہ ایک دم اسے دیکھنے لی۔

"كيابات؟"

''بس رہنے دوختہیں میرا اعتبارنہیں ہے۔'' وہ رو تھنے لگا۔

"ابزیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیابات بتائے گاتواں پر جھیٹ پڑے گی۔

''یہاں نہیں ماہر چلو۔ آئی مین خوب تھومیں بھر س مے

" وه بھائی اینے بھانج کاذ کر کررہی تھیں کہ رہی تھیں صبا كے ليے بات كى ہے۔" ثريانے جھجك كر بتايا توسليم احمد افسوس سے کویا ہوئے۔

"اب میں کیا کہوں اس عورت نے صبا کی شادی کو ہوا بنا لیا ہے۔ جہال جانی ہے وہیں بات چھیٹر دیتی ہے جبکہ لڑ کا

"تواوركياتمهارى بهاوج فكركر يو نگاركى كرے صباكا تو کوئی مسئلہ میں ہے۔میری بھی یہی خواہش ہے کہ صبااس تھے میں رہے اور جاذب نے بھی مجھ سے کہا ہے۔ ایسا ہوجائے تو احجما ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟''سلیم احد نے آخر میں اے دیکھا تو دہ اپنی خوشی چھیا نہیں سکی۔

''جی بھائی بچول کی خوشی میری خوشی ہے۔اور سچ پو چھیں توسيمري جي دلي خوابش ہے۔"

"ہول سب کی خوش اس میں ہے۔اب دیکھوتمہاری بھاوج کیا کہتی ہیں۔ویسے میں انہیں منانے کی کوشش کروں تكاتِم فكرمت كرومان جا مين كي-"

''اللّٰدُكرے''ثريانے دل ميں دعا كي۔

اس نے ٹریا سے تو کہد دیا تھا کہوہ مای جی کے کہنے مر ہر گزشادی نہیں کرے کی کیکن خود پر پیٹان بھی ہوگئی تھی كونكه وه اللي ال عورت بيس الاسكني هي جوجان كيول اسے اتنا خارکھائی تھیں۔ حالانکہ وہ انہی کے سامنے اس تھے میں پروان چڑھی تھی۔ بندہ کوئی جانور بھی یالتا ہے تواس ے مانوس ہوجا تا ہے وہ تو پھر انسان تھی اور شروع میں تو وہ ہمیشہ راحیلہ خاتون کی ہر بات مانتی تھی ان کے کام بھی بلا چوں جرا کیا کرتی تھی چھرجھی ان کےدل میں جگر ہیں بنا کی بلكداحيله خانون اساسي دل وكيا كهرين بحى جكدوية تیار نہیں تھیں۔ جیسے جیسے اے یہ بات مجھا ٹی گئی وہ بھی نہ ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی جیسے وہ نہیں مرف ان ہے اکمر حمی بلکہ ان سے ضدیمی ماندہ لی ہے۔ "لائے ان کا بھانجا بارات سب کے سامنے تماشا بنوادوال كان و وتلملا تلملا كربرتن بين فري كه جاذب فين باتيس كري مي " جاذب كاموقع ل ممياتها -

آنيل الومبر الماء 108ء

''رات حسن بهت دیر تک کھالستار ہا۔' ساجدہ بیکم انتہائی فکرمندی ہے کہدرہی تعیں۔" میں اس کے کمرے میں گئی بھی سین اس نے مجھے بیٹھنے ہی تہیں دیا اس ایک ہی ضد آبائے کرے میں جا میں۔" " " ہاں تو تم کیا کر عتی تھیں۔ پر بیٹان ہی ہوتیں۔ "جلال احمه نے کہاتو وہ انہیں و مجھتے ہوئے بولیں۔ "تو کیااہے کرے میں آ کرمیں پریشان ہیں ہوئی۔ بورى رات تا تھوں میں كث كئى۔ فجر سے يچھ بہلے سن سويا تب جا کرمیری بھی آئھ کھی۔ میں تواس کڑھے کی طرف سے بہت فکر مندرہتی ہوں۔ سوچتی ہوں ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا احس بھی چلا گیا۔" "احس بمیشہ کے لیے ہیں گیا۔" جلال احدان کی آخری بات رجمنجلا مح تق "أجائے كا احس كرستاء ہے۔ ہم سے زيادہ تو وہ حس كاخيال رهتى ہے۔'' " ال المين كب تك جب اس كى اور احسن كى شادى ہوجائے کی تو کیا اس کے بعد بھی وہ دونوں محسن .....محسن كريں مے۔" ساجدہ بيكم نے انسے خدیشے كوزبان دى تو جلال احمد کھدرسونے کے بعد ہو لے۔ ''میراخیال ہے احسن سے پہلے ہمیں بھس کی شادی کا سوچناجاہے۔'' ''محسن کی شادی۔' ساجدہ بیکم جیران ہو میں۔ " میون تم مال ہو مہیں محسن کی شادی کا ارمان نہیں ے۔ 'جلال احمہ نے فوراٹو کا تووہ افسردگی سے بولیس۔ "ار مان كيول مبيس بي كيكن كوني ....." " بھی جواس کی قسمت میں لکھی ہوگی مل جائے گئ تم اب پریشان مونا چھوڑو۔ ' جلال احمد نے ان کی بات کاٹ کر و و الت و محسن كى حالت و محسن مول تو دل وكفتا ہے۔ ان كى

آ واز بحراثی۔ " محبک ہوجائے گا۔ شادی کے بعد تو بالکل ممک موجائے گا۔ علال احمر جانے کیاسوج کرمطمئن تھے لیکن

« پنہیں اب میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔'وہ اے دھکیل کراہے کمرے میں بندہوئی تو پھراکلی صبح ہی تکلی تھی۔ آفس جانی کو بالکل دل مہیں جاہ رہا تھا وہ جائے کا کے لیے لکا اور کا وُرج میں آئیسی کھی کہ آفس کے کیے لکا تا جاذب اے بیٹے دیکھ کررک کمیا۔

"م اتن آرام سے میکی ہو .... آفس کہیں جاؤگی؟" ' دخہیں' آج موڈ نہیں ہے۔''اس نے بے بروائی سے کہا تووه جتا كربولا\_

"نوكرى ميں اپنائبين باس كامود و يكهنا پر تاہے" " بائے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ نکال دی جاؤں گی۔" اس نے مزید بے پروائی کا مظاہرہ کیا۔

"ہاں مہیں کون سا کھر چلانے کی فکر ہے جو تکالے جانے کا خوف ہو یہ ملے تو ہم مردوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔' جاذب نے آہ چیکی تو وہ چر کر بولی۔

"بس زیادہ اموشنل ہونے کی ضرورت مہیں ہے۔ مجھے آج کھر میں کچھکام ہے جب ہیآ فس ہیں جارہی۔" ''توبہ بات <u>س</u>لے بھی کہ سکتی تھیں۔'' جاذب نے جل کر كهانؤوه قصدامنس دي\_

" پھرتمہارے خیالات کا یا کیے چاتا۔" "كون سے خيالات؟" وه مجھاليس \_

" کیوں؟ ابھی تم نے کہانہیں کہ یہ جھمیلے تم مردوں کے ساتھ لکے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بعن تہاری نظر میں عورتنس ہرفکر سے زاد پیدا ہوئی ہیں۔ اس نے کہا تو وہ كندهے اچكا كر بولا۔

"بي بى بحث ہے اور ابھى مجھے دىر ہوراى ہے-" '' ہاں جاؤ' اللہ حافظ'' اس نے فوراً ہاتھ ہلایا تو وہ جاتے جائے پکٹا۔

و سنوشام میں تیارر منا باہر چلیں ہے۔" "میں ابھی مامی جی کوفون کرتی ہوں۔" اس نے کہاتو وہ فورأ باته بلاتا مواجلا كيابس يروه المى ضرورليكن المحصيل مجى نم ہوگی تھیں۔

Section

انچلى شنومبر شا١٥٥م و 109

نہیں جاسکتی۔ بہت خیال رکھتی ہے جسن کا۔' دنہیں ....نہیں تم فکرمت کرو۔نشاء کہیں نہیں جائے گی۔' شاید لائن کٹ گئی تھی جلال احمہ نے سیل فون کودیکھا پھرساجدہ بیٹیم کودیکھ کرکہا۔ ''لائن کٹ گئی۔'' ''کسا ساحدہ بیٹیم نے

"کیما ہے احسن۔ ٹھیک ہے ناں۔" ساجدہ بیم نے بے تابی سے یو چھا۔

''ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔'' ''آئے گا کب؟''

"بین تم ابھی سے دن سینے گئیں۔ "جلال احمہ بیسے تھے۔ "میں آواس دن سے دن سینے گئی تھی جس دن دہ گیا تھا۔" ساجدہ بیٹم نے کہا تو وہ محفوظ ہو کر بولے۔

" کھر تو تمہارے صاب سے اے اب تک آ جاتا جائے۔"ساجدہ بیم انہیں دیکھ کررہ گئیں۔

نشاء کوجلال احمد اور ساجدہ بیکم کے ساتھ بہت ساری با تنس کرنی تھیں۔ای غرض سے وہ ان کے باس آ بیٹھی تھی۔ اورا بھی سوچ ہی رہی تھی بات کہان سے شروع کرے کہنی اور بلال احم آ مجے۔

''بھانی جان!''بلال احمد بیٹھتے ہی کہنے گئے۔''مگھر کی تھوڑی بہت سیٹنگ تو ہوگئی ہے باقی وہیں رہ کر ہوجائے گی۔''

"ان کا مطلب ہے اب آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے گھر شفٹ ہوجائیں۔" لبنی نے بلال احمد کی بات کو مزید بڑھایا توساجدہ بیٹم کہنے گیس۔

"اس میں میری اجازت کی کیابات ہے۔ اگرتم لوگوں کی بہی خوشی ہےتو ہم سبتہ ہاری خوشی میں خوش۔" "لیکن بھالی جان نشاء کوتو ہم آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جاسکتے ۔اس کے لیےتو جیسا آپ اور بھائی جان کہیں سے البتہ میری خواہش ہے کہ ابھی نشاء ہمارے ساتھ طلے۔" بلال احمد کی آخری بات پرنشاء نے ایک دم جلال احمد کو

آنچل انومبر ۱۱۵ ۱۲۰۱۵ ما ۱۱۵

ساجدہ بیٹم کی فکر کم نہیں ہورہی گئی۔ ''ابھی آپ دیکھیں بلال اگر نشاء کواپنے ساتھ لے کہا تو ہمارے لیے تننی مشکل ہوگی۔''

"تم كيا عائق مو؟" جلال احمه في سواليه أنبيس ديكها تو ده نيك نبتى سے كہنے كيس-

'' بیج تو یہ ہے کہ میں بلکہ ہم سب نشاء کے استے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک دن بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔اس لیے میں نہیں جا ہتی کہ وہ بلال کے ساتھ جائے۔''

" دخمیں جائے گی۔ 'جلال احمد فورا کہ کر دضاحت دیے گئے ''میر امطلب ہے ابھی تو بلال یہیں ہے جب اپنے گھر شفٹ ہوگا تب دیکھیں گے۔''

"الیمن آب ابھی اس کے کان میں ڈال دیں۔"
"ایسے نہیں بیکم طریقے سے بات کرنی پڑے گی۔
ویسے میں بچھا درسو ہے بیٹھا ہوں۔" جلال احمد نے کہا تو انہوں نے فوراً پوچھا۔

> "بتاؤں گا۔ پروفت آنے پر ہی بتاؤں گا۔" "ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟"

''حرج تو كوئى نہيں۔ بس تم عورتوں كوكوئى بات آسائى سے ہضم نہيں ہوتى سومين ہنج نكا لئے بينے جاتی ہو۔ اس لئے صبر سے كام لواور نشاء كو قابو ميں ركھو۔' جلال احمد كى آخرى بات بروہ نھنگ كئيں ليين اب ان سے بجھ يو چھنا فضول تھا۔ البتہ سوچنے سے باز نہيں آئيں۔ ان كا ذہن الجھ رہا تھا كہ احسن كے تام برجونك كرجلال احمد كود يكھنے لكيں۔ وہ سل فون كان سے لگائے احسن سے بات كرد ہے تھے۔

''ہاں اسن ہاں بیٹا محسن کافی بہتر ہے۔تم نے جو میڈ بسن ہیں ان سے کافی فرق بڑا ہے۔''ساجدہ بیٹم میڈ بسن ہوگئیں لیکن جلال احمد بیٹے ہے۔ بات کرنے کو بے چین ہوگئیں لیکن جلال احمد بولے جارہے۔

" د منبیں تنہارے چیا جان ابھی بہیں ہیں۔ گھرلے لیا ہے کی کھوکب وہال شفث ہوں سے ۔" "ارین بہیں بٹانشاء کہاں جائے گی نشام میں کوچھوڈ کر

ہدیہ و میادہاں میں است اور است کی است ہو جھوڑ کر دیکھالیکن وہ فراغد لی ہے ہولے۔ 'اریٹ بیس بیٹانشاء کہاں جائے گی۔نشاء مین کوچھوڑ کر دیکھالیکن وہ فراغد لی ہے ہولے۔

ہول سکے۔'' " پھر کسیا ؤگی؟"

"آ چاؤ*ل کی ....* جلدی ہی۔"

"اچھاچلواگر چیاجان جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں آو میں ان سے ل لول۔ ' وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آیا تو جلال احمداور بلال احمد برآ مدے میں کھڑے عضان دونول كوساتهود مكية كرجلال احمد كمني لكف

وو بھی بال بے دونوں ایک دوسرے کے بغیر مہیں رہ سکتے۔" جلال احمد کی معنی خیز مسکر اہٹ جانے کیا کہدرہی تھی کہ وہ فور المحسن کے ماس سے ہٹ کراندر چلی گئے۔

بلال احر کانیا کھر بہت شاندارتھا اس کے باوجودوہ زیادہ خوش ہیں تھی شاید اس لیے کہ فراغت ادر تنہائی ایک ساتھ ميسرة مني اور جب بيدونول چيزيں يکجا موجا عيل تو ذہن آب ہی آب مختلف خیالات کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے بس شروع کے چندون ہی اس کی خلوتوں کو اس محص کا خیال مہكاتا رہاجوجاتے جاتے اس كے دامن ميں انمول كليال ڈال کیا تھا بحن کے عوض وہ اپنی ہرسائس اسے دان کر بیٹھی تھی ا اس وفت بھی وہ آئمی انمول کلیوں کی کڑیاں پرورہی تھی کہ احسن کافون آھیا۔

و کیسی ہونشاء؟" انہوں نے یو جھاتو خوش گواراحساس میں کھر کروہ ای قدر کہدی ۔

وجمهیں تو لگتا ہے فرصت ہی نہیں ہے مجھی دل نہیں جاہتا محصے بات کرنے کو۔ "انہول نے بلکاساشکوہ کیا۔ " جا ہتا ہے۔ وہ جھیک کر بولی۔ " پھرفون کیون ہیں کرتی ؟" "آپ جوکر کیتے ہیں۔"

"توتم ای انظار میں رہتی ہو۔خیر نیا کھر مبارک ہو۔" "اچھا۔" اس نے سر جھکایا تو جلال احمد کی بات یادہ کی۔ انہوں نے کہا تو وہ اپنے آپ صفائی پیش کرنے گئی۔ اور ایسے میں تاہمیں تاہمیں کی ہے۔ اور ایسے میں تاہمیں تاہمیں تاہمیں کے ساتھ آگئے۔" "اچھی بات ہے کھ وقت تم ان کے ساتھ رہ لو پھر

'مضرور' تمہاری خواہش ہےتو ضرورنشاءکو لے جاؤ' پھر واپس تواہے يہيں آنا ہے۔ "نشاء كادل ۋوب كرا كھراتھا اور یقینا ہے این چرے برازتے رتکوں کا حساس بھی ہوگیا تھا جب بی وہاں ہے اٹھا کی اینے کمرے میں آ کر بیک میں چند جوڑے کیڑے رکھے پھر محسن کے کمرے میں آ کراس

"مونی میں ابوجی کے ساتھ جارہی ہول۔" ''میں جانتا تھا'تم ان کے ساتھ چلی جاؤگی۔' محسن افسروعی ہے مسکرایا۔

'''ور آسکین میں ہمیشہ کے لیے ہیں جارہی'' وہ فورا بولی۔ " بس ابوجی کی خواہش ہے کہ میں کچھ دن ان کے ساتھ

'' اچھی بات ہے'ضرور جاؤتا ک<u>ہ مجھے بھی س</u>چھدن دواؤل ہے جھٹکارا ملے " بخسن نے خوش ہوکر کہا۔

"جی تہیں مہیں جھ سے وعدہ کرنا بڑے گا کہتم دوا یابندی ہے لوگے۔''

«میں ایسا کوئی وعدہ بیں کروں گا۔" '' ٹھیک ہے پھر میں ابوجی کومنع کردیتی ہوں۔'وہ جانے مكى تو محسن اس كيرسا منه محيا-

"ایک ہی صورت ممکن ہے مہلے تم وعدہ کرو۔" " اجھا بایا کیا وعدہ ..... وعدہ ووامیں بھی ناغر ہیں ہوگا۔ ويسے ابتہاري ڈیوتی ختم ہونے والی ہے كونكداحس بھائى آنے والے ہیں۔ "محسن نے وعدے کے ساتھ بتایا تو وہ

بےاختیار بولی۔

ود كب ....!" وهموجة موع بولا-" المكل مبينة وان کے امتحان ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے فورا والیسی کا

" پھرتواہے میمیں آناہے..... "کیا ہوا؟" محسن نے ٹو کا تو وہ سکرائی۔

دو سی منبیں۔ اجیما میں چلوں ابوجی انظار کررہے تو سی ان کی شرارت پر بند باندھنے کا ایک ہی طریقہ تھا اس

آنچل انومبر ۱۱۱ ما۱۱۰ م

نے بیل فون آف کردیا تھا۔

بلال احمد جهه مهينے كى نشاء كوسا جدہ بيكم كى كوو ميں ڈال كر امریکا کئے تو پھر وہیں کے ہوکررہ کئے۔سال بھر بعد ہی انہوں نے وہاں ساڑہ نای لاکی سے شادی کر لی تھی لیکن یہ دومری شادی بھی آئبیں راس نہیں آئی تھی۔سارہ آئبیں ایک بچی کا تحفہ دے کر ملک عدم سدھار کئی اور وہاں کوئی ایسا تو تھا نہیں جو بلال احد تھی مریم کواس کی گود میں ڈال کرخودہ زاد ہوجائے وہ فطرتاً صرف آ زاد ہی تہیں عیاش طبع بھی تھے۔ شادی ان کی ضرورت نہیں تھی کیکن ایک تو سوسائٹ میں اپنا البیج بنانے کی غرض دوسرے مریم کے لیے آئییں تیسری شادی كرتى پردى تھى لېنى شروع ميں ايك كھر پلولز كى تھى اگر اس نے مریم کو مامتانہیں دی تو بالکل نظرانداز بھی نہیں کیا تھاجب تک مریم اسکول جانے والی نہیں ہوگئ لبنی کھر تک ہی محدود رئی بلکہ بلال احد نے ہی اسے محدودر کھا تھا۔اس کے بعدوہ اے کلب یارٹیز اور خصوصاً برنس میٹنگز میں اینے ساتھ لے جانے کیکے اور یوں رفتہ رفتہ کینی بھی ان کے رنگ میں رنگ تحتی تو پھرمریم کوانہوں نے بورڈ نگ بیں ڈال دیا تھا۔

مريم فطرتابهت حساس محى آزاد ماحول اوركمس كيدرنگ کے باوجودوہ دبی دبی اور خاکف ی رہتی تھی۔ شایداس لیے کہ نداسے مامتا کی گود کی فری گری ملی می اور ندبای کی وہ شفقتیں جواسے لاڈ کرناسکھا تیں محوکہ بلال احداس کی ہرضرورت اور خواہش بھی بنا کہے بوری کردیا کرتے تھے لیکن اسے نہ کسی چیز کی ضرورت تھی نہ خواہش ایک انجانے خول میں بندوہ شاید خود کو تلاشتی رہتی تھی۔ جب ہی باہر کی دنیا میں اسے کوئی تشش نظر ہیں آئی تھی۔ پھراس نے سینئر کیمرج کیا تھا کہ بلال احمد نے اچا تک یا کتان جانے کا سوچ لیا اور انہوں نے ہی اے بتایا کہ پاکتان میں اس لی ایک بہن ہے۔ رہے رہے رہے استان کی ایک بہن اے انجھی ضرور لگی لیکن اپنے بڑھ گئی۔
رشتوں سے ناآ شنائھی' بہن اے انجھی ضرور لگی لیکن اپنے بڑھ گئی۔
"کیابات ہے ہمیں و کھے کرتمہار ارنگ کیول فق ہوگیا۔"
"کیابات ہے ہمیں و کھے کرتمہار ارنگ کیول فق ہوگیا۔"

السي كالى ميس ايدميشن دلانے كاكيا تعالى اس كى يرمائى ميس وه مكلاكى۔

آنچل انومبر ۱12 ما۲۰۱۰ م

و کچھی بھی بس داجی ی تھی۔ دیگر سرگرمیاں تو تھیں ہی نہیں۔ نى دى آن ضرور كرتى كىكن دىلىقى ئېيىل تھى \_البىتە موبائل مىں کیمز کھیلتی تھی \_اس وقت بھی وہ ای شغل میں مصروف تھی کہ اس کے موبائل کی ٹون بہجنے لگی۔اسکرین پران نون نمبر و مکھ كروه جيران موئى كيونكها ي اور بلال احمد كے علاوه بھى کسی نے فون مہیں کیا تھا اور اس نے اپنا نمبر بھی کسی کوئبیں ویا تھا۔ پیل فون کی ٹون بند ہوئی چھردوبارہ بیخے لگی تواس نے مرجها جھ کر کال ریسیوی تھی۔

"سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب تو جہیں کیا؟" ادھر جانے کون تھا۔

"آ پکون؟" ہیں نے پوچھانووہ آ ہجر کر بولا۔ " كياستم ہے ہم كہيں سے حال دل آ ب فرما كيں

"كون بيل آب "ال نے تاسمجھتے ہوئے بھر يو حصال «أي نهين جانتي مجھے ليكن ميں آپ كوروز ويكھٽا ہوں۔آگرنسی دن آپ نظر نہ آئیں تو میر اسارا دن بور گزرتا ہے۔'اس کی بات پر دہ مزیدا بھی۔ "ميرانمبركس في دياآ ب وي

" مسی نے جیس نے خورا پ کے سیل فون ہے جرایا تھا۔اب آ ب سوچیں کب کیے؟"اس نے دلفریب ملی کے ساتھ لائن ڈراپ کردی توسیل فون کود میصتے ہوئے وہ واقتی سوچ میں بڑ کئی تھی۔

ثریانے جلدی جلیدی جائے بنائی پھرکب چھوٹی ٹرے میں رکھ کر بچن ہے نکا تھی کہ لا وُرج میں راحیلہ خاتون اور نگار كو كھڑ ہے ديكھ كر يچھ كھبرائتى۔وہ دونوں شايدانجى ابھى آئى

بلال احمد نے اسپ کمر شفٹ ہونے کے بعد پہلاکام راحیلہ خاتون نے اس پرنظر پڑتے ہی طنز کیا تو بولتے ہوئے

آئی۔ 'راحیلہ خاتون نے ایک نا گوارنظر شریار بھی ڈائی تھی۔وہ ایی جگه جزبر موکرده کی\_

"بال آب كا تو الكل تفت آن كايروكرام تعالى بعر احا تك ..... واذب كوان كي احا تك مكاخيال آياتها-" تہارے کیے آئی ہوں بیٹا وہاں جھی میں چین ہے تھوڑی تھی۔ ہر وفت دھیان تمہاری طرف رہتا تھا اورتم تو مجھے یا دہمی تہیں کرتے ہو گے۔' وہ ثریا کو دکھا کر ولاركررني سي

" یادنه کرتا توردزانه فون کیول کرتا " جاذب نے کہا تو وہ

"نداق کردہی ہوں مجھے پتا ہے میرابیٹا مجھے سے بہت محبت كرتا ہے۔ بہت خیال كرتے ہوتم ميرا۔ الله تمہارے جسیابیاسب کودے وہ جذباتی ہونے لکی تھیں کہ جاذب ے موبائل کی ٹون بیجنے کی۔جس سے ان کے چہرے پر نا كوارى تيميل كى\_

جاذب نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا۔ صباکی کال تھی۔وہ یقیناً اسٹاپ پراس کا انتظار کررہی تھی۔وہ اسے ری ملے ہیں کر شکا موبائل آف کرے دوبارہ جیب میں ڈالتے ہوئے بے افتیار اس نے ثریا کو دیکھا تو دہ نامجھتے ہوئے اسے کرے میں آئتیں۔ وہ حقیقتا بہت بریشان ہوگئی تھیں کہ آگر راحیلہ خاتون واقعی صباکی شادی طے کرآئی تتھیں تو وہ صبا کو کیسے راضی کریں گی۔ پھراب آئہیں جاذب پر بھی غصاً رہاتھا جو مال کےسامنے بھیکی بلی بن جاتا تھا۔وہ اگران ہے بات نہیں کرسکتا تھا تواہے کوئی حق نہیں تھا کہوہ صا کواینے انتظار میں بٹھائے رکھے۔اس وفت وہ متضاد سوچوں میں کھری ہوئی تھی کہ صبا کی آ وازیر چونک گئے۔ "السلام عليم "صباف سلام كيا تفا-

"وعليكم السلام" أس كاانداز وصيلا و حالاتها-صباف فورا محسول ہیں کیا۔

"حاذب منيااي؟"

"بال جلدي أحميا تمهاري مامي جي أحمى بي-شايد انہوں نے راستے ہی سے فون کر کے بلایا ہو۔ 'ثریانے بظاہر

«هنبين وه أصل مين آپ احيا تک ...... "جسے اچا تک جانا ہوا ویسے اچا تک آ بھی گئی یا تم سمجھ ر ہی تھیں کہ اب میں بھی واپس نہیں آ دک کی۔ 'راحیلہ خاتون نے صوفے میں دھنتے ہوئے ایک اور تیر چھوڑا۔

"الله نه كرے بھائي ميں ايسا كيول مجھول كى \_آ ب كا تھرہے اور سچی بات ہے آ یہ کے بغیر کھر بہت سونا لگ رہا تھا۔"اس نے جائے کی ٹرسا مے بردھ کرراحلہ خاتون کے سامنے دکھ دی۔

"دبس اب مسكامت لگادً" راحيله خاتون سر جھنگ كر يو حصلكين -"صباكهال - "

''بس اب کھر بٹھا واسے۔ میں دہاں اس کی بات کی کر آئی ہوں۔ ذرا میرے بہنوئی جلنے پھرنے کے قابل موجا تمیں تو چر بارات لے تمیں مے۔ "راحیلہ خاتون نے کہاتو ٹریایر بیٹان ہوگئ۔

"ارے شکر کرو دہ مان سے ہے۔ بہال تمہاری بنی تو کسی رشتے کو دوبارہ آنے جو گائیس چھوڑتی۔اس کیے میں نے آنے جانے کاسلسلہ ہی آئیس رکھا۔ ڈائر بیکٹ شادی ہوگیا۔" راحیله خاتون چیک کربول رای تفیس۔

''وہاقو ٹھیک ہے بھائی کیکن تیاری بھی تو۔''

"مہیں کیا تیاری کرنی ہے جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ میں کرلوں کی سب تم فکر مت کرو۔ "راحیلہ خاتون آس کی بات کاٹ کر بول رہی تھیں کہ جاذب کے آنے پر فور اس کی طرف متوجه و نیس اور اس برواری صدیقے ہونے لکیس۔ '' ہائے میرا بچہ چند دن میں کیسا کمزور ہو گیا ہے کھو ٹی کمانائبیں دیکھی کیا؟"

"ارے ایس ای آ پ کوتو وہم ہوگیا ہے دیسا ہی تو ہوں جیا آب جھوڑ کر گئی تھیں۔ ' جاذب ٹریا کی موجودگی کے باعث بوكهلا ممياتهار

" خاک ویسے ہو آ و ھے بھی نہیں رہے۔ جھے پتا تھا مر مر من المالي المالي

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱۱۵ء 113

Seeffor

''اللی خبر۔''اس نے ثریا کا ہاتھ پکڑا۔''بتا کیں کیابات ے؟"ريااے ويکھنے ليس بولي پي تھيں۔ "بتائيں ناں ای سس بات سے بريشان ہيں؟"اس نے اصرار کیا تو ٹریا گہری سالس ھینج کر ہولیں۔ "سب سے زیادہ جھے تم پریشان کرنی ہو۔" ''میں؟''وہ حیران ہوئی۔''میں نے کیا کیا۔ہاب؟' "تم میریبات میس مانتی-" "خدا کے لیے ای بیسب باتیں چھوڑیں جھے اصل بات بتا تين ـ "وه زچي مولى ـ "اصل بات ملے وعدہ کروکوئی شور منگامیہ میں کروگی۔

سکون سے میری بات سنوکی اورآ رام سے سوچوگ "اثر یانے وعدے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف برمصایا تو وہ تھٹک کر رك كئي

'' جنب تک وعدہ نہیں کروگئ میں ہے جھ نیس بولوں گی۔'' ثريان كباتونا حارات وعده كرنايرا

" تھیک ہے وعدہ اب بتا تیں۔" ٹریا چند کھے اسے ويمحتى ربيل پھر كريكيس-

"بیٹائم نے اور شاید میں نے بھی جاؤب سے غلط امیدیں باندھ لی ہیں۔وہ اپنی ای کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرسکتا۔اس میں ہمت ہی نہیں ہے اور صرف وہی نہیں تہارے مامول بھی کم ہمت ہیں۔اور ہماری عافیت بھی آی میں ہے کہ ہم راحیلہ بھائی کے سامنے سر جھکا دیں۔وہ آگر اہے بھانج کے ساتھ تہارار شتہ طے کرآئی ہیں تو ..... یے ''امی ''''''''' اس نے ایک دم ٹو کا تو نژیا بھی فورآ بو لی تھیں ۔

'' 'تم نے وعدہ کیا ہے' سکون سے سنو اور آرام -340

'' بجھےاور چھر بیس منا'' وہ کھڑی ہوئی۔ " تحیک ہے مت سنو۔ مجھے بھی اور پھولیں کہنا۔" شیا نے ابنی آ تکھول پر بازور کھ لیا تو وہ غصے میں لائٹ آف كركي الني جكه يرليث في ليكن اب نيندكهان في تقى كنني در كروتيس بدلتى ربى اس كاندرالا وُد مك رباتها اس كابس

سرسری انداز میں بتایا۔ ''اوہ تواس کیے اس نے میرافون کاٹ دیا تھا۔'' صباسمجھ كريو حصف كلي "ابھى كبال ہے جاذمى؟" ''وہیں تہاری مامی جی کے باس تم جا کر سلام کرآؤ ألبيس " ثريان زردي اسے بھيجا تھا او اس نے بھي لھ

بارنے کے انداز میں سلام کیا تھا۔

"سلام مای جی-" " اسنی آف سے " راحیلہ خاتون نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے دیکھالیکن اس پرکوئی اثر نہیں ہوا۔ ''جی اجھی آئی ہوں۔جلدی آ جاتی کیکن اِنظار میں د*ر*یا

ہوئی۔ ووسری بات اسنے جاذب کود مکھر کی میں۔

'''راحیلہ خاتون کی بیشائی پر مزید

وبس کے انتظار میں کیکن بس کونیا ناتھانیا کی آخر مجھے ركشه المية تايراك وهابهي بهي جاذب كوسناراي تهي \_

" کیا ضرورت تھی بیسے ضائع کرنے گی۔ میکھ در اور

" کچھ در کیوں مامی جی میں ساری زندگی انتظار کر عتی ہوں۔''اس نے جاذب کو بو کھلا دیا تھا اور شایدراحیلہ خاتون بھی تا رُحْنی تھیں جب بی ٹو کا۔

''اچھاجاؤ' جھےاہے بیٹے ہے ہات کرنے دو۔'' "جی۔" وہ جاتے جاتے ہلٹی تھی۔"جاذی تمہارا سیل

> " پیائیس " وه این جیبوں بر ہاتھ مارنے لگا۔ "چیک کرو۔"ال نے کہ کر چن کارخ کیا تھا۔

وہلائث فی کرنے لکی تھی کہ ٹریارِنظریدی جوجانے کن سوچوں میں مم تھی کہ چہرے پر نظرات کا جال بن ممیا تھا۔ ال نے بنن سے انتقی مثانی محرثریا کے یاس ہیمی۔ "كيابات يجامئ كياسوج راي بين"

" کوئی ایک سوچ ہوتو بتا وک ۔ " شریا ہے دھیانی میں بولايين.

آنچل انومبر ۱۱۵% ۱۱۹۸ ۱۱۹

ہائے بس بھی دن ویکھنارہ کمیا تھا۔ارے منہ کالا کرنے کے كيمهين ميراي بيناملاتها.

'' خدا کے کیے مای جی' بو لنے سے پہلے سوچ کیں' مت جھوٹے بہتان لگا تیں۔'' دہ کا نیتی ہوئی ثریا کوتھام کرچیخی تھی۔

''میں جھوٹے بہتان لگار ہی ہوں تم بناؤ سج کیا ہے۔ بناؤابھی تم جاذب کے کمرے میں تھیں کنہیں۔" " ہال کیلن ....

"سن لیا....." راحیله خاتون بنے اسے مزید ہو لئے ہی تہیں دیاثر یا کوسنانے لگیں۔

"تم يرى بخرسوني رموار بايناتيس تو ماري عزت کا خیال کرد نہیں سنجال عتی اسے تو بھیج دداس کے باپ کے پاس دہ بہت خوش ہوگا بٹی کے بیدنگ ڈھنگ دیکھ کر۔" " دبس كريس بهاني " "ثريان ماته جور ويت-

"اب بس بیں ہوگی میں تہارے بھیاہے بات کروں کی۔ بہت ترس کھاتے ہیں نا وہ تم مال بیٹی بڑا ہے ذرا تمہارے پیمن بھی دیکھیں۔"راحیلہ خاتون پیر پیمنی جلی کئیں توثريا كي نظرين صبايراً ن تقبري-

"امی میں ….'اس سے بولا ہی ہیں گیا۔ "متم مجھے جسنے دوگی کہ ہیں۔" ثریا کے کہتے میں دکھ تاسف اورجانے کیا پھھھا۔ وہروہاسی ہوگئ۔ "ای آپمیری بات توسیس"

' ' ' ' ہیں سنی مجھے تمہاری کوئی بات جاؤا پی جگہ بر۔'' ثریانے اس کی پیٹھ مردوہتر مارکراٹھایا اورخوولیٹ کرسر تک جا دراوڑ رھ کی۔

وہ جانتی تھی اس کی مال سوئے گی نہیں روتی رہے کی اور پھر سوئی تو وہ بھی نہیں تھی البتہ رونے سے اسے نفرت تھی۔ ت ملے کے باعث اس کی آسمیس سرخ اور سروروے پھٹا جار ہاتھا پھر بھی وہ آفس کے لیے تیار ہوکرنکل رہی تھی کہ تریا

> " كېال جارې مو؟" مغېرا مواسرولېجه تغار . ''آفس....' وه بمیشه کی طرح پراعتاد نہیں تھی۔

مہیں چل رہاتھا کیا کرڈالے۔ جاذی کونہیں چھوڑوں کی۔اس نے کھولتے ذہن کے ساته سوجا ادر بحرضتم كاانتظارتهيس كيااي وفت المحركر جاذب کے سمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر پریشان ہوگیا۔ "تم اس دفت؟"

" مجھے تم سے بات کرتی ہے۔" وہ اس کے پریشان ہونے سے مزید طیش میں آئی گئی۔ "بال ليكن تنتع-"

"منہیں ایجی۔ ابھی بات ہوگی۔" اس نے اڑ کر کہا تو جاذب نے تھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا پھراس خیال ے کہاں کی آ واز باہر تک نہ جائے دہ بر ھر دروازہ بند کرنا حابهنا تھا كەراحىلەخاتون كى يكارسنائى دى\_

''اف.....' دہای کی طرف بلٹا۔'' جاؤ خدا کے لیے '' و منهيس جاول عي " عجيب ضد تقى جاذب ماتھ جوڑنا جاہتا تھا کہ راحیلہ خاتون در داز و دھکیل کر اندر آتے ہی <u>سلے</u> تصنكيس پھرانتهائی غضب تاک ہوگئیں۔

"متم .... بتم اس وفت يهال كيا كرراي بو؟" " ده ..... بین ..... "وه نه کی بارهٔ الف هو کی تھی۔ " كيا ميں شرم بيس آئى يا تھول كريل لى ہے۔ مال كہال ہے تہاری چلو۔ 'راحیلہ خاتون نے تیزی سے بڑھ کرجھینے کے انداز میں اس کی کلائی پکڑی اور تھینچتے ہوئے اس کے كمري مين لاكر سوئى موئى ثرياكا ذيرات مخاتها-

و محیسی ماں ہو جوان بیٹی کو کھلا جھوڑ کر بے خبر سور ہی ہو۔'' راحیلہ خاتون کی تیز آواز نے ثریا کے اوسان خطا

«ك....كيا بوا بهاني؟»

" يه يوچهوكياليس مواية تمهاري بني ذرايوچهوال سے يه اں وقت جاذب کے کمرے میں کیا گل کھلار ہی تھی۔'' "مای جی۔"اس کے غصے کوراحیلہ خاتون خاطر میں نہیں سامنے مسلس لا عي الناس يرجر هدوري-

"جي حرام خورايك توجورى اوير سے سينبزورى - بائے

آنچل انومبر ۱۱۵ ما۲۰۱۰ م

اراده کیا تھا کہان کی گاڑی کا ہاران س کرخوش ہوگئ اورجلدی جلدی تیار ہو کے نیچا کی تو بلال احمد اور کبنی کے سامنے ایک اجنبی خاتون کے ساتھ بیٹھےاڑ کے کودیکھ کروہ مہلے جھجک کر رکی چراجا تک ذہن میں جھما کا ہونے برصرف منظی ہی نہیں اس كادل بھى زورزور سے دھر كنے لگاتھا۔ وہ وہى لڑ كاتھاجس نے ایک بار کالج حمیث براسے روکنے اور بات کرنے کی كوشش كى تمنى اس كى سمجھ ميں تبيس آيا وہ يہاں تك كيسے اور

" میر ا کی بین ہے نا۔ "خاتون نے اے د مکھ کر بلال احمد سے یو جھا تھا اور وہ اپنی مان کے تام پر بری طرح چونگی تھی۔ ". جي بينشاء هي ميري بيني-"بلال احمد نه لين تنين تقييري بيني."

وربہت مشابہت ہے ثریا سے۔ میں و سکھتے ہی بیجان

گئے۔" خاتون نے بلال احمد کی بات ان می کرے کہا تو وہ اسد كهراد مف لك "بينا آپ کوئيس جانا ہے؟"

"جى" دەجومم كىرى چونك كريولى" جى ابۇتايا ابو

"شیور ڈرائیورے کہو لے جائے گا۔" انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے ماہرنکل آئی لیکن پھرراستے میں اسے احساس ہوا کہاس نے علطی کی ہے اسے وہیں رکنا جاہیے تھا وہ خاتون جو بھی تعیں اس کی مال کو جانتی تعیس جس کے بارے میں سی نے اسے بیس بتایا تھا۔ وہ ان سے یو جھ سکتی میں سی بلال احمد كى موجودكى من قويمكن تبين تحاسات لكاجيس بلال احمے جان بوجھ کراسے وہاں سے بٹایا تھا۔ کو یاوہ می بیس جاہتے تھے کہ وہ اپنی مال کے بارے میں سوال کرے۔ بہرمال اب اس کے اندر جوسوال اٹھ رے منے ان پروہ كراس كانشان بيس لكاياتى جب بى ساجده بيكم سے ل كروه محن کے باس کی توجیو منے ہی روجینے لی۔ "مونی" تم نے میری ای کودیکھانے؟" "بداجا تک تمہیں اپنی ای کا خیال کیسے

"كونى ضرورت نبيس بساب كمر بيهو" "سیمای جی کاآرڈرہے؟" "م سے میں کہدر ہی ہوں اور مجھے تم نے مجبور کیا ہے کہ

میں تہراری مامی جی کی بات مان لوں۔ 'تربیا چبا کر بولی تھیں وہ میں تہراری مامی جی کی بات مان لوں۔ 'تربیا چبا کر بولی تھیں وہ

"ابیا کیا کیا ہے میں نے جوآب مجبور ہوگئی ہیں۔ مجھے الزام مت دیں ای اپی مجبور یوں کو مجھے سے منسوب

"میری کیا مجبوریال ہیں سب کھے مجھے تہاری وجہسے سہنا بڑتا ہے لیکن مہیں احساس بی نہیں۔" ثریا کی آواز

"بال نبيس ہے احساس" وہ ہث دھری سے کہد کر جانے لی کیڑیانے اس کاباز و پکڑ کر تھینجا۔

'' کوِن می زبان جھی ہوتم ۔ بیس منع کردہی ہوں تم جاب مبیں کردگی ہے''

"تو آپ میری ضرورتمل میری خواهشات بوری كرديس مين بينه جاؤل كي كمر-"

"كيا بي تمهاري خواهشات " ثريا تاسف سياس

و کوئی لمی چوڑی فہرست نہیں ہے واپس آ کر بتاؤں کی۔وہ کہد کرتیزی ہے نکل کئی تی۔

محسن کی نارائمنگی پھر دهمکی که اگرآج وه نمآئی تو وه دوا نہیں لے کا اس کی جان پر بن آئی تھی۔ بلال احمد اور لینی جمی كمرير بيس يتعاوراس فيحسن سے كها بھى كرلنى آئى اور ابوجی کے آنے پر بی وہ اس کی طرف آسکے کی لیکن اس نے کوئی عذر جیس سنا تھا۔وہ بار بار کھڑ کی سے جما تک کرد مکھورہی ی ۔ بورج میں گاڑی تو موجود تھی کیکن ڈرائیورندارد۔اس نے محرحس کووں کیا۔

"توجب آؤگی تب بی بات ہوگی۔"محسن نے کہ کر فون بند كرديا۔ وہ مدمانى موكى محر بلال احد كوفون كرنے كا

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱۱۵، ۱۲۰۵

READING See floor

"بس آ معمیا عمر میری بات کا جواب دو۔ "اس نے کہا تو محسن سوجتے ہوئے بولا۔

''یادہیں'میرامطلب ہے میںاں وقت بہت چھوٹا تھا' شايددو و حالى سال كاتوسوچو محصے كيسے وہ يادره عتى بين يم ایما کروای ہے ہوجھالو۔'

'' حچھوڑ و تالی امی نے بھی مجھےان کے بارے میں نہیں بتایا۔'وہ مایوس ہوئی تھی۔

"اچھاتواس میں رونے کی کیابات ہے۔" محسن نے کہا تووه روینها نداز میں بولی\_ ۔ ل روبو جیس رہی۔'' '' تو چر ہنس کے دکھاؤ۔'' '' دریا ہے۔''

'' پہلے تم بتاؤ میڈیس وقت پر لے رہے ہو کہیں۔'' اس في الك وم يادا في ريو جها

"كرمامول بإباليرمامول ابعلوادهرمين مهميس ایک چیز دکھاؤں۔ بھس اس کا ہاتھ پکڑ کر میرس پر لے آیا جہاں چھونے سے پنجرے میں خوب صورت چڑیاں و مکھر وہ انجیل پڑی۔

> "المسيموني بيكهال سيليس؟" " کیسی ہیں؟"وہ اس کا اشتیاق دیکھ کرخوش ہوا۔

''بہت خوب صورت'' وہ کتنی دریہ چڑیوں کوادھرادھر بچدکتے ویکھتی رہی کھرشامی کھانے کے لیے بلانے آئی تووہ محسن کے ساتھ نیچا مگی۔

کھانے کی تیبل پر ساجدہ بیٹم اور جلال احمد پہلے ہے موجود تھے۔ وہ اپنی مخصوص چیئر پر بیھی تو ساجدہ

"بيٹا مريم كونھى ليا يا كرو-"

''میں کہتی ہوں اس سے تائی امی کیکن وہ کہیں جاتی ہی

"بال لبنى نے بى كوبالكل اكيلا چھوڑ ديا ہے-"

المان من تو کوشش کرتی ہوں تائی امی کہ وہ میرے ساتھ تھا۔اس نے جھیٹنے کے انداز میں اپنا میل فون اٹھا کراحسن کو علاقت کے انداز میں اپنا میل فون اٹھا کراحسن کو علاقت کے انداز میں اپنا میل فون اٹھا کراحسن کو علاقت کے انداز میں اپنا میل فون اٹھا کراحسن کو علاقت کے انداز میں اپنا میل فون اٹھا کراحسن کو علاقت کے انداز میں اپنا میل فون اٹھا کراحسن کو

باتنى كرين بوليكن ده حيب بى رئتى ہے۔" "آ ہتا ہت کھل ال جائے گی۔ ' جلال احمد نے کھانے میں مصروف رہ کریوں کہا جیسے تم لوگ بھی کھانا کھاؤ۔ اس نے بخسن کود مکھ کر کھانے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی پلیٹ بر

مچرکھانے کے بعداس نے خود محسن کو دوا وی اس کے بعدساجدہ بیکم ہے اجازت لے کر گھر آئی توٹی وی لا دیج میں کبلی اسلی بیٹھی تھیں وہ اسے سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف برھی تھی کہ اجا تک کچھ خیال آنے پر بلیٹ کرلبنی

کے پاس آئیشی ۔ ''آئی'شام میں جوخاتون آئی تھیں کون تھیں؟'' ''آئی'شام میں جوخاتون آئی تھیں کون تھیں؟'' "وہ ووسرے بلاک میں رہتی ہیں۔" لبنی نے تی وی ے نظریں مثائے بغیر جواب دیا تووہ جزیر ہوکر <u>یو حصالی</u>۔ " میرامطلب ہے آئی وہ امی کانام لے رہی تھیں کیا وہ ای ہے ملنے کی تھیں؟"

' ' 'بین وہ تمہارا ہر بوزل لے کرآ کی تھیں وہ جوان کے ساتھان کابیٹا تھا ہی کے لیے " کبٹی کے جواب نے اسے صرف بو کھلایا ہی جیس پریشان کردیا تھا کہوہ فورا کیجھ بول ہی

"لڑ کادیکھنے میں تواحیما ہے برنس بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ بلال کہدرے متھے تم سے بوجھ لول تمہاری کیا مرضی ہے۔" لبنی بوں بول رہی تھیں جیسے کوئی ڈیوئی نبھار ہی ہوں \_صاف لگ رہاتھاات کوئی دلچیس تہیں تھی۔

"سوچ لؤسوچ کر جواب دینا''لبنی ایک نظراس پر ڈال كر پيرني وي كي طرف متوجه وكي تو ده فوراا تھ كرايے كرے ميں آ گئی۔اس کا ذہن ماؤف ہو کمیا تھا جب ہی سمجھ میں نہیں آرباتها كياكر يئالياتواس في بهي موجا بمي تبين تهااس كي زندگی توبس ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی جس میں کوئی موڑ نہیں ہے۔بات بھی کم کرتی ہے۔ اس نے کہاتو ساجدہ بیٹم تہیں تھا اور اس اجا تک موڑنے اسے بےحدیریشان کردیا تھا۔ کتنی در وہ کمرے میں ادھرے ادھر مہلتی رہی جب ذہن سی قدرسو چنے کے قابل ہوا تواسے پہلا خیال احسن کا آیا

آنچل انهمبر ۱۱۶ه ۲۰۱۵ م

كال للائى اوران كي وازينة اى وهرون كى O.....O.....O

ساجدہ بیم نے سکون سے احسن کی بات سی اور پھرانہیں تسلی دی تھی کہ وہ بالکل فکر نہ کرئے نشاء پر پہلاحق ان کا ہے وہ ابھی ان کے ابوے بات کریں گی اور آج ہی بلال احمد کی طرف جائيں گی۔ أنبيس يقين تھا بلال احمدنشاء كےمعاملے میں ان کی بات ٹال ہی مہیں سکتے اور بیدیقین جلال احد کو بھی تقاجب بى ساجده بيتم نے أتبين نشاء كے ير بوزل كابتا كريہ كما كاس سے مملے كه بلال احدنشاء كے ليا كے ير يوزل کے بارے میں سوچیں انہیں فورآبات کر کے نشاء کواحسن کے ساتھ منسوب کردینا جاہیے تو اس پر جلال احمد بڑے آ رام ے ہولے تھے۔

، بولے تھے۔ ''احسن کے ساتھ نہیں بیٹم محسن کے ساتھ ۔'' "بحسن کے ساتھ۔" ساجدہ بیٹم چکراکئیں۔" بیآ پ کیا

کہدرہے ہیں؟" "مخیک کہدر ہا ہول احسن کے لیے لڑ کیوں کی کی نہیں کیکن حسن کے کیے صرف نشاء ہی ہو عملی ہے ابھی بھی وہی اس کا خیال رکھتی ہے۔ علال احمد نے کہا تو ساجدہ بیکم بریشانی سے بولیں۔

''وہ تو ٹھیک ہے لیکن احسن نے خودنشاء کے لیے کہا تھا' اجھی بھی اس نے فون پر جھے سے یہی کہا ہے' وہ نشاء کو

ببند کرتا ہے۔' ''یسب احقانہ ہاتیں ہیں۔آج نشاء ببندہ کل کوئی اور بسندا جائے گی اسے ہم اس کی باتوں کودل پرمت او محسن كاسوچوم مل تهميس كيابية كرنبيس ستاتى كه مارے بعد حسن كا

"بالكل ستاتى ہے ليكن احسن سے ميس كيا كہوں كى " ساجده بيلم الجونتين \_

"جمہیں کھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔احسن کومیں ر بہر اس کے میں ہے۔ اس کو میں مریم سل فون ہاتھ میں لیے شن ورت نہیں ہے۔ است کو میں اس میں کھی ان خود سمجھادوں گا۔ ''جلال احد کو یا فیصلہ کر چکے تھے اور بیا فون نمبر سے مسلسل کال آرہی تھی آخر اس نے جیکیا تے فیصلہ کب ہوا تھا وہ ساجدہ بیٹم کے گوش گز ارکرتے ہوئے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔

انچل انهنومبر ۱۱۵% ۱۱۸ ۱۱۸

" مہلے میراارادہ احسن اور نشاء کی شادی کرنے کا تھالیکن جب مہیں بحن کے لیے فکر مندد یکھانو میں نے بھی سوچا کہ ابھی تواحس اور نشامحسن کاخیال کررہے ہیں لیکن شادی کے بعدان کی این زندگی ہوگی اور پھر بچوں میں مصروف ہوکر تو پہ دونوں محسن کو بالکل ہی بھول جا تیں سمے پھر محسن کی حالت السي بيس كه كوئى اپنى بينى دينے كوتيار ہوگا جبكه احسن كے ليے کی تہیں ہے اس کیے میں نے محسن اور نشاء کی شادی کا نہ صرف سوچا بلکه ای وفت فیصله بھی کرلیا تھا۔'' ساجدہ بیکم کم صم آبیں دیکھے جارہی تھیں۔باختیار بول پڑیں۔ "نو كيا بلال مان جائے گا؟"

'' بلال کو میں تقریباً منا چکا ہوں۔'' جلال احمد مخریہ انہیں و کھے کر کہنے گئے۔ ''شروع میں بلال اس رہنے پر راصی مہیں تھا' اس نے بھی یہی کہا کیجسن کی بجائے احسن کی بات کریں تو پتاہے میں نے کیا کہا' میں نے کہا مجھے کوئی اعتر اخل نہیں کیکن خو دنشاءاییا ہی جا ہتی ہے اور پھر مجھے اے یقین دلا تا پڑا کانٹاءاور بحس ایک دوسرے کے بغیر مہیں رہ سکتے اور یہ یقین ولائے کے لیے سجھے کوئی خاص تر در تبیس کرنا پڑا۔نشاء ویسے بھی بحس کا خیال رکھتی تھی ' بلال نے خود این آتکھوں سے دیکھ لیا کہ کیسے نشاء ہر کام قیمور کر محسن کے پاس پہنچ جاتی ہے جب تک اے اسے ہاتھوں سے دواند ہے چین سے ہیں ہیتھتی ۔''

''میرزیادتی ہے'' ساجدہ بیلم کی متاسف آ واز آئی تووہ تا گواری سے بولے۔

" كىسى زيادتى ، تم عورتنس كسى حال ميس خوش نہيں ہوتيں <sup>\*</sup> بہرحال ایک مہریائی کروتم صرف محسن کاسوچواوراحس کے ليے جبيها ميں کہوں ويسا کرنا مجھيں۔"ساجدہ بيتم کاسرآپ بي آپ جڪ گياتھا۔

Needlon

پاس جانا جائتی کھنی نے پکارلیا۔ "مومويهال آوُ"

"بیشه جاؤ" کبنی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو دہ و بيل بعير كني-

''' کی بی بتا رہی ہیںتم کچھ کھائی چی نہیں ہو۔ اپن برابكم؟ "لبني نے نوک كر يو چھا۔

"نو ..... نویرا بلم مما "اس نے رک کر کہا۔ " الى بينا يهال مهيس برابلم بيس بوني جائي كونكه یہاں تم اللی مہیں ہو تمہاری بہن ہے نشاء محر تایا تاتی بھی ہیں۔جیسے نشاءان کے ماس جاتی ہے تم بھی جلی جاما کرو۔ خُود کو اکیلا رکھوگی تو بیار برخ جاؤ کی۔میری بات سمجھ رہی ہو نان؟ الني نے نری ہے سمجھاتے ہوئے كہا۔

'' اور کھانے کومنع تہیں کرتے۔ جاؤی کی ہے کہو کھانا نکال دیں۔' 'لبٹی نے اس کا کندھا تقیمتیایا تووہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

ال نے ٹائم دیکھا ایک جج رہاتھا اور بنٹی انجمی ہمی اسے جانے مبیں دے رہاتھا اور کو کہاں کے لیے ریاسکا نہیں تھا كدوه وقص ميس چي توباس ناراض مول كي ان عي ك رور پر پہلے اے بنٹی کور کھنا بہلا تا تھا کیکن اس دفت وہ خود ذہنی انتشار کا شکار تھی اس لیے بنٹی کی باتوں اور اس کی ایکٹوشیز میں اس کا ساتھ تہیں وے یار ہی تھی کتنی بار اس کا دل جا ہاوہ ڈانٹ کربنٹی کوخاموش کراد ہے لیکن وہ ایسانہیں کرسکتی تھی جیمی یہاں ہے بھاگ جاتا جا ہی تھی۔ پھردو پہر کے کھانے کے بعد خدا خدا کر کے بنٹی کو نبیند آئی تب اس کی جان حیموئی۔وہ " پھر جوتمہاراول جاہتا ہے وہ بتادو \_ ایکادی ہوں ۔ " بی طلدی سے اسے خدا حافظ کہدکر باہر نکلی تو آ مے گاڑی میں

" كبال بين آب ميس كب سي فون كرر ما بنول آب میرا فون کیون نبیس ریسیو کرتیں۔'' دوسری طرف وہی تھا' مریم کی سمجھ میں نبیس آیا کیا کیے۔

"ببت انظار كرواتي مين آبي-" ال كالبجه ا جا تک تھمبیر ہو گیا۔ '' اچھی لڑکی بھی بھی انتظار جان بھی لے لیتا ہے۔''

" آ پ کیول مجھے تنگ کرر ہے ہیں۔ ' وہ بلا کی ساده هي په

''مِيں تنگ كرد ها ہول فون آپ نبيس ريسيو كرتيں۔''وه

''م ''م … میں آپ کوئیں جانی پھر میں کیسے آپ سے بات كرسكتي مول ـ 'وهروماسي موكني ـ

"جنہیں جانی ہیںان سے باتیں کرتی ہیں؟"اس نے يوجها تووه پھرخاموش ہوگئ۔

''آپ کی خاموشی بتارہی ہے آپ کسی ہے بات

جیس کرتیں۔' ''ہاں نہیں کرتی' میں کئی سے بات نہیں کرتی' آپ ہے جی ہیں کرنا جا ہی ۔آ پ پلیز مجھے اسد فون مت سیجے گا۔"اس نے سیل آف کرے ایک طرف اچھال دیا پھر اپنا شدی بیئر اشا کراہے یوں و یکھنے لکی جیسے اس سے یو جدر ہی ہوکہ میں کیا کروں تب ہی ٹی ٹی (بوا) آ کر یو چھے لکیں۔ '' بیٹا' تمہارے لیے کھانا لگاووں۔'' اس نے تفی

میں سر ہلا دیا۔ '' کیوں بیٹا' بھوک نہیں لگتی تمہیں۔ ناشتا بھی نہیں کیا '' تعا-"يي بي سي حقريبة كني -

'''لکتی ہے کیکن کھانے کی نہیں۔''اس کی نظریں ہنوز

بی نے بیار سے کہا لیکن اس نے جیسے سنا ہی تہیں۔ بیئر ڈرائیونگ سیٹ برخان جینید کود کھے کروہ رک می بازوؤں میں بھینج کر دائمیں بائمیں جھولنے لگی۔ تو بی بی ترحم "خان جنید ملازم سے شایدای کو بلانے کا کہدرہے تھے آمیزنظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چلی تئیں۔ تب کھدریہ اسے دیکھاتو اشارے سے نے کا کہدکر انہوں نے گاڑی کا بعد حال السالة يا كر المراس الله بالله عن الله مول ديار وه خالف تونيس مولى البته بمضة موك

آنچل انومبر ۱۱۹ ا۱۹۰ و ۱۱۹

ریسٹورنٹ میں جاذب کے سامنے بیٹھی تو وہ الٹا اے الزام دینے لگا۔ ''مان لو کہ ملطی تمہاری ہے کیا ضرورت تھی میرے ''مان لو کہ ملطی تمہاری ہے کیا ضرورت تھی میرے

کمرے میں آنے کی۔ اُب ای کوموقع ل گیاناں۔'' ''مامی جی کو پروپیگنڈہ کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش نہیں رہتی وہ جب جو جاہیں کرسکتی ہیں۔تم اپنی بات

تلاش ہمیں رہتی وہ جب جو جا ہیں کر ستی ہیں کرو۔''اس نے سلگ کر کہاتو وہ زیج ہوا۔ '' ''

''اپی کیابات کروں؟'' ''تم میرے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہو گئیس '' وہ ای وقت فیصلہ جا ہی تھی۔

''اور کیا اسٹینڈ لول ابو سے بات کرتو چکا ہوں۔' جاذب نے کہاتو وہ دانت ہیں کر بولی۔

"ابوسے میں ای سے میرامطلب ہے مای تی ہے۔"
"دو یکھوصا میرامسکہ ہے کہ میں ای تک بات خود
پہنچاؤں یا ابو کے ذریعے سے متہمیں اس سے غرض میں ہوئی
جانب نے دھیما پڑ کراسے بھی ٹھنڈا کرنے کی
گوشش کی۔

'' پھر کس سے غرض رکھول؟'' '' مجھ سے میرامطلب ہے تم دیکھتی جاؤ کہ میں ای کو کسے رامنی کرتا ہوں۔' جاذب نے کہا تو وہ پچھ دیراسے دیکھتی رہی پھر ماہوی سے بول۔ '' کر چکتم آئیس رامنی!!!''

(انشاءالله باقي آئنده ماه)

قدرے چکھائی تھی۔ "کیا کررہا ہے بنٹی؟" خان جنید نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بوجھا۔

''جی ابھی سونے لیٹا تھا۔اس نے ساری سوچوں پر ہند یا ندھ کراپنا دھیان ان کی طرف منتقل کیا تھا۔

''گز'بہت مانوس ہوگیا ہے بنٹی تم ہے۔ میں اب کافی ریکس ہوگیا ہوں ورنہ بنٹی نے جھے بہت پریشان کررکھا تھا۔ سسی گورنس کو تکنے ہی نہیں دیتا تھا پھر تنہائی اسے سائیکی بنا رہی تھی۔ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ کسی دن خودکونقصان پہنچا لےگا۔'' خان جنید یوں بول رہے تھے جیسے کسی برنس پروجیکٹ پر بات کررہے ہوں۔۔

"مریزوبہت خطرناک بات ہے۔"اس نے کہا۔
"مریزو بہت خطرناک بات ہے۔"
"موں ....اس لیے میں جا ہتا ہوں تم فل ٹائم کے لیے
بنٹی کے پاس آ جاؤ۔" انہوں نے اثبات میں سر ہلاتے
ہوئے کہا۔

ہوئے اہا۔ ''فل ٹائم۔''اس نے گرون موڑ کرانہیں دیکھا۔ ''ہاں میں تہہیں شادی کی آفر کررہا ہوں۔'' انہوں نے بڑے آرام سے اسے چکرا دیا تھا۔ اس کا حلق کڑوا اور زبان خشک ہوگئ تھی۔

دسوچ لؤیس تنہیں انچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ ابھی مجھے لگتا ہے تم براہلمز میں ہو تنہاری ساری پراہلمز سولو ہوجا کیں گی۔' خالص کاروباری انداز تھا اسے راہ فرار کے لیے ایک ہی بات سمجھ میں آئی تھی۔

" سر مجھے میں اتاردیں۔"

''او کے سوچناضرور۔''انہوں نے گاڑی روک دی تو وہ جلدی سے اتر گئی اور جب ان کی گاڑی آئے بڑھ گئی تب وہ تیز تیز چلنے لگی ہوں جیسے وہ وفت کی ساری سرحدیں پارکر جانا چاہتی ہو۔ سر پر بنی آ آسان تھا اور کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر و کھنا جاہا لیکن اس کی آ تکھیں دھند لا کسئیں تب اس نے بیک سے پیل فون نکال کرجاؤب کا نہیں گئی کردیا اور جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی اسے آنے کا نہیں گئی ہو کے اور وہ تقریباً آ دیدے کھنے بعد اجھے کے اور وہ تقریباً آ دیدے کھنے بعد اجھے

آنيل انومبر ١٥٥٠م 120



اس نے توڑا وہ تعلق جو میری ذات سے تھا اس کو رہنج نہ جانے میری کس بات سے تھا لا تعلق رہا لوگوں کی طرح وہ بھی جو اچھی طرح واقف میرے حالات سے تھا

"نبير" From "سنير" Paksociety.com "!.....," آفي ايسے داستوں بر طلے كاكوئي فائدہ بيں جن كى کوئی منزل نه مواور میں بھی اب تھک کئی موں۔ میں "بسآفی! یمی بہت ہے اب میں ہیں آول گی۔"

"آ فاق" میں نے میز کی چکنی سطح کھر جے ہوئے "کہیں جارہی ہو؟" است يكارا "مول!" وہ میرے چرے پر نظریں جائے یے بولا۔ "اب میں تم سے ملنے ناآ سکول گی۔" "کیول؟" آفاق نے اپنی موٹی آئھوں میں نے سیاٹ کہیں کہا۔ "کیول؟" آفاق نے اپنی موٹی آئھوں میں نے سیاٹ کہیں کہا۔ ورائی ہے کہا۔

انچل انومبر ۱۵۱% ۱۷۱۸ ا

Recitor:

اور حاکم کی آ جھول سے آنسو ملکے بیاس کے رہنے کی ود کیا حاکم کا دل نہیں ہوتا؟ اس کے ول میں احساسات اورمحسوسات ہمیں ہوتے؟" ''ہوتے ہیں مکرآئی! ضبط بھی کوئی چیز ہے۔'' میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ ویا۔ " تاره ـ " آ فاق نے مجھے لکاراجب اسے مجھ پر بہت یبارآ تا تھا تووہ جھے طاہرہ کے بجائے تارہ کہتا تھا۔ ''ہوں!''میں نے ہنکارا تھرا۔ '' کہدوم کم کم نے مذاق کیا ہے۔ تم ملوگی جھ سے۔ تم صرف میری ہو۔" " کیسے کہدووں میرے والدین نے میری منزل کا پیة بتاویاہے۔ پھر میں کیوں پھروں سے نگرانی پھروں۔' میں نے کہااور میں تھا کہ دو تین رہتے آئے ہوئے تھے بجهيئ حشام امى كوجواب ديناتها\_ "تارهتم انكار كردو-" "میری خاطر میں جلد کوئی نوکری تلاش کرلوں گا۔ اسے معیار سے کر جاؤں گا۔ جا ہے تہمیں گزارہ کرنے ی بریشانی مومیس تو حاسماموں کہ جب ہناری شادی موتو ی معاشی پراہم کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ ' آ فاق نے نہایت محبت سے کہا۔اس کی یہی باتیں تو تھیں جو میرے ول کو پکھلا ویتی تھیں مگر میں بھی آج تہیہ کر کے آئی تھی کہ بالکل اس کی نہ مانوں گی۔اس کی باتوں کے خوب صورت تھلونوں ہےنہ بہلوں کی۔ ''نوتم انکار نیس کردگی ؟'' " بالكل نهيس \_ مجھےات والدين كى يسند يرسر جھكانا ہے۔"میں نے کوراجواب دیا۔ "اور تہاری بیند؟" وہ بڑی آس سے مجھے "عمر کے ساتھ ساتھ پسند بھی بدلتی رہتی ہے۔ بعض

اس وفت میں نہایت سفاک بن گئ تھی۔ '' مجھے سے واقعی نہیں ملوگی؟'' وہ بڑی آس سے بو حجھ --''نو کیامیں جھوٹ کہدرہی ہوں۔'' جھے عصرا گیا۔ · · پلیز ..... بلیز طاہرہ جھے سے رابطہ تم مت کرو۔ ' وہ لجاجت سے بولاتو میں بنس دی اور بولی۔ '' تمہاری اس بات پر بچھے ایک شعر یا د آ رہا ے قال ۔ وہ جس قدر بھی منافق ہے پر پیے کہتا ہے مجھڑنا ہم سے مر پھر بھی سلسلے رکھنا! '''نظیں ……میں منافق تہیں ہوں۔''آ فاق جیج اٹھا۔ ''آ ہتہ بولو لوگ دیکھرے ہیں۔'' میں نے اس کو ريسٹورنٹ بيس بيٹھےلوگوں کي موجوو کي کااحساس دلايا۔ "تم ميري مجبوري مجھوطا ہرہ" "مم ہمیشہ مجور بول میں جکڑے رہو سے "میں نے طالمان ليحين كبا-'' میں ابھی اس پوزیش میں نہیں ہوں کہ تہیں اپنا مرم سکوں بچھے میرے معیار کی نؤکری کی جائے تو ..... ' جب میں کیلی لکڑی کی طرح سی کر بولی۔ بهمهين تمهار مصمعيار كي نوكري بسي بيس ل عني اور بالفرض مل بھی جائے تو میں تمہارے معیار کی ہیں رہوں کی تمہارے خیالات آسان پررہتے ہیں اور میں زمین يرر يخدوالي الزكي مول " '' طاہرہ '''' آ فاق کی آ واز بھرا گئی اور چند کھیے بعد میں جیرت کے سمندر میں غوطہ زن کی رہ گئی۔ آ فاق کے گالوں برآ نسومونتیوں کی طرح پ<u>یسلتے جلے</u> آ رہے تھے۔ ''آ فاق۔''میری مھٹی تھٹی سی آ دازنگل۔''تم.....تم رو رہےہو؟"

دوال سے تکھیں صاف کیں۔
دوال سے تکھیں موجھ ہوں گئے۔ مروحا کم ہے لوگوں کی پندتو چندلمحوں میں بدل جاتی ہے۔"
دوال سے تکھی دوستے مروجھ ہیں گئے۔ مروحا کم ہے لوگوں کی پندتو چندلمحوں میں بدل جاتی ہے۔" ROTTON

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



محس کی آج ایک معمولی ہے رکشہ ڈرائیورنے میری " بیج کہدرہی ہوں اب اٹھو بجھے رکشہ کروا دو۔" میں بےعز تی کردی تھی میرے وجود میں جنگاریاں ی سلکنے

مارے غصہ کے میں نے کھانا بھی نہ کھایا اور اسینے كرے ميں مس كركتنى ہى دريتك خودكوكوس رہى۔ تب ہی فون کی تھنٹی بجی .....اور مسلسل بجے جارہی تھی شاید کھر میں کوئی نہ تھا یا سب ہی سوئے ہوئے تھے۔ قون باہر حمیلری میں تھا اور میرا کمرہ خیلری کے پاس ہی تھا۔اس کیے بھے زیادہ آ واز آ رہی تھی۔ میں تمثماتے چیرے سے أهى اورريسيورا فها كرجيخة فون كوجيب كراديا\_ "سلو!"مير \_ سهيم من بيزاري عي-"مس طاہرہ صدیقی ہے بات کرتی ہے۔" "أب كون بين؟" بين في كها-''میں شاہر ہوں۔'' وہ پہچان گیا تھا بھی تو اس نے اپنا نام بتاديا تھا۔

"اوہو!"میرے لیوں سے نکلا۔ شاہد آ فاق کا ایک مل اوٹر دوست تھا اور میں کئی بازاس سے ب چکی تھی۔ ''فرماہیےشاہد بھائی۔''

آ چل کی بیلی آ چل کی جمجولی JY XV ان شاءالله ٠ انومبر١٥٥٠٠ء کوآ ب کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپن اپنی کا بیاں ابھی ہے تحص کرالیں

ایجنٹ حضرات جلدا زجلدا ہے آرڈ رےمطلع

فرما تني

"چوٹ کررہی ہو؟" وہ تلملایا۔

ا دمیں کل شہبیں نون کروں گا۔' وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ''کل میں گھر پر جبیں ہوں گی۔'' " كيون ....كبال جانا ہے؟"

''ضروری ہے مہیں بتایا جائے۔''میں نے کہا۔ ''ہاں'اب میری کیااہمیت ہوگی۔''اس کے لیجے میں و کھ ہی دکھ تھا۔ آفاق نے تیبل سے بائیک کی جانی اٹھائی اور ہم کیفے سے باہرآ گئے۔ہم سروک پر نہایت خاموثی ے چل رہے متھے ورنہ بھی بھی ایسانہ ہوا تھا کہ ہم دونوں الحضي مون اورخاموش مون\_

تب ہی ایک رکشہ خالی قریب سے گزرا مگر آ فاق نے اےرکنے کا شارہ نہ کیا تو میں یے پڑی۔ "أ فاق ركشه كزر كيا ب اورخال تفاـ"

''میں نے دیکھاتھا'' وہنہایت اطمینان سے بولا۔ " چرروکا کیول میں؟"

''میں حابتا ہوں جتنا ہو *سکے تمہارے ساتھ* جلوں مچر پہتائیں بدونت کے یا ہیں۔

كيوں بيڈو تا ٿو ڻا سِا ڪو يا ڪو يا سا آفاق احد جڪ ذرا اجِها بَهِين لكَ ربا تقار بجهي تووه ا كفرْ سأا ٱ فأتى پسند تقاجس نے مہینوں میرے سیجھے وقت خوار کیا تھا۔میرا پیچھا کیا تھا' اورة خر مجه جهكا كردم ليا تقارة خركار مجهاب قدمول میں کے یا تھا۔ رکشہ چرنظر آیا تواس نے روک لیا۔ "سنوئيں كل فون كرون گا-"

"اجھا....اجھا۔" میں نے جلدی سے کہا اور کشے والانجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ رکشہ چل پڑااور پھر جب میں اینے کھر کے قریب ازنے لی ہورکشہ ڈرائور نہایت ہے ہودگی سے بولا۔ ''اتنی دورسے اسے ملنے کی تھی۔''

'شٹ ای!''میں نے 50 کا نوٹ اس کی طرف يمينا لقيدوالي بهي نه ليے اور تنتائي ہوئي اپني كلي ميں

آنيل انومبر ۱23 ۲۰۱۵ م

تہارا۔ بیر بیس نے سوجا تھا اور خدا کاشکر ہے کہ میں نے ا بی سوج کوملی جامه پہنادیا ہے جھے علم ہے کہتم ضرور ترویو محاورتر بروس كرطامرى طور برحتم موجاؤ محادر محرجو اس دنیا کا این حالات کاسامناجوا فاق احمر کرے گادہ کوئی ادر ای موگا مهمیس شایدعلم ندفقا که عورت محبت میس ناکن جھی بن جاتی ہے تم نے مجھے کئی بارا زمائش کی کسوئی پر بر کھااور میں پوری اٹری مرتم میری آنائش پر بورے نہ اترے میل ہو مے اور ہرامتحان میں ہرکوئی یاس تو تہیں موتا نا؟ تم عورت تو ند تق .... جو آز مالش مي بورے اترتے تم تومرو تھے جو بھنورا صفت ہوتا ہے۔

آ فاق احمد سے میری ملاقات میری کلاس فیلو اور ددست تمیینہ کے توسط سے ہوئی۔ آفاق اس کے مکلیتر صابر علی کا دوست تھا' دولوں کی ایس سی بارث ون کے طالب علم تھے۔ صابر شمینہ کامتھیتر ہونے کے ساتھ ساتھ فرسٹ کرن بھی تھا اور بڑے دھڑ لے سے ہونے والى الميه كا ديداركرنے كا جب بھى موڈ ہوتا آ جاتا كوئى روك توك ندهي تميينه كاأدرميرا كحريز ديك بي تعاسيس آکٹر شام کواس کے بال چلی جاتی یا وہ آ جاتی اور وہیں میری آفاق سے ملاقات ہوئی میں نے صابر بھائی کے دوست ہونے کی وجہ سے آفاق کو بھی مینی وی صابر بھائی سے میں خامی بے تکلف می مرآ فاق سے ایک عجیب جحك يحقى جوكدكى بارطن يرجمي حتم ندموني يتمينا فاق كابهت ذكركرتي محرمين الوجدنددين ندجهم يهة تقا كرثمييذ كاموضوع محن آفاق احمر بى كيول مصابر كى بجائے عرى باركاع سے تكلتے ہوئے قات كوكائج كے كيث کے باہر دیکھا مگر پھر مجھی کوئی اہمیت نہدی ہمارے انٹر ہیں تو شاید علم بھی نہ ہوآ فاق بلکہ میں نے سال بھر کے ایگزام ہورہے تھے اور اس روز آخری برجہ تھا جب سلے بی طے کرلیا تھا کہم سے شادی نہیں کروں کی تم کو میں اور ثمین سینٹرے نکلے تو بینہ جلا کہ اعلی بسول اور ا تنازد کیک لاکر چیوروں کی کہ جیسے مجھلی اب ساحل بردی ویکنوں والوں نے ہڑتال کردی ہے۔رکشہ تیکسی والے منہ ما سکتے وام ما تک رہے تھے اور سی بات ہے کہان تنب رئب كرخم موجائ واى حال كرول كى ميل دول جمع ركشمي بينعة موئ خوف آتا تعالمي اور

" بھی آب نے اے کیا کہدویا ہے؟" وہ نہایت بِ تَكُلُّفي سے بوجور ماتھا۔

"كے?" میں مجھ تو كئى كہ بيآ فاق كے بارے میں بات كرر ما ب مرانحان بن كى -

''یہ میرے آفس میں بیٹھا ہے اور مسلسل منہ بسوریے جارہا ہے بس بلک بلک کررونے کی کی ہے درنآ تکموں میں آنسوؤں کی تہدبار بارجم رہی ہے جے وہ متقیلیوں سے مل ڈالتا ہے۔" شاہد نے کہا تو نجانے کیوں میرے دل کو مجھی نہ ہوا۔ ذراجھی نہڑیا۔ ''بتا بنی ناکیا کہاہے آپ نے؟" مجھے خاموش یا کر

''میں نے پھھنیں کہاادر نہ میں ملی'' میں نے غلط بالى سے كام ليا۔

'' بجھے علم ہے کہآ فاق آج آپ سے مکنے خمیا تھا۔ تین روزیل ہی مجھےاس نے بتایا تھااوروہ جب بھی آب ے ل كرآتا ہے بہت فوش موتا ہے۔ مرآج كيابات

"جب آپ کو وہ ہر بات بنا دیتا ہے تو اس سے بوجميے \_"ميں نے مح لہج ميں كہااورسلسلم مفقطع كرديا\_ "اب بعلالر كيول كى ظرح وبال تسوے بہائے كى كياضرورت ہے؟" ميں نے تلملا كرسوجا۔

مرآ فاق احداب تم مجمع محرة في كرد بجهة تم سه شادى مہیں کرنی۔ بہت ولیلوں سے خود کو سمجھایا ہے۔ مجھے تم سے نہ محبت رہی ہے اور نہ ہی ..... میں تم سے نفرت کر سکتی ہوں بس محبت اور تغرنت کے ورمیان کا جو جذبہ ہے وہ میرے دل میں موجزن ہے۔ شایداسے ترحم کہتے ہیں اور بیرجم میرے ول میں تم نے خود بی تو بیدا کیا ہے۔اور مومرياني بين نهجاستي مو

آنچل انومبر ۱24 ، ۱۰۱۵ په ۱24

Recifor

تے مرکانے بھی ساتھ تھے۔

اب جماری دوسرہے تیسرے دن شمینہ کے ہاں ملاقات ہونے لکی اور چوکھی ملاقات ہی میں آ فاق نے

''میں این امی کوتمہارے ہاں بھیجنا جا ہتا ہوں۔'' " ابھی ہیں۔ "میں نے جلدی سے کہا۔ " کیون؟"اس نے مجھے چیرت سے دیکھا۔ "ابھی تو مجھے تی اے کرتا ہے اور پھرمیری بڑی بہن کی پہلے شادی ہوگی۔'میں نے لجائے ہوئے کہا۔ " و بھی مثلنی ہوجائے شادی ابھی کون سی کرتی ہے۔"

> ''لیعنی تم ڈائر بکٹ شادی کی قائل ہو۔''وہ ہنسا۔ '' بالکل ''می*ں بھی ہنس دی۔*

"کیار خطرہ ہے کہ جھے تہاری بڑی بہن کے لیے نہ پند کرلیا جائے'' آفاق کے کہتے میں شرارت ہی شرارت ھی۔

"بن .....بن منددهور کھو۔"میں نے چڑایا۔ یوشی دفت گزرتا رہا' ہماری محبت بردھتی رہی' اب ہمیں شمینہ کے ہاں ملا قات کی ضرورت بنھی کیونکہ تمینہ کی ای کو پچھ شک ہوگیا تھا اور میں تہیں جا ہتی تھی کہ دہ میری ای کو بتادیں۔اس کیے ہم نے یو نیورش روڈیرا یک کیفے کو چن لیا۔ ہفتے میں ایک بار میں ضرور آفاق سے ملتی جب بھی کا بج ہے کوئی پریڈ کول کرتی تو تمینہ ساتھ ہوتی یا بھی اسلی بھی جلی جاتی۔اس کےساتھ ہوتی تو جھےکوئی ڈرنہ ہوتا پیخوف بھی نہ ہوتا کہ کوئی دیکھے لے گا۔

مجھے لگتا آگر آفاق نه ملاتو میں مرجاؤں کی آفاق نے اینے کئی درستوں سے بھی مجھے ملایا' وہ ہر بار ایک نے میں نے اپنے اندر جھا نگاتو وہ سکرار ہاتھا۔ میں نے دوست کے ساتھ آتا تھا۔ اگر شمین میرے ساتھ ہوتی تووہ

شمینه سخت بریشان <u>نت</u>ے۔اتنا اچھا پر جدہوا تھا مکر ساری خوشی کر کری ہوئی تھی۔ جب کہ میں سیج شمینہ ہے کہدرہی تھی آج آخری پر چہ ہے بورا ایک ہفتہ سوؤں گی اوراس وفت بخت بیزار مور بی تھی۔ تب ہی صابر بھائی آ مے ان کے سیاتھ آفاق بھی تھا دونوں اپنی اپنی بائیک پر تھے۔ ثميينة كھل القى-

" مجھے پہتہ چلا کہ ہڑتال ہوگئ ہے تو فورا کلاس چھوڑ کرآ گیا۔' صابر بھائی نے ہیلمٹ اتارتے

ہوئے کہا۔ "جیسے مجھے تہارا خیال تھا اسے بھی تہیاری سہلی کا خیال تھا۔''صابر بھائی نے ثمینہ سے سرکوشی کی مربیں نے صاف س لیان کی سر کوشی بھی بس نام کی سر کوشی تھی۔ آخر مجبوري هي ادر مجبوري مين و انسان کيا پچھ کر کزرتا ہے۔ سومیں بھی اسی مجبوری کی وجہ سے آفاق کے پیچھے بیٹھ کئی مگر صابر بھائی کے بہت مجبور کرنے بر۔ آفاق تو مواور میں ازر ہاتھا کہنے لگا۔

''جی جاہتا ہے اسٹرائیک کرنے والوں کا مند چوم لوں۔'' اس نے کہا تو میری اسی چھوٹ کئی اور وقت گزرنے کا پینة بھی نہ چلا کھرے خاصی دور میں اتر گئی۔ "بہت شکریہ۔" میں نے ہونے سے کہا۔ "ابنوں سے تکلف مہیں نبھائے جاتے۔" آفاق نے جذب لٹاتی نظروں سے مجھے دیکھاتو میں چونک گئ۔ التم ..... بم كب سے مير ہے اسے بن محيح ہو؟" اور پیتہ ہیں کیسے اس نے میرے دل میں انھرتے سوال کوسن لیا تھا۔ جھی تومسکرائے ہوئے بولا۔

"اين ول سے يو جھلوكب سے بنا مول تمہارا۔" وہ ایک دم ہی تکلف کی ہر دیوار گرا گیا اور پھر یا نیک آ گے

ایک طویل سائیں لی۔ میں جو ایگزام کے بعد لمبی نیندکا آفاق کے دوست سے کیس اراقی اور میں اور آفاق دنیا پرد کرام بناری تھی دونو اپنی موت آپ مرکیا۔ میں نے وافیہا سے بیگانہ ہوجاتے۔ بھی آفاق اسینے کسی بھی ایک آئی دادی میں قدم رکھ دیا تھا جہاں چھول تو ہے تھا شا دوست کومیرے یاس بھا کرکسی کام کے لیے جلاجاتا۔

آنچل ﷺنومبر ﷺ 125 ہو۔ 125

دس پندرہ سنٹ بعد آتا اور سوری کہد کر بیٹھ جاتا۔اس کے جانے کے بعداس کا دوست نظروں سے کتنے ہی پیغام ويتااور مين نظري جراليتي لبعض مرينبه بجھے غصه بھي آتا' محريس في بهي قاق عد شكايت نه كي -

عفت کاهمی ہے ہماری دوسی تھرڈ ایئر میں ہونی بیاڑ کی لاہورے مائلگریش کروا کرآئی تھی ماؤسوسائٹی سے تعلق ر محتی می سنہری شانوں تک کئے ہوئے بال تھے۔خوب صورت خدوخال والى عفت بهت او نيح او خي قهقه الكالى تھی ہم بھی ہنسوڑ تھے اس کیے عفت سے میری اور ثمینہ کی دوستی ہوئی ہوں بھی ہماری کلاس کی او کیوں نے وووو جار جارلز کیوں کے گروپ فرسٹ ایئر ہی ہے بنائے ہوئے تصاور سب اسے آپ میں مست تھیں عفت کی منجائش ہماری طرف ہی نکلی۔

بھرآ ہت آ ہت عفت کی تنجائش کے جو ہر کھلتے گئے۔ ایک وقت میں اس نے کئی لڑکوں سے دوستی کی ہوئی تھی کوئیاس کا بین فرینڈ تھا کوئی فون فرینڈ اور کئی ہے ڈیشیں مارتی تھی۔اس کا گھران ایسا تھا کہ کوئی روک ٹوک نہھی کہ اس کی شامیں کہاں گزرتی ہیں۔ جب وہ مختلف کڑکوں ے ملنے کے قصے سنالی تو میں جیرت ہے اسے دیکھتی فربه جسامت كي عفت جوكيه بس خودكو بناسنوار كررهتي تفي چر بھی اتنی دوستیاں نبھالی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ جب وہ کالج کے کیٹ سے نقتی تو باہر کھڑے گتنے ہی لڑکوں پر بیک وقت مسکراہث کی بجلیاں گرائی اور جب وه این کمبی مورمیں بدھ کر جلی جاتی تو کتنی ہی آئیسیں حسرت ہے اس کی موٹر کو تکتی رہ جاتیں۔ میں نے بھی اسےاہے راز میں شریک کرلیا تھا۔

" فدا كرية م أفاق احدكو مالو" ال في نهايت صدق دل سے دعادی۔

☆☆☆

ون کھر پر ہوتی تھی میں رسالے پڑھتی یا پھرآ فاق کے باپ کا اتنابرا کاروبار ہے کوئی افسر ہے مگرتم نے کسی کی ال المراق المراق المرادر من من قال سے ملنے طرف مجی رخ نہ کیا۔ حالانکہ صرف شاہد ہی ل اور کا بیٹا

کئی تو وہ بجائے کیفے لے جانے کے مجھے اپنے ایک ووست زاہد کے ہاں لے آیا۔اس روز زاہد کے کھروالے لہیں شاوی میں سکتے ہوئے تھے۔زاہد ہی کھر میں تھا۔ مكر مجھے فاق برا تنااعماوتھا كەمجھےزاہد ہے بھی ڈرندلگا كها تنابرا كهرب اورجم تنهائب زامد كابيدروم تفا-

زاہد بھی کسی کام ہے چلا گیا اور آ فاق اور میں تنہا رہ مستحئے آ فاق وروازہ بند کرکے جب پکٹا تو میں نے و یکھا کہاس کی آتھوں میں محبت کے بجائے ہوں تھی۔اس کا بیروپاس قدر عجیب ساتھا کہوہ محبوں کی جوت جگانے والا أ فأق احد نجانے كہاں حييب كيا تھا مير نے جسم ميں لرزه طاری ہوگیا۔ میں گنگ رہ کئی۔ مجھ میں سکت ہی نہ ھی كبوبال سے بھائتى آ فاق مير فريب آيا۔ ''تارہ'' اس کا کہجہ جذبات کی شکرت ہے چور

"أ فاق .... ميں جان ہے گزرجاؤں كى مرجوتم جائتے ہودہ ہیں ہونے دوں گی۔'' میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھیا کیا اور بلک یر می پیته مبیس کتناوفت کزرگیا تب ہی میرے کندھے پر ميرے قريب بيٹھا فاق نے ہاتھ رکھ دیا میں نے اس کا ہاتھ زورے جھٹک ویا۔

"سوری تاره۔"

" متم نے میرے اعتما و کوشیس پہنچائی ہے آفاق۔" "مرميرا اعتبار بره كيا ہے۔ بيتمهاري آخري آ زمائش تھی۔'آ فاق نے کہا۔ " کیا؟"میں جیران تھی۔

" دمیں جھی بیس - "میں اے کر ککر د مکھر ہی تھی ۔ " گزشتہ ڈیڑھ سال سے میں مہمیں آیے مار ہا ہوں ہر بارتم جیت جانی ہؤاور آج آخری آ زمائش تھی میں نے تم سے اسینے جس بھی دوست کا تعارف کروایا' اس کے تقرد ایئر کے ایگرام سے ہم فارغ ہوئے اب سارا بارے میں بتایا بھی کہ بیفلا پال اوٹر کا بیٹا ہے فلای کے

"مجھے سےملوا وک''عفت ایک دم بولی۔ " کیا کروگی ل کر؟ "ثمیینه<sup>ل</sup>سی۔ '' بیہ کہدر ہی ہے کہ وہ اس کے آ کے مٹ گیا ہے اگر اسائى طرف ملتفت كرلول يمر؟" ''الیا ہو ہی جبیں سکتا۔'' میں نے نہایت اعتاد

"اور موجائة فير؟"عفت في الماء

''پھر '''میں نے سوچنا جاہا۔ '' دیکھو جان! مرد کو بھی آئر مائش میں مت ڈالو كيونكه بير بھى بھى كسوتى ير بورانبين اتر تا " مميند نے مجھے سمجھایا مگر میں نے اس کی بات کوسی ان سی کر کے ''چلوتم ل لو۔'

"ملے تم میرا اس سے ممل تعارف کروا دو میری دوستیوں کے بارے میں بھی بتادو پھرملوں گی۔' عفت نے نہایت ہے بروائی سے کہا اور میں نے بھی مطے کرلیا كم عفت كوا فأق يف ضرور ملوا وال كي \_

میں نے آفاق کوعفت کے بارے میں بتایا کہ خاصی ماڈلڑی ہے خوب دوستیاں کررتھی ہیں ملو مے اس سے؟ «ونهين بهيئ مجھے اليي لڙ کياں پيند جيس ۽ ''آفياق منه بنا کر بولا۔اور میرے دل میں روشنی ہی روشنی ہوئی مگر میں نے آفاق کوئیس بتایا کہ اس نے مجھے سینے کیا ہے۔ آ خرایک روز میں تمیناور عفت کے ساتھ آ فاق سے ملے مئی ریستوران میں آفاق اور شاہد ہم سے پہلے ہی موجود تنصے شمینہ نے عفت کا آفاق سے تعارف کروایا۔ میں اور شمینہ باتیں کررہے مصے کما فاق نے عفت سے کہا کہ میری بات سیس اور میرے دل بر کھونسہ سا بڑا میری موجود کی میں اسے یہ بات ہیں کرتی جاسیے ھی "ازلى عورت والى بات كى جومرد سے محبت كرے تو عفت اورا قاق دوسرے يبن ميں چلے محتے چند كہمے بعد جب دونوں آئے تو عفت کے لبوں پر فتح مندی کی

''ہماری دوئتی ہوگئی ہے۔'' تمیینہ کوعفت نے بتایا۔

ہے۔ باقی سب ابھی پڑھ رہے ہیں اور مناسب جاب كريتے ہيں ميں نے سنا تھا تارہ كه عورت دولت كى طرف ملیجی ہے مرمیں مجھ گیا کہ توریت صرف محبت کرتی ہے۔ دولت صرف ٹانوی حیثیت رھتی ہے بس آیا کی شادی موجائے تو میں مہیں اینالوں گا اب ووری نہیں برداشت موسلتی - پلیز تاره موسکے تو معاف کردینا کین فسم لے لواکر تم اپنا آپ میرے حوالے کر بھی دیتیں تو میں مہیں دھتکار کر چلا جاتا مہیں بھی ہے آبرونہ کرتا ' بس میری طرف سے دل میں میل مت لانا۔ "آفاق نے میرے آئے ہاتھ جوڑ دیئے تب میں نے اس کی طرف و یکھا۔ اس کے چرے پر چند کھے پہلے کی خباشت نہ جانے کہال جا چھی ہی اب تو بیمعصوم چبرے اور نظروں مے محتوں کی آبشار گراتا آفاق تھا میں نے اس کے د دنوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھا ما اور آ تھوں سے لگا کر

"تم میرے لیے چینج تھیں تارہ سیمتہیں بڑی مشکل سے پایا تھا' تکر سچ بتاؤں اس وفت صرف میں نے ول تھی کے کیے تم سے دوئتی کی تھی مکرہ ج میں خدا کوحاضر جان کراعتراف کرتا ہوں کہاں دل میں سوائے تمہارے اور کوئی جیس اور نہ ہی جھی ہوسکتی ہے۔ "آفاق نے ہولے سے میرے بالوں کولبوں سے چھوا اور میں مسکرا دی اس کی اتنی ی محبت بر۔ پھر کا لج کھل سکتے اور ایک روز باتوں بالوں میں میں نے تمیناور عفت کوآفاق کی خیاشت کابتایا توعفت نے اپنی بھنوراجیسی آئٹھیں جھیکا کر کہا۔

"اس نيم كوآز مايا؟"

"بال-"ميس فيتايا-

"اورشكر ہے كه ميں اس كى كسونى پر بورى اترى-" میں نے فخر سے بتایا۔

ا پنالور بورمٹادیتی ہے۔ عفت بولی۔ "وہ بھی مث کیا ہے میرے آئے۔"میرے کہے

مین سخیر کرنے کامان تھا۔

آنچل انومبر انجل انومبر

VEG TOR

''اچھا!'' میں نے حیرت سے آفاق کو غصے سے دیکھا۔

پھر ایک دم ہی ان کا نجانے کیے کلفٹن جانے کا پروگرام بن گیا۔ساحل سمندر کے قریب ہی موٹر جا کررکی تو شاہداور آفاق انز مجئے۔عفت بھی ایک ادائے دلبری سے انزی۔

''اترو۔'' ثمینہ نے مجھ سے کہا جبکہ وہ خود بھی بجھی بجھی بی تھی اورمیرادل تھا کہ درد کا پھوڑا بنا ہوا تھا۔ دونہد 'تریں رمجہ نہ رجہ یا

" فنہیں تم جاؤ مجھے تنہا جھوڑ دو۔ میری آ واز رندھ گئی۔ شمینہ کو علم تھا کہ مجھ پراس وقت کتنا بڑا پہاڑ آ گراہے اور وہ اعتاد کا لوٹا ہوا پہاڑتھا جس کے ملیے تلے میری روح سے کے میری تھی۔

سلکرای ی۔ ادل چکنا چور ہو گیا تھا میں اکبلی ہی گاڑی میں بیٹھی تھی میرا جی جاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کرروؤں تب ہی آفاق آگیا۔ ''تم اکبلی بیٹھی ہوآ وُٹا؟''

''' ''مُمَ السِي بِيهِي ہُوا وُنا؟'' ''نته بین ملینی مل گئی ہے میرے اسلے بیٹھنے ہے کیا فرق پڑے گا۔' نہ جا ہے ہوئے بھی میرے لہجے میں کمی '' میں بڑے گا۔' نہ جا ہے ہوئے بھی میرے لہجے میں کمی

"ناراض ہو۔" وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں کھسک کر دور ہوگئ تو وہ ہنس دیا اور میر اہاتھ تھا م لیا جے میں میں نے ایک جھٹکے سے چھڑالیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے چھڑالیا۔

''احِها' میں عفت سے بات نہیں کروں گا۔' وہ بولا۔ ''میں نے مہیں منع تو نہیں کیا۔'' ''کھر بینا راضگی۔'' ''بس۔''

''بجھے عفت سے فرینڈ شپ کی اجازت دے دو۔'' آ فاق میری طرف جھک کر بولا مجھے لگا جیسے کہ میرے آ مے دہ منمنار ہاہو۔

" میں نے تو منع نہیں کیا۔"میرے لیجے میں اب بھی تلوی تھی۔ تلوی تھی۔

و فرق اماغ او نهیس ہوگی۔''

آنچل انومبر ۱28 ما۱۸ م

" بجھے کیاضرورت ہے۔"

" دہتمہیں ضرورت ہے تا راض ہونے کی اس لیے کہ تہارا اور میرا مجراتعلق ہے۔" آفاق مضبوط لہجے میں بولا۔" ویسے وہ یہ جھرتی ہے کہتمہارا شاہد سے چکر ہے۔" میں دل ہی دل میں انسی۔

''ہونہ جمہیں کیا پتہ کہ یہ ہماری چال ہے۔'' ''ویسے تم نے عفت کے بارے میں جو پچھ بتایا تھاوہ اس سے بھی دوہاتھ اوپر ہے۔''آ فاق بولا۔

پھر پیتہ نہیں وہ کیا گہتارہا میں بس سے ذہن کے ساتھ بیٹھی رہی۔حلق میں چیوں کو دباتی رہی۔ پھر ہم لوٹ آئے۔

اس روز جھے ابناد کھ تھا میں بیان نہیں کرسکتی۔ یوں گئتا روح بار بارسولی پر چڑھ رہی ہودل کوکوئی آرے سے چیرر ہاہو میں اینے مرے میں تکیوں میں منہ چھپا کررونی رہی۔

شام کوتمینا می اور پھر میں اس کے کندھے سے لگ کر رو دی۔ تب تمینہ نے مجھے رونے دیا شکر ہے مجھے شمینہ کا کندھا تو میسر تھا جس پرسر رکھ کر میں نے اپنے انمول آنسو بہاویے تھے۔

"شیس نے تم سے پہلے ہی کہاتھا کہتم مت آ زباؤ مرد
کاکوئی بھروسہیں۔ "ثمینہ نے کہا۔ "جمہیں شاید علم نہیں
کہ صابراور میں کہیں بھی جا میں تو کوئی بھی خوب صورت
لڑک دیکھ کروہ بڑی جیرت سے کہتا ہے۔ "شمینہ! یارلڑکی تو
بہت پیاری ہے۔ "بظاہر وہ نہیں کر کہتا ہے مگر مجھ سے
پوچھوکہ میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بجھے پہتہ ہے
کہلڑکی پیاری کب گئی ہے جب وہ پہنے سے دور ہؤمرد
تسخیر کرنا چاہتا ہے چاہے وہ صابر ہویا آ فاق مرد کاخمیر
آیک ہی مٹی سے بنا ہے۔" شمینہ نہایت دھیمے لہجے میں
ایک ہی مٹی سے بنا ہے۔" شمینہ نہایت دھیمے لہجے میں
مجھے مجھاتی رہی۔

''تم آگراہے جا ہتی ہوتو اس کی اس فطرت کونظر ندا زکردو۔''

"بیہ بات نظر انداز کردوں؟" میں نے جیرت سے

"كيا ....كيا؟" من في حيرت سيكها " میکولیس" وه زور سے اس دی۔ بمیشه کی طرح اس نے زورے تبقہ لگایااور پھر جھک کرچیل کا بکل تعیک كرنے كے بہانے آئكھيں مسل ڈاليں۔ میں بس اسے و مکھ کررہ کئی کھے تو جھے نہ کی کیونکہ بیل

ہوئی تھی۔ دوسرا برید جارا فری تھا تب ہم لان میں آ كئين توشميندن كها-

" كل أفاق نيم مع كيا كها تعافى؟" "الگ لے جا کر بولا آپ ہم سے دوئ کریں گی میں نے کہا ضرور اور پھر ہم نے ہاتھ ملایا مگر بخدا میرے ول میں اس کے لیے ایک ای جذبہ تعا۔"

"اب اس جذب کی وضاحت نه کرد مجروه کیا بولا۔"

" پھرآج فون کرنے کا کہا ہے اس نے میرانمبرلیا تھا۔ میں نے اسے لینڈنمبر دیا ہے سیل فون کا کہا کہ میرے پاس ہے گاہیں۔"عفت ملی می "كبكركا؟" من نے يوجمار ''ایک کیے ''عفت نے بتایا۔ ''مكر جاري كلائز تو وُحالَى بِيحَ آف ہوں كي۔''

"میں نے ڈرائیورکوساڑھے بارہ بجے بلایا ہے اورتم دونون بھی ساتھ چلوگی۔''

"وه جھے سے فرینڈشپ کرنا جا ہتا ہے میں نے کہا کہ طابره سياجازت توليكو "عفت بلى\_ ° • تمروه تو کهه ربا تفا که تم شایداورمیرا چکرسجه

" بكوال كرتا ب من في كهدو يا تفاكه بحصے بين ب تم اورطا مره .... تو كيني لكاس معفريند شيابيس بي كياب به؟ من يوجه نه على كه شابدة عميا تعاب عفت في بالوں کوجھنگتے ہوئے کہا۔ پھر ہم لوگ ودیریڈ کول کرکے عفت کے ساتھاں کے کمرآ کئیں۔عفت سے کمر میں

رونبیں ....نبیں ثمینہ' میں نے آ ہ بحر کر کہا۔ "پھرکہاکروگی؟"

"سوچوں کی کیا کرنا ہے؟" میں نے کہااور پھر بات ختم ہوگئے۔ چر بوری رات میں نے سوجے ہوئے گزار دئ اور جب ميري الجهي موني سوچوں كوسرا ملاتو ميں نہایت مطمئن سی ہوئی۔ ول کی بے قراریاں تھم تنیں جب من صبح سو کراهمی تو نهایت فریش تھی۔

میں نے کل تک والی طاہرہ صدیقی کوجیا فاق احمد کی محبوبہ می محتم کرویا تھا اب ایک نی طاہرہ تھی جس نے اسيخ يسيح اوراتمول جذبول كاآفاق احمد سانقام لينا تھا۔ ریاضی ہے کہ جب عورت محبت کرنی ہے تو خود کو بھلا وی ہے اور جب نفرت کرتی ہے تو ونیا کو بھلا وی ہے۔ اور مجصے بھی آفاق احمدے ير موكئ تھی۔وہ كتنا جھونا مخف تعا وه میری محبول کاحق وارتهمی ندتها میں فضول میں دو سال تك اس برايي يوز عبيش لااني روي هي\_ میں کالج چیجی تو عفت شخت شرمندہ ی تھی۔ بچھے وہ کھی

كرجميشه كي طرح وهمسكرا كرميرے مطلح نه لكي بلكه نظري

"طاہرہ سوری۔"

"ارے تم کیوں شرمندہ ہو۔" میں نے اسے لیٹالیا۔ " كاشابيانه وتا-"

"اجھاہے مجھےاس کا باطن نظر آسمیا اور فنکر ہے کہ البھی نظر آ گیا آگر شادی کے بعد وہ ایسا کرتا تو میں ایک من بھی اس کے ساتھ ندر جتی اور اب بھی میں نے بہی فیصلہ کیا ہے۔ میں محبت میں شراکت کی قائل نہیں ہوں۔ جاہے وہ شوہر کی محبت ہو یا محبوب کی۔ میں ممل اپنا مرو جا ہی ہوں اور بحصے یقین ہے کہاییا مرومیرے والدین ى الأس كريس كے "ميس نے اسے كلے لكاليا۔

• 📲 🐉 توشامت تاره! ورنه ..... درنه عفت بن جاوَ کی " - White The Me

Section

آنچل انومبر ۱۰۱۵%

آ تھے موندلیں۔ "سوری عفت؟" پیتنہیں کیوں میرا دل بجھ ساھیا تھا'ایک تسم کی آفاق نے گالی ہی اسے دی تھی کہ وہ تم جیسی تہیں۔ حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ بہت اچھی ہے اس کا دل بہت اجلاہے۔ شیشے کی مانند۔

''عفت!'' ثمينه نے اس كا كندها ہلايا تب اس نے آئیس پٹ سے کھول دیں اس کی آئیکھوں میں آ نسويتھے۔

"آج .... آج دوسری بار میں نے بیہ جملہ سنا ہے تمیینہ'' اس نے تمیینہ کا ہاتھ تھام لیا۔'' میں دوسری مار وهت كارى كئي مول-"

· ''ایک …. ایک وہ تھا جو پورے آئھ سال بعد مغرب کی رنگینیاں سبیٹ کرآیا تواسے لانبی چوتی مریر وويشه اور جھکے سروالی عفت کاظمی کیسندنی کی ۔ کیونکہ عفت کواس کی دادی نے مالا کوساتھااس پراپنااٹر ڈال دیا تھااور اس نے راحت کو اپنا لیا اور تب عفت جو کہ اس کے خوابوں سے اپنی ونیا گوآ باد کیے ہوئے تھی اس نے اس لندن بلیٹ ڈاکٹرائیس سے یو چھاتھا۔

" "راحت میں آپ کو کیا نظرآ ما؟ کیونکہ راحت بہت ماڈ تھی اس کے بونیورٹی میس کئی دوست سے نت سے لباس جہتی تھی ہر فیشن کرتی تھی ایس کے بڑھے ہوئے ناخن و مکھ کرعفت کو کراہیت آتی تھی مگر ڈاکٹر انیس نے پنہ ہے کیا کہاتھا۔'عفت السی تو میں نے اور ثمینہ نے اس . نُو تَى ہوتی عفت کوو یکھا۔

مستحریب بولا تھا۔''وہ تم جلیسی مہیں ہے.... یعنی میں بری تھی اور.....اور پھر وہ ساوہ سی عفت کا حمی حتم ہوئی۔اس کے وجود میں ایساز لزل آیا کہ سے حتم ہو گیا اور پھتیں میرے برس میں بڑے رہتے ہیں۔'' عفت الحکے ہفتے جب ڈاکٹر انیس راحت کاظمی کومنگنی کی انگوشی بولتی رہی اور وہ خاموش رہا۔ اور عفت نے ول کی پہنارہاتھاتو مجھے بنتہ ہے کہوہ اس عفت کود مکھ کرجیران رہ تعمیاجس کی لانبی چوتی شانوں تک کٹے بالوں میں بدل " بری کمینی قوم ہے مردول کی خود کہیں گند سی کی میں۔وویٹے سے بے نیاز ٹاپ بدسرخ شرث پہنے کیا کیل مر ..... وہ وہ مے کری پر بیٹے می اور چرے کی زروی کو امپورٹڈ میک اپ کی تہوں میں آنيل انومبر ١٥٥%ء ١٥٥٠

مہلی بارا کی تھی واقعی وہ بہت رئیس لوگ تھے گھرے جے جيے سے امارت جمللي تھي عفت فون اپنے كمرے ميں اٹھا لائی اور پھرادھروال کلاک نے ایک بجایا اور اوھرفون کی کھنٹی بج اٹھی۔ جیسے بندہ بہت بے قرار ہو۔ صبر نیآ رہا ہو۔ " ویکھا....میراڈ ساقرار تہیں یا تا تکر..... اس نے جمله بوراكيے بغيرريسيورا تفاليا ووسري جانب واقعيآ فاق تھا'میں المحسنیش پرس رہی تھی ریسیورمیرے ہاتھ میں كانب رباتها-

''تم نے طاہرہ سے اجازت لے لی۔'' عفت نے سلام دعا کے بعد کہا۔

''اس کی ضرورت مہیں ہے۔''آ فاق بولا ہے '' پھرمیری ایک مات مانوآ فاق!اسے بھی کمی سے فریند شب کی اجازت وے دو۔ عفت نے نہایت

ن سے نہا۔ ''مہیں'نہیں بنہیں ہوسکتا۔''آ فاق تیزی سے بولا۔ " کیوں؟ میری صرف یمی شرط ہے میں تم سے جب دوسی کروں کی جب ظاہرہ بھی کسی اور سے دوسی

"میں اسے اجازت جیں دے سکتا۔"

''کیوں جب تم مجھے دوست بنائسکتے ہوتو وہ نہیں بنا تہ''

"و وتم جیسی نہیں ہے۔" آفاق کا کہنا تھا کہ عفت کوتو

و کیاتم نے مجھے کال کرل سمجھ رکھا ہے یوفول اسٹویڈ'تم نے سمجھ کیار کھائے بھے میں تمہیں الی جگہ تھینکواؤں کی کہتمہارے باپ کو ہڈیاں بھی نہلیں' ا پہےتم راجہ ایندر ہو کہ میں تم پر مرمٹول کی'تم جیسے تو بحراس نكال كركريدل يريخ ديا\_

جا ہتا تھا'اس کے دالداحم علی کوئٹہ میں دایڈ اے محکمے میں تعظ انہوں نے کتنا جا ہا کہ آفاق کوئٹ ا جائے ادروا پڑا میں لک جائے مگروہ صاف انکاری ہوگیا۔ میں نے بھی سمجھایا مكر ندمانا عفت والے دافع بروہ مجھ سے معذرت كرجكا تفااور كبتا تفا\_

"عفت جیسی لڑ کیاں صرف دل بہلانے کے کیے ہوتی ہیں وفت کزاری کے لیےان سے زندگی بعر کاساتھ تہیں جاہا جاسکتا .... وہی حساب تھا' انگور ہاتھ نہآ کے تو کھتے ہیں۔"

ا یکزام کے بعد میں فارغ تھی۔ شمینہ کی بھی صابر ے شادی ہوئی تھی۔ صابر فیصل آباد میں ایک شیکسٹائل مل میں اسٹینٹ منیجر تھا ممینہ میں اس کے یاس جلی تی اب میں جہاتھی۔امتحان دے کر بیٹیاں کمر بیٹھ جا تمیں تو الك دم سے والدين كوبردى لكنے تى بيں۔

ميرے ليے بھی دوتين رشتے آھئے تھا ايک روزاي نے جھے ہے کہا تھا' کہ میں حامی بھرلوں ادرا کر کوئی میرمی ا بنی انفرادی پیند ہوتو بنادد ل مرمیں نے کہدویا تھا کہ میری کوئی پسند تبیس اور بیرسیج بھی ہے اور مجھے علم تھا کہ شام

آ کیل کی میلی آ کیل کی ہمجو بی JY Y

ُ ان شاءالله ۱۰نومبر۱۵۰۰ء کوآ ب کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی ہے تحق کرالیں ایجنٹ حضرات جلداز جِلدایخ آرڈ رہے طلع

جهمائ اونج اونج فهقنه لكاتي موئي عفت ڈ اکٹرائیس كو مسی اور ہی دنیا کی مخلوق لکی تب اس کے دل کو پچھتاؤں نے تھیرلیا عمراب کیا ہوسکتا تھا'ایک ماہ بعداس کی شادی ہو گئی اور دونوں ملے کئے اور پہت ہے تمین چندروز بل اس کا خطآ یا تھا ہا کے نام جویس نے پڑھلیا۔دہ بہت پریشان ے راحت کی حرکتوں سے لندن میں راحت کوئی دنیا ملی تو وہ سب بھول کی اوراب اس نے چھر پیا سے جھے کو مانگا <u>۽ جرت ۽ کہ ....</u>

" پھرتم نے کیا کہا؟" ممینہ نے اس کی بات كاث كريوجها\_

' ' قلین نے انکار کردیا' میں محکرانی ہوئی کڑی ہوں ادر میں جو کھے بن ہول میاس مرد نے مجھے بنایا ہے دہ لندن عن آتھ برس رہاتھا۔ مجھے کیا خبر می کددہ ایسا ہو کرآ سے گا ورنہ میں خود کو بدل لیتی' دیکھوتو پیدول آج مجمی اس کے ساتھ ما ہتا ہے مگریس ....میری اناجو ہے وہیں ماہی اور شمیند میں جس مرد سے بھی شادی کروں کی و کسی ہی بن جاؤں کی جیسی دادی اماں نے مجھے بنایا تھا مگر وہ ڈاکٹر انیس مہیں ہوگا۔" عفت کے ہونٹ جھننے ہوئے اور أ تهمين محي آج مجهاس او تي موني اوراو نيخ قبقيم لكانے والى عفت كول كورتم تظرا عاتو بى حاما كم میں بھی اس کی طرح رددول۔

"عفت میں نے سوچاہے کہ فاق کوچھوڑ دول کی۔ میں اس ہے کوئی واسط تعلق نہیں رکھوں کی اے دھتاکار دوں کی اسے بتاؤں کی کہورت کے دل سے تھیلنے کا انجام

كيابوتابي؟" و منظرل " وه الني اين مخصوص انداز ميس اور بولى و ممريد كيه لينا كدول نندوع-" "اليانبيس موكا" ميں نے نہايت اعتاد سے كہا۔ تو

عفت نے مجھے لیٹالیا۔

Section

اور پر واقعی میں نے خود کومضبوط بنالیا۔ آفاق نے لی السي كرليا تفا اورا ج كل جاب كى تلاش ميس تفااورا ج کا او کی پوسٹ کے طرح وہ بھی ایک دم ہی او کچی پوسٹ

انچل انچل انومبر انجل

"تم نے ہتھیارڈال دیے''وہ بولا۔ " بتصيارتبيس واليلم فأق احر زندگي كايبلانيخ فيصل کیا ہے یہی منزل کی روشنی ہے۔ میں اپنے اس فیصلے پر بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ "میں نے رسان سے کہا۔ "أيك بات توبتا وَ تاره ـ "وه بجها بهواسا تعا ـ ''بوچھو۔'' ہیں نے بڑی فراخد کی کامظاہرہ کیا۔ " تنج بتاؤكي'' ''وعده سيخ بتاؤل كي'' "اس احيا تك دوري كى وجد؟" جائے تو تصور سنے ہوجالی ہے اور تمہاری تصور بھی سنے ہوگی ہے اور میں ایسے محص کے ساتھ گزارا نہیں کرسکتی جسلی تصور میرے ایندول میں ترقی ہوئی ہوجس روزتم نے عفت سے فرینڈشپ کی مجھ سے اجازت کی اسی روز میں نے سوچ کیا تھا کہ تمہارے اور میرے راستے علیحدہ ہیں۔ كيونكه ميں محبت ميں شيئر كى قائل تبين ہوں ہم مير كست زندکی کے کسی بھی موڑ پر کرتے میں مہیں چھوڑ دیتی۔'' " منتم كواسي وفت بتارينا تفائي أ فاق بولار '''ہیں آفاق جب تم نے مجھے کی بارا زبایا تو مجھے بتایا؟ تهیں با؟ تو میں کیوں بتانی کہتم بھی میری آ زمائش میں بورے ہیں ازے ہم نے ایک بارکہاتھا کہ آگر میں تمہاری آ زمانش میں بوری نہ اتر کی تو تم مجھے وحت کار دييخ ..... 'وه ميري بات كاث كربولا\_ " توتم نے بچھے دھت کارویا ہے۔" ''جو بھی سمجھ لون بس آئندہ فون نہ کرتا۔'' میں نے سخت کہے میں کہاا ورریسیور کریال بریخ دیا۔ اور پھر کام میں لگ گئی شام کومیر ہے سسرال والے جو آرے سے اور دیکھیں مجھے کوئی بچھتاوا کوئی دکھیں ہے میں بہت خوش ہوں بس پہنا ہیں ہے کالوں بر کرم کرم یاتی كيول مچسل رباي. Her More Vieit Palæodetweom

کوای ان بینوں کے بارے ہیں پوچھیں گئ جن کی تصوری میرے پاس کھی ہیں۔
لوگ اجھے ہیں رشتے اجھے ہیں اور میں نے بھی ایک رشتے کا انتخاب کرلیا۔ لڑکا سعودی عرب میں ہاورایک بین جالیا۔ لڑکا سعودی عرب میں ہاورایک بین جالی جانا ہے۔ میں اس شہر ہی سے چلی جانا چاہتی تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہا ہے دلیس چلی جانا ہو ہیں اور میں اور میں نے فیصلہ کیا کہا ہے دلیس جا کا شہر جوسب دیسوں کا راجہ ہے میر سے سوہنے نجافیہ کا شہر ہے میں بند کر کے وجا ہت مرزا کی تصویر نے شام کولفا نے میں بند کر کے وجا ہت مرزا کی تصویر دے دی ۔ ای نے جیرت سے جھے و یکھا۔
دے دی۔ ای نے جیرت سے جھے و یکھا۔
میں نے ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں میں ہے۔ ایک کشم آفیس میں ہے۔ ایک کی کشم آفیس میں ہے۔ ایک کی کشم آفیس میں ہے۔ ایک ک

میں نے ایک تشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں ایک بین ایک وقیول کیا تفایت میں نے ای کے ایک میں ایک بین ایک کے میں بانہیں ڈال کرکہا۔

"ای! پہ ہیں قسمت وہاں لے جائے یا نہیں میں بی پاکسلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دلیں جاتا چاہتی ہوں۔
جھے دولت عہد ہے ہے کوئی غرض نہیں میری خوش تعمی ہوگی کہ میدگناہ گارا تھیں روضہ مبارک کا دیدار کرتی رہیں کی ۔اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اس ہے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا تو امی نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں ملے گا۔ میں نے کہا تو امی نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کرمیری بیشائی چوم کی لیعنی میرا فیصلہ انہیں بھی بیندا یا۔ دوسر ے دوز میں گھر کی صفائی میں لگ گئی کیونکہ پسندا یا۔ دوسر ے دوز میں گھر کی صفائی میں لگ گئی کیونکہ اس نے دوجا ہت کی والدہ اور بہن کوشام کے کھانے پر بلایا میں اپنی ساس اور نند پر اپنی سکھڑا ہے کا رعب ڈالنا جا ہتی تھی۔

مجھے بالکل خیال نہ تھا کہ آفاق نے فون کرنے کا کہا تھا 'عمیارہ بجون کی تھنٹی نے اٹھی تو میں نے ریسیورا تھایا۔ ''میلو!'' میں نے بیزاری سے کہا۔

"میری ای شام کوتمہارے کھر آئیں گی تارہ۔" وہ میری آ داز پہچان کر بولا۔ میری آ داز پہچان کر بولا۔ "دکوئی ضرورت نہیں۔"

" کیوں؟" " کیوں؟"

و فیملہ وکیا ہے۔ میں نے بتایا۔

See for

نچل شومبر ۱32 ۱۰۱۹ م



ہر ایک نے کہا کیوں تھے آرام نہ آیا سنتے رہے، لب یہ تیرا نام نہ آیا Download From مت ہوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے Paksode یہ دکھ کہ تجھ یہ کوئی الزام نہ آیا

"اوتیرا بھلا ہوا س عل غیاڑے میں کیا کاٹو مے اور کیا سيو محي؟ اف اس قدر مارے يسي اور وقت كا زياب ہے۔ کیا جاری ماؤن کا وقت بہتر مہیں تھا جب سلائی كزهاني كاكام كمريركيا جاتاتها ندكم بخت ذيزاميز يتضنه بهير حال وفت بدلا اورجم بهي سرتايا بدل محف اين حیثیت اور این ویلور فراموش کرے کیٹیشن میں کود کر سوائے اضطراب کے مجھ حاصل مبیں کرسکے۔اسیشلی خواتین ایک دوسرے سے سبقت کے جانے میں

قل واليوم بين ميوزك رج رما تفا أور درزي جنهيس ماسرصاحب كهدكرخوا تين أسيس بروا سي كااحساس دلايا کرتی تھیں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے میوزک کے ساتھ آئی نے سری آواز کور تک سے ملانے کی کاوٹ میں ہے مروائی اور نے تو جہی سے کیروں کو کانٹ جھانٹ کرایں صلاحیتوں کوا جا گر کرنے میں محوتھا۔ مِنْ تَمْرِينُ شَابِ مِن داخل ہوتے ہی کانوں پر ہاتھ رکھ - レリック

انجل انومنر الماماء 133

READING Section

تبحور ماں خالی کرنے میں شوہروں کا در دسر بن چکی ہیں۔ جوں جوں بے روز گاری بردھی مہنگائی حملہ آور ہوئی محلات نما كمرتعمير ہونے لكے شادياب اتن طوالت اختيار ترحمين كه فنكشنز كالجعيلاؤ بمفتول كونكل تميا- بيسب كيا ہے؟ اور افسوں كم ميرى طرح كى سوج ركھنے والى بے حساب خواتنن كير بھي اس دوڑ ميں روال دوال ہيں۔' وه سو چے جارہی تھی ٔاور درزِی اس کی آمدے بے خبرا بنی ہی دنیا میں مکن جھوم رہا تھا۔ فلیحی بھی میوزک کے اتار چڑ ھاؤ کے مطابق چل رہی تھی۔ خمر یندنے اس کی کٹنگ تیمبل پر ہاتھ مار کراے اپن طرف متوجہ کیا۔اس نے والیوم آہتہ کرے اس پر استفہامیہ نگاہ ڈالی۔تو وہ قدرے جھینے

'جی باجی فرماؤ۔ اگر کیڑے لیئے آئی ہوتو وہ تو انجی تیار میں ہیں۔ کل بہیں تو پرسوں ضرور مل جا میں ہے۔' وہ شان بے نیازی سے بولا۔

'' ماسٹر صاحب' بڑی مجبوری ہے آ پ تو جانے ہیں' کہ میری جہنیں اور بھابیاں آپ کے ہاتھ کے سلے ہوئے کیڑے بہنالسند کرنی ہیں اب عیدسر پرے آپ مجھے ٹائم سے کیڑے دیں گے تو ہات ہے گی ناں۔ تی ہی الیں سے پہنچانے میں بھی ہفتہ دو ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں۔'' دہ ایک دم سے ذہن سے تمام سوچوں کو برطرف كرتى مونى ملائمت سے بولى۔

" باجی فکر نہ کروتم نے پندرہ جوڑے دیتے ہیں۔ یندرہ اور لاویں سارے استھے ہی سل جائیں ہے۔ وراصل کچھ کار مگر میتھی عید کے بعد واپس ہی تہیں ہینے جب ان کے پیے حتم ہوجا میں مے تو اپنا سرآ نکالیں گے۔ وہ بھی میری مجبور یوں کو جانتے ہیں۔اگر ڈانٹ بھی ہوجائے گی پازار میں اور کھاٹا اور نقصان الگ اور چر بھل کے حالات تو تمہارے سامنے ہیں۔ "وہ بیوبوں نے زیب تن کرنے ہیں۔"

READING

اينے اينے مسائل ميں برى طرح جكرا ہوا ہے۔بس طبقانی فرق ہیں تمریندنے ایک کمبی سردا ہ محرکر سوجا۔ "میری باجی پریشان ہوگئی اے تسی پندرہ جوڑے آج ہی خرید کے لیا ویوٹر بن اور کیس ہمیت ایسے ڈیز ائن كروں كا كەسب عش عش كراتھيں گی۔' وہ تسلى دية ہوئے بولا۔

"ماسٹرصاحب میرے تمام کیڑوں کے شاہرز اسی طرح برے ہیں۔آب نے تو انہیں چھوا تک بہیں۔'وہ آس پاس طائرانه نظروں ہے دیکھتی ہوئی ایسے شاہرز کی پہچان کے بعداضطراری کیفیت میں ہولی۔

بير ميں نے كہدوما اور بول مجھوكه ہوگيا۔" وہ ب

" اسٹرصاحب! آپ کوجرنہیں کہ وھاامر مکہ آپ جاننا ہے ان کے مملیز فنکشنز پراینے اور غیرا ہے کے وميزائن كروه ملبوسات كوباته لكالكا كرو تكصته بين \_ويكهين نال نام اور شررت تو تصيبول والول كوملتى ہے۔" وہ خوشاری کہی میں بولی نہ

" تے فرنسی اسرال کرو مجھے وہاں ہی جھجوادو۔ انہیں بھی آ سانی ہوجائے کی میرے وی وارہے نیارے ہوجاں کے۔'' اس کی فلیجی اپنا راہ راست بھول کر کسی شوقین مزاح خاتون کے مہلکے ترین جوڑے پرایے اصلی راستے کالعین کرنے لگی۔

درزی نے اس کیڑے کو ایک طرف نا کواری سے بجينكا ادر دوسراشا يركهول كرايك اورمهناكا سوث نكال كرميز ر بچھانے لگا۔ تمرینداس کی ان تمام حرکات وسکنات کو و مکھر کردال ہی گئی۔ بے اختیاری ہوکر بول آھی۔

"یاسٹرصاحب! ہمارے کیڑوں کو ذرا احتیاط سے ویا تو ساتھ والی وکان پر جا بیٹھیں گے۔میری بے عزتی بہت قیمتی ہیں اور آپ تو اس بات سے بخو بی واقف ہیں كه والرز كمانے والے شوہروں كى تخریلی اور ناك چرهی

"تواؤے کیڑے مجھو کہ میرے کھر والوں کے مع المابات تو بي كهدر ما تفا-اس ماحول مين برفرد كير عين فكرنه كردي ت فرتسي مينون بابريج رب

آنچل انومبر ۱34 ا۲۰۱۵ م

**Needlon** 

اونال۔' وہ اس کے جبرے کا بغور معائنہ کرتے ہوئے خوش کوار کہتے میں بولا۔

"ماسرصاحب! بدكام آسان تو برگزنهين كيكن ان ے بات ضرور کرول کی۔ وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ وہ بھی عورتوں سے ڈیل کرنے والا کھا گ مرد تھا۔ ایک دم ہے تعمیں ماتھے پڑا کنیں۔

" باجی اگر مهمیں بہت جلدی ہے اور پھر کیڑے خراب ہونے کا ڈر بھی ہے تے تسی نال والے ورزی نول پکڑلور' بہت اچھی سلائی کرتا ہے وہ بھی میں اس کی گارنی ویناہوں۔ 'وہ رو کھالی سے بولا۔

" ماسٹر صاحب آیتو خوایخواہ ہی مائینڈ کر مکئے ہیں۔ میں تو حفظ ما تقدم بات کررہی تھی۔ ہم سب کی علیہ یں تو آب کی محنت ومشقت توجه ومهربالی کی مرجون منت ہوئی ہیں۔اللہ آب کوخوش رکھے۔آپ کی وجہ سے ہی جی میں کیا ٹیکا ہوتا ہے ہمارا اور کیا عزت افزائی ہولی ہے ہمارے ماسٹر صاحب کی کہ ہرعورت آپ کا فول تمبر اسے موبائل میں فیڈ کرنے کے لیے پرجوش نظرا رہی ہوتی ہے میں بھی ول ہی دل میں بہت انجوائے کرتی ہول کہ ہمارے ماسٹرصا جب ایسے بھی جاجب مندہیں ہیں کہ ہرارے غیرئے کوانٹر تین کرنے لکیں۔'' ٹمرینہ کے کہے میں بلاکی جاشی کھی۔

"جی مجھے پہلے ہی سر کھجانے وا ٹائم تہیں ملدا سارے کلائٹ برانے اور میرے اپنے ہیں۔بس جی اللہ دا كرم اے تے خوش متى اے ميرى كه بات اجمى تك بنی ہوئی ہے۔'وہ قدر سے انکساری سے بول رہا تھا۔ ''اب میں چلتی ہوں۔ پھر کل بقیہ میٹر مل لے کر حاضر خدمت ہوں گی۔ "وہ یرس سے جالی نکالتے ہوئے

" اجی تشریف تے رکھؤ کوئی جائے یائی اس کے بغیرتو میری باجی بھلا کیسے جاسکتی ہے؟" وہ مود بانداند میں بولا نے تمرینہ کوہلکی سلی ہوئی۔

مُصندُاكرم كِيّاً ـ" " 'باجی تکم کرد' کی پیند فر ماؤگی ۔'' دوسنجیلتے ہوئے بولا۔

"بيتوبات نه هوئي خدمت گزاري بھي آپ كريں اور ہم خاطر داری کی تو فع بھی آپ سے رھیں۔ بیتو زیادتی ے۔میرے لیے سیون اپ اور آپ اپنے لیے حسب م بندم ملوالیں بل میری طرف سے ہوگا۔ 'وہ ممنونیت سے

"باجی کیسی باتیس کرتی ہو تئی تے ساڈے مہمان او' درزی نے جھونے کو اشارہ کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا۔

"اسرصاحب كن تكلفات ميں پر مسكة بيں آ ہے۔" وفكوراج بربوكربولي

" چھڈو جی اے گلال....او چھوٹے جا ورا جلدی نال باجی واسطے سیون آپ اور آپاں واسطے کنگ سائز و مے گلاس وج انار داشھنڈا جوس کے ۔

" کیوں باجی سارا دن وماع ہشاش بشاش تے چاضررہوے گا۔''اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔اور سیجی جلاتے ہوئے نہایت اپنائیت سے بولا۔ 'یاجی آ بیں دی کل اے تم بہلے سے اور اسارٹ نظر آنے لی ہو۔ کسی جم وغیرہ جانا شروع کردیا ہے بیکمات کے یہی تو شوق ہیں نال کیوں یا جی؟''

'' ہائے ماسٹر صاحب میرے پاس اتنا وفت کہاں ہے کہ جم جوائن کرول نہ ہی واک کے کیے ٹائم ہے۔ ڈاکٹنگ برگزارہ کررہی ہوں۔اس کے کیے تو نسی وفت کی ضرورت بہیں ہوتی۔ ویسے آپ نے بجھے خوش کردیا ے آج ہی وے انگ سکیل پر کھڑی ہو کرویستی ہوں۔ ہوسکتا ہے اللہ نے رحم کر ہی دیا ہو۔ وہ سامنے قدآ ور آئينے ميں اپناجائزہ ليتے ہوئے جبک كربولي۔

"جي باجي كهن وا مطلب اے كه تواو انوال ياب جابی دا اے ابھی لیے لیتا ہوں۔ ایک بار کیڑے کو پیچی و وجمع وي اوچو في زراادهم مرجاكي باجي واسطيكوني لك جائة بمراسية تاك كاكرنا بهت مشكل موجاتا

آنچل انومبر ۱35 م ۱35

ہے جی۔ وہ مجھانے کے انداز میں بولا۔ "اسر صاحب ایک آوھائے میرے تاپ ہے کم کی فٹنگ بالکل ٹھیک رہے گی۔اندر منجائش ضرور رکھیےگا۔ ہارے وجود بل میں دیلے اور مل میں کیابن جاتے ہیں بعض اوقات مانی کا تھونٹ بھی تھی بن کر لکنے لگتا ہے۔ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ بھیرتے ہوئے بولی۔ درزی تھی تھی کرنے لگا۔

اسی اثنا میں جھوٹا مشروبات کے کرآ گیا۔ ماسٹر صاحب نے جوں کا گلاس سرعت ہے پکڑااورسیون اپ کی بوتل ٹمرینہ کی طرف بڑھا دی۔ بجل گیس کی شکایات ساہی خدشات بےروز گاری کی وجوہات اور پھرآ ئے دن بدلتے فیشن برطولانی گفتگو کے بعدوہ جانے کے لیے

'' کم بخت کہیں کا باتوں میں جان ڈالنے کا کر کوئی اس سے سیکھے۔میرا کنٹا قیمتی دفت اس کی فضول اور بے ہورہ باتیں سننے میں ضائع ہوگیا۔" گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ تڑے اٹھی۔" کیسے بیوتوف بناتا ہے نامراؤ منہ بولی سلائی وصول کرنے کے باوجود پیمال ہے کہ بیں چکروں کے بعد بھی بہانے کیا مجھ رکھا ہے اس نے ہمیں۔اللہ مارا الوں سے بات نکالتا ہے سرسے یاؤں تک کھا جانے والی نظروں سے کھورتا ہے۔اب جناب نے ناپ كے خواہش مند ہیں جبكہ جانتا ہے كہ میں نے ہمیشاسے سلانی شدہ ناپ دیا ہے اف میرے کیے شرم سے چلو بھر یانی میں ووب مرنے کا مقام ہے۔ کھر میں کام کرنے والے ملازمین کی جرات نہیں ہوئی کہ میرے سامنے آ نکھاٹھا کر بات کریں اور بیلوگ جن کا درجہ میرے تمام ملازمین سے كمتر ب كسے ديدہ دليري اور بے باكى سے تفتگوکرتے ہیں قصور میرا ہے اس کانہیں۔ آگر عیدیر میں نے بالخصوص بہنوں اور بھا بیوں نے منع ملبوسات مین کرشوا ف نه کیا تو کون سی قیامت آجائے گی۔ مجھے من چکر بنا کرر کے دیا ہے۔لاشعوری طور برتم لوگول کی المالين المالين في ودداري كونو عكنا چوركري ويا باب

قابولہوں وں کی ڈیز ائٹرزے منگے ترین کیڑے کھڑے کھڑے پہند کروں کی اور ارسال کردیا کردن کی۔ یہی طریقہ ہے ہرطرح کی سروروی سے نجات یانے کا جی تو جا ہتا ہے ان سب کی طرح بیرملک جھوڑ جاؤں ۔''وہ جھنجلا کرسویے جارہی تھی۔

ا کے وں دن تک تمرینہ نے اس کی شاپ کارخ نہ کیا' پندرہ جوڑے اور دینے تو کجا' پیچھلے سل کرآ جا تیں وہی غنیمت تھے۔وہی ہوا جس کا اسے اندیشے تھا' فون پر رابطهر کھنے سے علم ہوا کہ جوڑا تو ابھی تک ایک بھی تیار تہیں ہوا۔اسےاس کے جھوٹے لاروں پر بے بٹاہ غصا یا مكر خاموش راي بيسوج كركه بوسكتا بالحليج يدونون میں حاصل کرنے میں کا میاب ہوہی جائے۔ ا در پھر بھی اس ولالت واذبیت میں نہیں پڑ ہے گی۔ نبیت نیک اور اراده برا ای مشخکم تھا۔ ہر بارفون کرتی ایک نے بہانے کے ساتھ ورزی حاضر ہوتا' اور ہنتا ہوا تسلیاں دے کرفون کاٹ ویتائے مرینہ کے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ کیونکہ اس نے سکھنے کا تہیہ جو کر لیا تھا۔

" بهانی آئی ایم ایکسٹر مملی سوری اس بارعید برآ ب کے کیڑے پہنچنے مشکل ہیں۔ بہت کوشش کی مگر کیڑے تیار نہ ہوسکے۔ مجھے خود بہت افسوں ہور ہا ہے کہ اس بار آپ کی عید بھر بھری سی گزرجائے گی۔ لیکن کیا کروں مير \_ اختيار مين تو ہے ہيں سيسب و کھے۔ "تمرينة تاسف اورندامت بھرے کہتے میں بولی-

" كيون تمرينه ايها كيا موكيا؟" بهاني نے چونك كر كها- آج تك تو هر كيرا نائم پرسلا اور بوقت ضرورت جم تک چہنے بھی گیا۔تم نے پہلے ہی بنا دیا ہوتا کسی اور کو کہد دين كون سابر امعامله تفا-

"بس بھانی درزی بیجارے بھی کیا کریں؟ جس ملک میں بھی بارہ سے اٹھارہ محفظے غائب رہے بھلا وہاں کام کسے یا۔ محیل تک کان سکتا ہے درزی تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے جلی کے انظار میں بیٹھے ملتے ہیں۔وہ بھی خوش

ہیں کہا کر دن میں ایک جوڑای یاتے ہیں تو بورے دن ك اجرت وصول كرتے ہيں نه كه ايك جوڑے كى اب ان سے بچت مباحثہ کرنا مجمی درست تہیں۔ بہت حقیرانہ حرکت لکتی ہے۔افسوں تو اس بات کا ہے کہ کپڑے پھر مجھی سل مہیں یاتے۔ یقین جانؤ بھانی میں نے بے حساب چکرلگائے ہیں۔اب تو بچھےخود سے بھی کھن آنے کلی ہے کہ کن لوگوں کے منہ لگتی ہوں بار بار'' وہ اكتاب سے بحربور کہے میں بولی۔

"اليها تھى كون سانا قابل حل مسئلہ ہے۔خوائخواہ پریشان ہورہی ہو ذرا شنڈی ہوجا و اور ٹمرینہ خدا کے لیے ان تمام درزیوں کو سمجھاؤ کہ بحلی کا انتظار کرنا چھوڑ دیں الهيس مجهلآ جاني جابي كههم ندحاسته موئه النهياؤل حلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں بنگھیاں آ چکی ہیں پھر ہاتھ کی سلائی متین چلانے میں کیا قباحت ہے؟ كم ازكم محاجى بھى ختم ہوكى ادر بروزگارى كا بھى سی حد تک خاتمہ ہوجائے گا۔ ذرا مشینوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے کاریکر تو بے شار مل جا تیں مے۔درزی کومیری طرف سے دومشینیں خرید دومکر ہول ہاتھ کی۔'اس نے اپنی منطق جھاڑی۔

" بھائی آپ بھی کیسی عجیب با تیں کرتی ہیں ایک بار آ سائشات کی عاوت پڑجائے تو پھراس سے کنارہ تھی موت کوآ واز وینے کے مترادف ہے اور پھر سے طبقہ تو افلاقیات سے اس مدتک کر چکا ہے کہ بدرائ کام چوری اور حصوت فریب کواینی دانش مندی اور دوراند کیتی کا نام دے کر فخرمحسوں کرتا ہے جھے تو محسوس ہوا ہے کہ انہیں توجیسے بہانیل کمیا ہے محنت سے جان چھڑانے کا نجانے کم بختوں کی گزراوقات کیتے ہوئی ہے؟''وہ سخت بیزاری

جھٹی ہے بہت اچھا گزارا کر لیتے ہیں۔ بھلاوہ کام کیوں ہے۔ سوچواس مسلے کاحل ۔ وہ سوچے لی۔ كرس مع - "بمانى نے نا كوارى سے كہا۔

تك بمحوانا مشكل موتا جار ہاہے۔ تمام حالات آپ كے سامنے ہیں خواتین ان دو ملکے کے درزیوں کا د ماغ تو تھانے لگا سکتی ہیں مکر اس معاملے میں چھے کرتا ہیں حیاہتیں۔ میں تواس کی کمین ذات سے بائیکاٹ کرنے لگی ہوں۔سلائی سیکھنے لگی ہوں۔ پہلے ودر میں ہماری ماتعیں سلائی کو اولیت دیا کرتی تھیں' اور یہی وجھی کہ ہرکڑ کی سلائی کاشعور رکھتی تھی۔اب ہم سیب دیکھاویکھی آیک ہی رے پر گامزن ہیں بس شک آئی ہوں بازاروں کے چکروں اور درزی کی منتوں سے ۔' وہ سخت نا کواری سے بولی- " تی ایم سیریس-"

" " ثمرينه پليزايسے مت كہويارتم كسى كوسد هار بيس سكتى اسنے کام سے مطلب رکھؤز ہر کوز ہرسے مارنے کی کوشش مت كرد\_ورندخودز بريلي موجاؤكى \_اس دنيا ميس ايس لوگوں کی کامیانی ناممکن ہے شمرینہ' بھانی نے خدشے ہےنکل کرستھلتے ہوئے کہا۔

'' بھائی ہاری این خود غرضانہ سوچ نے ہی تو ہمارے خون میں لوائزن بھر دیا ہے۔ ہم بذات خود اس تمام کئے دھرے کے قصور وار ہیں۔جس کی سزا ہاری نی سل کوعذاب کی صورت میں ال کرر ہے گی۔ وہ زہر خند کہجے میں بوئی۔'' فی الحال ہم نے بھی انٹری تورين والي ہے۔

"فضول باتیں مت کرو تمرینهٔ درزی نے ٹائم پر کیڑے می کرمبیں دیئے تو تم اتنی اپ سیٹ ہوگئ ہو کہ اميدى چھوڑىيتى ہو۔ "وەعالم تذبذب ميں بولى\_ " میں آپ کواس فیلٹر کا آئی محموں دیکھا حال بتارہی ہوں۔ حد سے تجاوز ہر گر مہیں کررہی۔ " ثمر یند سنجیدگی سے بولی۔" یہاں ہرطرف یہی حال ہے۔" '' بارول دکھانے والی یا تنیں مت کرو۔ میں نے تو ہر "اس کی تم فکرنہ کرور پاوگ ڈاکہ چور بازاری اور چھینا صورت عید پر نیا جوڑا ہی پہن کرتماز کے لیے مدرسہ جانا "الیے کروشریندفورا کم از کم ایل بیاری معانی کے و بهمانی مجھے لگتا ہے اب ڈھیروں کپڑے سلوا کرآپ لیے کی اجھے ڈیز اکٹر سے خوب صورت ساڈریس خرید کر

آنچل انومير ۱37 ، ۱37 م

تی سی ایس کردو بعد میں باتی ڈریسز چھنچنے رہیں سے۔اب تم انکار کر ہے ہم سب کو بے شان و بے عزت تو نہ کرو۔ بھائی نے راز داری کے انداز میں تیزی سے کہا۔

" ہائے بھائی ساری دنیا ہاتھ دھو کرمیرے چیھے پڑ جائے کی ان کنت سالوں کی بے حساب محنت اور کئے كرائے ير مانى مجر جائے گا سب كوكيا جواب دول كى۔ بھائی پلیز مجھے ایسامل کرنے پر مجبور مت کریں۔ بیہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سب کی ناراضتی مول کینے والی ہات ے۔ وہ متذبذب ہو کر بولی۔

" د دیگلی میں کسی کو چھوٹیس بتاؤں گی۔ وعدہ رہا۔تم میرے ساتھ بھلا کرواور میں مہیں ایسااجر دوں کی کیا' فار گاڈ سیک تمرینہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ میہ بھید تمہارے اور میرے درمیان ای رہے گا۔ ایسا کرو تمرینهٔ اس خوتی میں میری طرف سے اپنے کیے جمی عید کے لیے میرے ہی جیسا ڈریس خریدلو۔ دونوں آیک جیسا مہن کر بہنیں ہی تو لکیں گی۔' بھالی نے نہایت اپنائیت اور نگاوٹ سے کہا۔

'' تھینک ہو بھالی میرے یا س ڈریسز کی کی میں وارڈ روب میں ایک سے آیک بردھ کر ڈریسر موجود ہیں۔ البيس سينے كى بارى ببيس آئى اور سيزن كزر چكا موتا ہے۔ وہ مخرے تن کر ہولی۔

" ہاؤ لکی ہوآ رایک ہم میں جھوکے پیاسے اور ترسے ہوئے بیجارے اور مسکین لوگ تو پھر میں اسینے ڈریس کا انتظار کروں ناں۔'وہ ملائمت سے بولی۔

'' بجھے باتی بہنوں بھابیوں سے بچا کیجیے گا' کیونکہ آب جانتی ہیں کہ مدرسہ میں نماز کی ادائیگی سے پہلے کریدنے والے سوالات کی بھیٹر ہوجائے گئ آج تو تھک تھکا کر کھروائی آ جی ہوں کی آپ کے کام کے ليے پھرے لكانا يرے كانجانے اب ان تك ميرى جى رسانی ہوعتی ہے یانہیں۔"

· ورائزر کے خرے کون سے کم ہیں۔ وہ جمی ماری

ماہر اور پھر نہایت حال بازی سے جوتوں سمیت ہمارے یرس کے اندر کیا کیابیوتوف بنایاجا تاہے جذبہ شوق رکھنے واليول كؤ يقتين جانول ميں بالكل سيح نقشه هينج رہى موں ـ "وه دل كالبال تكال راى مى \_

"بس جو بھی ہے مجھے جلداز جلد عید کا جوڑ البھیجو کہنے کو توبے شارلوگ ہیں مرسب کے تعییث نہایت تفرد کلال میں تہارامقابلہ کہاں۔'وہ پرستائش کہجے میں بولیس۔ ''ڈونٹ وری بھائی آیے نے علم کیااور میں نے سر سليم ثم كرليا وعده يادر كمي كالسي كويية نه حلي وه خوش کوارموڈ میں بولی۔

" تھینک پوٹمرین اکی گاڈتم ننوبیں میری اپنی بہنوں سے بردھ کر ہو۔" معالی نے خوش ہوکر کہا تو تمرینہ نے بر برات ہوئے اون بند کر دیا۔

" بهنوں کا سامقام نہ دینا' بھی بڑھاؤ بھی گھٹاو' کیا ، پر مجال كراس سے بھی برابری كی علطی سرز د موجائے۔ احمق اور نادان مجھ رکھا ہے مجھے۔خوشامہ یں کرو میتھی چیزی باتوں سے بہلاؤ مجھوتی تعریف میں زمین آسان کے قلابي ملاؤاوركام نكلواؤر يمقصد حيات

"ماسی! کہاں چلی سمی ہو؟" شمرینہ نے واقلی دروازے میں قدم رکھتے ہی ملازم مکو یکارا۔

''جی باجی' آئی ہول' خام تھتم ہو گیا تھا۔ ٹی وی دی رہی ہوں۔ بہت بھلا ڈامبر (ڈرامہ) چل رہاہے سٹار پلس (اسٹار پلس) بر۔ بیٹین دیج نے آئی۔'وہ او نجي آواز مين تي وي ڪي طرف د ميڪ بولي اور نا کواري سے بربرانی۔"خیامت موی مو دی آتے ہی۔ تمرینہ شانیک بیگر قالین پر مھینک کر دھر ام سے

"اللم حاجا جلدي عصندا ياني بلاؤ اورشرالي بركمانا يهان اى لگادو \_ مجھ ميں تواقعنے كى ہمت جيس راى - اے سب دورمیتمی حکم صا در کردیتی ہیں۔ نیکردووہ کردو پیسان المحق المان على المراس وراكزتو كال اتارن مين كاحساب محص سے ايك ايك ياكى كار ذلالت وخوارى

آنچل ﷺنومبر ﷺ ١٦٥٥م 138

میری بے وقعت اور بے قیمت نہ ہی کسی کواحساس ہے کہ میں بھی اتنی جوان اور باہمت تو رہی ہمیں کہون رات بازاروں کے چکر لگاتی مجرول مجرطرہ بیہ کہ کسی کو کلر سینیفن پہند نہیں تو کسی کومٹیریل میں تفص نظرآنے لکتے ہیں۔احسان مندہونے کے بچائے میں ہی اہیں سینکڑوں دلائل دے کر مطمئن وخوش کرینے کی کوشش کررہی ہوتی ہوں۔' وہ سونے جارہی تھی۔طمانیت وسکون میں اور بے تانی وضطراری کیفیت میں ذہن کی سوچیں بھی اس احساس کے مطابق انسان برحملیآ ورہوئی ہیں۔ تمرینہ جھی اس وقت مکمل طور پر منفی سوچوں میں کھری ہوئی تھی۔ ہر کے درجے کی چرچری اور مصیلی ہوکر ملازموں پرتوٹ بڑی اور ماسی کی بے بروائی و علمے کر

'' مای اس عمر میں اللہ اللہ کرؤ کیا ہر دفت ڈراےاور فلميس ويمضى ربتي موراوراتكم حاجا الجن كحتمام كام چهوژ جھاڑ کرکٹ تیج و ملھنے میں ملن ہیں۔ مجھے تو محسوں ہونے لگاہے کہ اس کھر کی ملا زمہ ہیں اور ما لک تم سب لوگ ہؤ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا بہت کھائے میں جائے گا۔ س بی ہیں رای بچھے لگتا ہے کہ سب کے تی وی و تکھنے پر یابندی لگائی پڑے گی۔میرے یاؤں وباؤ بھارے میلوں کی مسافت طے کرے آئے ہیں۔ نجانے ان لم بخوں کو کیا مرض ہے کہسب سے پہلے تعکفے کا اعلان میمی کرتے ہیں اور چھر بورا بدن ان کی عرفت میں آجاتا ہے۔ اسلم طاخا پہلے یانی لاؤ کھانا ويين من توتم محنشه لكادو كي- "وه يخ كريولى-

"لی لی جی وجن جیادہ ہوتو سے کوڈے ہی جواب د يوين اور فرياؤل يرا كليخ قبرآ واج وے وے اب ميتو ہوئے تا۔' مای نے یاؤں دباتے ہوئے اپنی علیت جعاری تووه بحرک انعی۔

'' درزی کہدر ہا تھا کہ دبلی اور اسارے ہوگئ ہول ً ہیہ تحتر مدفر مارہی ہیں کہ منوں بھاری اور پھراس دار فائی ہے جانے کے وان بھی قریب ہیں۔ دونوں ہی جھونے شاطر اورخوشامدی نامرادلہیں کے۔کسی کی بات پر بھروسہ کرنااور خوش جهی اورخوش خیالی میں مبتلا موما نادانی ہی تو ہے۔ تمرینہ نے حقارت ہے اپنے اندر ہی سرکوشی کی اور ماسی کو ياؤن سيەرھلىل كركمۇرى ہوگئ-

**....** 

" بیتیم ہر بارعید تمہاری بہنوں اور بھائیوں پر قربان ہوجاتی ہے۔ کیڑے اور بکرے بس اسی کے پیچھے بھالتی نظرآتی ہو۔'' وہ طنز یہ کہتے میں بولے۔''بہاری کوئی پروا بى بىر

'' بإزارول عن اور بكرا منذيول ميں بارے بارے <u>پھرنے کا مجھے قطعاً شوق ہیں۔اے میری مجبوری مجھیں</u> آب ہی راہ فرار بنا و بیجے اور ان کے کیے کوئی نیا رستہ۔ البيس كائيدُ كروول كى \_' وه چرد كريولى \_

'' ہاں ہاں مجھے ہی ان کی نظر میں برا بناؤ ہم ان کی باتھ برندھی غلام ہواور تمہاری جار عدد جہیں اور دو عدد بھابیاں میری جان کوآ جا میں گی۔ ویسے استے بڑے خاندان سے بیوی لانے سے بہتر ہے کہ کنوارے ہی مرجاؤ "وہ اسے چھٹرنے کے انداز میں بولے

" آ پ بھے ایک سوال کا جواب دیں کہ خریداری کے اس عمل میں آ ب کا کروار کیارہا ہے کہ بڑے خاندان بر اعتراص ہونے لگا ہے۔ برے خریدنا پھر قربانی اور محوشت بانتفئ تک کاعمل مردول کی ذمہ داری ہے آج تك آب نے ایسا كون سا كمال كر ڈالا كہ طعنوں تفوں بر الرآئے:"

" پارتمہارے خودساختہ مسائل کاحل میرے پاس تو ہے ہیں۔ اب خدمت خلق کے جذبہ شوق سے باہر لکل " بجھے تہاری دانائی نہیں جا ہے مائ زبان کولگام اور آؤ کسی بھی N.G.O میں قربانی کی رقم بھیج کراس تمام منہ کو بندر کھ کریاؤں دیانے کو بولا ہے ہرایک عقل مندے سردردی سے نے جاؤگی۔ اگر میری مانولو .....اور ڈریسز المان ایک میں ہی نادان اور احق ہوں ۔ وہ بربرائی۔ جمی بوتیک سے خرید کراینانام بناؤ جمہیں مسلم کیا ہے؟ یہ

د دسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی خواہش کو کو لی مارو۔ لاحاصل اور لا لیعن محنت کا مچھل بھی ہمیشہ کر وابی ہوتا ہے اور دوسرا اب تم میں جوانی کی طاقت ادر جوش کی ہلکی سی رمق بهى نظر نبيس آتى \_ بيلم ند كهنه كا آرث سيكموورنه مارى جاؤ کی بھول تمہارے یقین جانوں۔' وہ چھیٹرنے کے اندازیس بولے۔

"ارے میان! زرا دس سال پہلے کی باتوں کی یا دد ہانی کراؤل ایکزیفٹی الیی ہی تھیں۔ ہمیشہ سے آپ کی نظر کمزور ہی رہی ہے اور اب تو عمر کے ساتھ آب تو بالكل بى فارغ بير فدا كے ليے وكماس <u>یرانے بوسیدہ اور سال خوردہ کند ذہمن برز ورڈ الیے ادر</u> میرے لیے نے کلمات نگاختر اعات پیدا سیجے۔آپ کی مانندا کے یا تیں بھی مسی پٹی ہوگئی ہیں۔ باتی آپ کولٹنی باریہ نازک مسلکہ مجھا چکی ہوں کہ میرے بها بيون اور بهنول كولسي N.G.O بررني برابر بهي يفين تہیں اور مجھے بھی ہر گزمہیں۔ ورنہ دہ خود بھی تو ایسی قربانیاں باآسانی دے سکتے ہیں۔ بوتنک کے ڈریسز وہاں بھی دستیاب ہیں آیک ڈرلیس کی جگہ یہاں سے وس تیار ہوتے ہیں۔ میں ان کے کیے اتنا سا بھی نہ كرول اف كننے تنك نظير ہيں آ ہے۔' وہ جل كر بوليٰ بحصاب ہے الی تو تع ہر کر ہیں تھی۔ " چلوبیکم چھوڑ وبدل جلانے دالی بالٹیں اچھی سی کپ

سناؤ۔ وہ بیار بھرے کہتے میں بولے۔ ''اونهه دل جلول کی قربت میں خوش کواراور من پسند بالیس تو ہونے سے رہیں۔اللہ نے تو میری عزت کی یاسداری اور بردا داری رکھ لی کہسب مجھے سے دور ہیں۔ درنه میں تو تماشہ ہی بن گئی ہوتی۔ بھلا ایسی باتیں سننے کے بعد .... کا تعلق کسی مونے سے قویے بیں کہ آن کروں۔ وہ حفلی سے بولی۔

کے۔ "وہ بھی چھیڑنے کے موڈیس آھٹی۔ یہی تورشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا کہ ذرای تو جاور نری پر ہر گستاخی معاف ہوجاتی ہے۔ " پارمیری بروی آیا کو بلانا مت بھولنا' ورنه میری عبید خراب ہوجائے کی اور ذرا بھائی جان کے کیے بغیر مرچوں مصالحوں کے اسے ہاتھ سے کھانا رکانا وہ بہت خوس ہوجا میں مے اور میری چھوٹی مہن کو دیسی کھانے پند ہی ہیں۔ جائنیز یکا لینا اور چھونے بچوں کے کیے

"اوورایننگ سے سس کو ہا پھل مجینے کا پروکرام ہے

، دنہیں بناؤں گی۔ کام کے نہ کاج کے دشمن اٹاج

بيزااورنو ولزخوب رس کے آخر کھاتو فائدہ ہوتہارے مبتلے مبتلے کورسر کرنے کا۔جوالوں کی فکرنہ کرونمام وہ کام جس ہے تہراری گوری رنگت پرسیا ہی بگھر نے کا اندیشہ ہو وہ سنبال لیں مے۔ باقی تم میرے بارے میں تو جائتی ہو۔ تازے کوشت کا خوش ذا نقبہ ملاؤ وہ بھی تمہارے

باتھ كا ہوتو لفين مانوتمہاراسسرال اميريس ہوجائے گا۔ وہ لیک لیک کر بول رہے تھے۔

"ارے میال مجھے چیس سال بعد سی کو امیریس کرنے کی قطعاً خواہش ہیں۔ہاں آپ کی خوش کی خاطر کئے دیتی ہوں۔ مگر میری مجھی ایک معمولی اور چھوتی سی شرط ہے۔ وہ ا عصیں مٹکا کر ہولی۔

'' بولو بنده حاضر ہے تمہاری ہرشرط ماننے کو'' وہ سینے ير ہاتھ ركھ كرم كوذراجھكاكر يولے\_

"تو سنيے! اس بار سات بمروں كو خريدنے ذريح کروانے اور سکوشت بانٹنے کی ذیسے داری آپ پر ہوگی۔ "انبیں بین کرشدت کا جھٹکالگالیکن کھلکھلاتی ہوئی بيكم كود عليه كرجل ساموكر بول\_ل\_

«منظور......مگر ما و رکھنا که کھانا ایبا مزیدار ہو کہ "چلواس همن میں پہل میں کیے دیتا ہوں۔ بیربتاؤ تمہاراسسرال الکلیاں جا نثارہ جائے۔ویسے بھی تمہیں کے عید کی ضیافت پر کس کس کو مدعو کررہی ہواوراس بارمینو آرام کی ضرورت ہے بہت تھک می ہو۔ تہارے کا ہے؟'' وہ اس کے قریب ہوکر لگاوٹ سے بولے۔ چیرے کی فریش نیس ہی ختم ہوگئی ہے۔ ویری سیڈ تم

آنچل ﷺنومبر ﷺ140 ، 140

Confidence of the confidence o

محمر سنعالومين باہر-'

''سیخ شاہد' آپ کو میری تھکاوٹ کا احساس کیے ہوگیا؟ میں جانتی ہوں اپنوں کی خاطر مدارات کی وجہ سے ہے نا ۔۔۔۔۔ ور نیآ پ نے تو ہرتہوار پر فقط کھانا تناول کرنا تنبیر یہ کرنا اور تمسنحر اڑانا سیکھا ہے۔ تھیک کہدرای ہوں ناں۔'' شمرینہ نے بے یقینی سے جھرتھری کی اور چھتی ہوئی نظر دں سے شاہد کود کھے کرکہا۔

" چلواس بارتمهارے تمام گلے شکوے ختم کے دیتا موں۔ نہ کھانا کھاؤں گا'نہ بی نقص نکالوں گاور نہ بی تمہارا نراق اڑانے کی اسلیج تک پہنچ یاؤں گالیکن اس بارقر بانی کی اریخ منٹ میری ہوگی۔ آخر کو میرے سالے اور سالیوں کی قربانیاں ہیں کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں۔ آخ کل ہوی کی جی حضوری کرنا ٹرینڈ بن چکا ہے بھلا میں اس میرانھن کا حصہ کیوں نہ بنوں؟" ان کی اسی شدت اختیار کرگئی۔

" بھلا یہ کیے مکن ہے کہ بچھ پر اتن نوازشات وعنایات جنہوں نے زندگی میں ہرکام بذریعیا رڈرکروایا ہو۔آج اپنی خد مات اتن فراخد لی سے کیسے پیش کرسکنا ہے۔ " تمرینہ کے دل نے سرکوشی کی اور ابھرتی ہوئی خلش بے چین سی کرنے گئی جس کے اثرات اس کے چہرے برنمایاں تھے۔

پہر سے پر مایاں کے۔ ''آئی ول ڈواٹ۔' وہ ہنتے ہوئے بولے۔ ''بس یا در کھیےگا' کہ کام کسی اور پرنہیں چھوڑ ہےگا۔ آپ کی سپر دیژن ضروری ہے۔''

سسب معمول براعیدی تیاریاں عروج پرتھیں۔ کمر
کی مفائی سخرائی پردوں کی ڈرائی کلینگ ڈیکوریشن پیسز
کی دھلائی لان میں بودوں کی کانٹ جھانٹ کھاس کی
دھلائی کان میں بودوں کی کانٹ جھانٹ کھاس کی
کٹائی ملوں کی رنگائی ایسے کی جارہی تھی جیسے بونٹ کا
دین کے لیے وارد ہونے والا ہو۔ سسرالی
خواتمن کی عقالی نگاہوں سے بیخے کے لیے اس کارڈمل

ہوتی اوراس کے لیے دردس عذاب اوراذیت کا جے صبر وشکر ہے ہنس کر سہنے کا عمل اور بھی کر بناک ہوتا۔ ہرعید پڑ مہینہ بیشتر گھر کی سالا نہ من ننس پر خاص تو جہ دی جاتی۔ قربانی ہے فارغ ہوکر و فر کا اہتمام کیا جاتا جس میں اپنے ہی خاندان کے قربی عزیز وا قارب کو معوکیا جاتا اور یول عید کا مزاسب کے لیے دو بالا محر خاتون خانہ کے لیے درد زو بن جاتا۔ آج کی عید تو بہت مختلف تھی یاضی میں بنی ہوئی عیدوں ہے۔

عيدسے ايک دن پہلے شاہرسات عیر بکر ہے خرید کر لے آئے موسم خوش کوار تھا۔ رات کو ہلکی سی حنگی میں عبروں کی جائے پناہ کھر کی چھپلی سائیڈ کے برآ مدے کا انتخاب مناسب لگائے ہوتے ہی انہیں کیٹ سے باہر والے دسیع لان میں تنادر درختوں کے ساتھ باندھ کر دانے یانی سےخوب خاطر و مدارت کی گئی تمرینہ کا بیٹاا ور شوہرادا نیکی نماز کے لیے فیصل مسجدروانیہ ہو گئے۔ نتیوں بيثيال تيار هؤكر سهيليول كي طرف سدهار تني اورتمرينه نوکروں کے ساتھ مل کر ڈنر کے انتظامات میں مصروف ہوگئے۔آج تمرینہ ضرورت سے زیادہ خوش ومطمئن نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ اس بار یک طرفہ ذمہ داری تبھاتے ہوئے نہ کسی قسم کی بیزاری کا احساس تھا نہ ہی وہ کوفت کا شکار تھی۔ورنہ ہمیشہ سات بکروں کی قربانی اور خاندان بھر کے ڈنر کی تیاری میں وہ خاصی تھک جایا کرتی تھی۔وہ مہمانوں کورخصت کرتے ہی شاہد پربرس پڑنی تھی۔جن کا دن نماز کی ادائیکی کے بعدر شتے واروں کے گھروں میں حاضری وینے کھانے یہنے اور خوب مبی تان کر سونے میں گزرتا تھا اور رات اسپے رہنے داروں کے ساتھ تکےاڑانے اورخوش کیبوں کی نذر ہوجایا کرتا تھا مگر آج کی اس انو کھی اور انہوئی تیدیلی پر وہ جیران ہونے کے ساتھ بے بناہ خوش بھی سی سیمین آج مجمی عروج پر محی۔ نوکروں کے ساتھ سے کی میں میاں کے فرمائتی بروگرام کے مطابق اسنے وعدے کی وفا میں مکن سی این بہت دور منے بس این زعد کی کواس نے اسے

Needlon.

شوہر بجوں اور کھر کے لیے وقف کردیا تھا۔ اس کیے ملازمین کے باوجود ہرفن مولا تھی۔اس کا تھر جنت کا کہوارہ اس کے نظم ونسق کی وجہ سے تھا۔ شاہر طبعاً خوش کؤ خوش خوراک اور خوش لباس انسان تھے۔ بیوی کے سلیقے کی دادو ہے میں تنجوی سے کام لیتے لیکن دل اس کی مدح سرائی میں ہرونت کغے الا پہار ہتا تھا۔ جسے تمیرین محسوں كرتے ہوئے اندر ہى اندر نہال ہونى رہتی تھى۔مياں بیوی کے رشتے میں نفسانفسی خووغرضی اور مطلب برسی تو

کام مبیں کرنی نہ ہی زور وری اورز بروسی سے کام نکلوائے جاتے ہیں۔ بیدرشتہ تو ہے لحاظ رکھ رکھاؤ' محبتوں اور جا ہتوں کا۔ہم ہم ہتا ہنگی اورا تڈ راسٹینڈ تک کا جواس کیل میں وافر مقدار میں یائی جاتی تھی۔ صنف نازک کو بھی جھاز زیانی کلامی تعریف سننے کی انوٹھی سی طلب ہوتی ہے عابيه والعريف جهوني مؤوتي مويحقيقت اوريتات ہی کیون نہ ہو بس جانتے ہوئے بھی یقین کر لینے کوول حابتا ہے خو وکو بے وقوف بنا کرفرحت وراحت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تمرینہ سب کھے جانتے ہوئے آج پوری توجه کھانے اورائے کھر کوسلقے اور قریعے سے سجانے پر

عبيد بكردل كي هي واكنتك ابريا كي تقيم لاييك بلواور والبید مھی غرض بیر کہاس نے محصولوں کو بھی رات محر نیلے رئک میں بھکو کراینے ہاتھ سے خوب صورت گلدستے بنا ڈ الے تھے نیپکن اور کرا کری کے رنگوں میں بھی میچنگ کا خل تھا۔ کھر کو برستائش نظر دل ہے و مکھ کراس نے کھر كى مرزاويے سے بے ارتصور ين مينجيں جورات كوليس ب برنگانی لازم هیں۔

و ہے رہی تھی تعریف کے ایک بول کی خاطر۔

وہاں سے فارغ ہوئی تو تیار ہونے باتھ روم کی طرف چل دی۔ آج ڈریس بھی انہی دور تکوں میں تھا آج اس نے شاہد کی تبدیلی کوسرائے کاعملی مظاہرہ وكهانے كا تہيہ كر ركھا تھا تاكہ فيوج مي آنے والى عیدوں میں بھی شو ہر کی مدداور تو جیشامل حال رہ سکے۔ آج برگام وقت برسرانجام یا گیا۔ وہ تیار ہو کرشو ہراور الحقاق

ہیٹے کی واپسی کاانتظار کرتے ہوئے اپنی چھوٹی سی جنت میں منگناتی ہوئی پھررہی تھی کہ فیوربیل ہوئی۔اس سے مہلے کہ ملازم وروازہ کھولتا' تمرینہ نے سرعت سے دروازہ کھولا اور بیٹے کونظرانداز کرتے ہوئے شوہر کو گلاب کا پھول بیش کرے ان کے ملے سے کرد بانہوں كاحصار بنا كرهنكتي بهوني آوازيس كويا بهوني \_

'' عید مبارک' آپ کے نصیب میں الی ہزاروں عيدي آئيں۔" وہ مسرت آگين نظروں سے انہيں

«سعودُسعود مجھے سنجالؤ پیسنو پیرو یکھوکہ تیہاری مال کو وکھ ہوگیا ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا بھی تہیں ہوا۔ بیٹم ہمیشہ ملازمہ کے روپ میں ہی ملے ملا کرتی تھیں مجھی اس کابھی ایناہی مزاتھا۔ آج تو تم اپنی اپنی سی لگ رہی ہو یار ٔ بائی گاؤعید کا مزاہی کرکراہوگیا ہے۔'' وہ شکفتہ مسکان بلھیرتی ہوئی بیوی کو و مکھ کر بولے۔ '' بھٹی میری نگاہیں آق اس خاتون خانہ کی متلاشی ہیں جوآج کے ون بکروں کو مہیں بلکہ ہمیں کاٹ کھانے کو ووڑتی تھی اور ہمیں قربان کریے کبرو بندار سے اکڑ کر پھرا کرتی تھی۔ پنکو وہ خاتون لہیں کھولتی ہے آجے' شاہر کو جب بھی بیٹم پر بے تعاشا بیارآ تا تو ایسے پنکو کہا کرتے تھے اور تمریندای فسول میں آج بھی کھوٹی۔

"سمجماكرية ج كام كايريشرقدركم بتال-" وه جھومتی ہوئی بوئی۔

''اکلی عید کی قربانی ایدهی سینٹر میں کی جائے گی۔ یہ میراظم ہے۔ کیونکہ جو کام موڈ خراب کرتا ہو گھر کے ماحول كوواغدار كرتا ہؤمياں بيوى ميں رخند والتا ہؤجا ہے نیک ہی کیوں نہ ہواس سے گلوخلامی فرض کے زمرے میں آتی ہے۔' وہ ان کی اس بامعنی بات کورغبت سے س کرہس دی۔

''آ تندہ بھی قربانی سات بمروب کی برانی طرز اور ند ہی عقائد کے عین مطابق دی جائے گی ۔ بیمیراسمی اور آخرى فيصله ب- 'وه اين مخصوص لهج من بولى-

آنچل انومبر ۱42 مر۱۰۱۵ م

غاموش ہے ہیں ہی عافیت جانی۔ ''تو بیکم اب میرے لیے کیا حکم ہے؟''وہ تو قف کے بعد بولے۔

"اینے بکرے سے قربانی کی شروعات کریں۔اللہ آپ کی مدد کرے "وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ دوں میں میکر میں میں میں میں معاویلیس اور

رہ ج کی عید یا دگار عید۔ بیکم بیراز پایا بڑی در کے بعد۔ ہماری پنکو خوش تو سمجھو زمانہ ہے خوش ۔ وہ کہلتے رہے سے سال

ہوئے بیٹم کو بوسہ دے کر باہرنگل گئے۔ ثمرینہ کچن میں خانسامال کو ہدایات دے کر پھر کھر کی طرف متوجہ ہوگئی۔

شاہد نے زندگی میں پہلی بارسات بکروں کو یکے بغد
ویکر ہے اتن بودروی جلد بازی اور بے پروائی سے ذرک
ہوتے و یکھا تھا۔ خانسامال سامت بکروں کی بلجی لے کر
کی طرف چل دیا اور پکانے کی تیاری ہونے گئی۔ یہی
ناشتہ تھا اور یہی ان سب کا بنج بھی۔ تمرینہ خوتی خوتی ملازم
کے ساتھ مل کر سب کے لیے کھانے کے انظامات کرنے
لگی۔ ایک تھنٹے میں بلجی تیارتھی۔ باقی سب نے پراٹھوں
کے ساتھ مزے لے کرکھائی مگر شاہدایک نوالہ بھی نہ
بوجھل طبیعت کے ساتھ بستر پر نیم وراز ہوکر کماب کا
وجھل طبیعت کے ساتھ بستر پر نیم وراز ہوکر کماب کا
مطالعہ کرنے گئے اور وہیں غنودگی ہی جھانے گئی۔ کماب
مطالعہ کرنے گئے اور وہیں غنودگی ہی جھانے گئی۔ کماب

ایسے دگا گھر پھلجڑ ہوں گی آ ماجگاہ بن گیا ہو۔ میاں بوی کے جاندار اور شکفتہ قبقہوں نے گھر کی سجاوٹ میں اوراضافہ کردیا تھا۔وہ بیارے بولے۔

''بیم ذراتیاری پکڑو ووعد وقصائی با ہرتشریف فرما ہیں۔ ان کے لیے فٹ سی جائے لیعنی بہترین لواز مات کے ساتھ باہر بھجوا دو۔ بہت جلدی میں ہیں۔ ہیونکہ بہلے وقت کی قربانی کے جارجز جو و بل میں میں۔ کیونکہ بہلے وقت کی قربانی کے جارجز جو و بل مربی تو تین دن ہوتے ہیں تو تین دن ہوتے ہیں تو تین دن ہوتے ہیں۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں بولے۔

ادر گوشت کا اجھا ہیں وکھا کر باسی اور بد بودار کا قیمہ اور بوقی بنا کرخوب بیسہ بناتے ہیں۔ان کی چالیں اور گرآب کیا جا ان کی چالیں اور گرآب کیا جا ان کی چالیں اور گرآب کیا جا نیں اجھی بھی گوشت آپ کی سیرویون میں تیارہوتا چاہیے کم بخت آج کے دن بھی چوری چالاکی سے باز مہیں آتے۔ وہ ایک وم سے بھڑک کر بولی۔

دو تمہیں ایسے ہی غلط ہی اور بدگمانی ہے بھلا کوشت کی چوری کیونکر کریں گئے۔' وہ اس کی باتیں س کر مخطوط ہوتے ہوئے بولے۔

''دراصل خواتین کا ان تمام لوگوں سے روز کا واسطہ بر تا ہے بدسمتی سے اب ان کی نظر میں کوئی بھی کھر اادر سچا تہیں رہا' ہرا کی سے اعتماداور بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے بدکاروں کے ساتھ نیکوکار بھی تو ہوتے ہیں ناں بیگم سب کوایک ہی لاٹھی سے ہا نکتے جلے جاؤ۔ وسی از ناٹ فیئر۔''

'آپ کوکیابتاؤں؟ جودرزی نے جھے کرڈالا کم بخت کے لیے ران تو کیاایک بوٹی بھی ہیں رکھوں گا۔ آج میری بہنیں بھابیاں اس کی نالاتھی کا پروائی اور مکاری کی وجہ سے نئے کپڑوں سے محروم رہ کئیں۔' مکاری کی وجہ سے نئے کپڑوں سے محروم رہ کئیں۔' مہاری کی ہوئے یا کہا کہ میں بہن کرعید کی نماز پڑھنے جاتا موال سے بہی شلوار قیص بہن کرعید کی نماز پڑھنے جاتا موال آپ کے لوگوں کے مسائل اللہ امان۔' وہ اس کی

آنيل انومبر المام ١٩٤٥ ما ١٩٠

عید کی تقیم دماغ خراب کرلیا ہے تم نے شوبازی میں۔" منج میں بے پناہ بمدردی میں۔ "آپ نے آج تک بھی تعریف بھی کی ہے میری " وه جل بھن کر ہو لی۔

"بیوی میں کیڑے نکالنا کوئی آپ سے سیمے سلیقے اور قرینے کوشو بازی کا نام دینا سراسر جہالت ہے یا پھر اسے جیلسی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔جوانی چلی گئی مر عورتوں والی خونہ گئی آپ کی۔'وہ براسامنہ بنا کر بیٹھ گئے۔ " مجھے سے اتنا کام لے کر بھی تم راضی اور خوش نہ ہوئی۔تم سے مدردی اور پیار ہے تو فکر مند ہوتا ہول ناں۔چلومیری جان خفائبیں ہوئے یم مصالحے تیار کراؤ میں جلداز جلد کوشت اندر پہنچا تا ہوں۔خوانخو اور تک میں بهنك ذالنح في بورجلو جيم مسكرا كردكها ؤرسب بجمعين و وقت ير موجائ كائوه منت موت بولي

" قصائی حضرات کی تشریف آوری ہوگی تو گوشت ہم تك ينج كانال " وه روش موت انداز ميس بولى -''اس ونت تک منول کوشت میرے کن میں پہنے چکا ہوتا تقالمان جاسي كهميرى انتظاميه كاجواب ميس

"مهاری میخونی تو مابدولت ہمیشہ سے مانتے ہیں۔ اس کیے تو تمام ذمہ داری جناب پر چھوڑ کر بے فکری میں بليك كرمبيس ويلصق ميس شوهرتو تمباراي بول نال ذمه داری کی ہے تو نبھاؤں گا بھی خوب۔ ''وہ جانشی سے بھر پور کہے میں بولے اور ہاتھ روم کی طرف چل ویے۔

"بيكم صاحبه لان سے بكرے غائب بيں-" ملازم کے انکشاف پر دہ ہاختیار ہوکر ہوگی۔

"تہارا مطلب ہے بھاک مسے ہیں۔ بیوتوف ذرج ہوكر ورختوں سے لٹلتے ہوئے ميں نے خودد علمے ہيں۔ ان آ تھوں نے غلط تو مہیں دیکھا۔میراول مہلے ہی بیشا و اور پنک اور الدیلک سوبوں چوڑیوں اور مہندی کی ہونے کی چی خبر سنار ہا ہوں۔ "اب اس کے چبرے سے

سائیڈ پر رکھ کروہ تکیے برسر رکھ کر لیٹے اور میل بھر میں كرے ميں ملكے ملكے خراثوں كى آواز خاموشى كوتوڑنے کلی۔ ثمریند نے مصروفیت میں کھڑی کی طرف دیکھا' تو چونک کرشپٹا گئی۔

"او مانی گاڈ 'بہت دریہ ہوگئی۔ ابھی تک قصائی واپس تبیں کیئے اف اتن برسی بارات کا کھانا کیے گے گا؟"وہ تکرمندی ہے کمرے کی طرف بھاگی۔

"شاہر آپ نے حدہی کردی ہے میں جھی کہآپ برول کے پاس جا تھے ہوں سے۔ بھلاآج کے دن کون سوتا ہے؟ بر سے افسوس کی بات ہے ذمہ داری اٹھائی ہی هی تو خوش اسکونی ہے نبھادیتے تو کتنائی اجھا ہوتا۔'وہ شاہرکو بھنجوز کرسانس روکے بولے چکی تی۔

''یارجا تا ہوں'' وہ '' تکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ ''اگرمبری آئکھالگ ہی گئے تھی تو بیٹے کو کہتی کہ قصائی کونون کرے معلوم کر لیتا'تم خودمجھی کرسکتی تھیں۔ساراہی مجھ یر چھوڑ دیا ہے انگلی پکڑائی تو بازونگل لیا۔ بیخوب رہی۔ احیما فکرنہ کرو۔ میں ہی معلوم کئے دیتا ہوں کہ نواب صاحب كب تشريف لارب بين-آ وها اسلام آباد کے برے انکا کر سب کوانتظاری وہ ماردیے ہیں کہ بی لی مائی ہونے لگتا ہے۔ 'وہ غصے سے بولتے ہوئے بیڑے

"آپ تو آرام فرمارے تھے ٹی لی تو میرا ہائی ہو چکا ے ٹائم و مکھ کر۔ "وہ بھی حفی سے بولی۔ " بیکمتم ایسے موڈ میں بہت بری بلکہ بہت برصورت مستمجھو کہ بھیا تک جڑیل کی طرح لگتی ہو مسج سےخوش ہو محمر میں رعنائیاں بھر گئی ہیں جلدی سے اپنا مزاج ورست کرؤسب کام ہوجائیں سنے محمر مجی اپنااور یہاں آنے والے بھی اسے اور کھانے والے بھی اسے خواتخواہ تینس ہوئی ہو۔ ایک تو عورتوں کا بہت بڑا مسکلہ ہے جارہاہے مت ایسی فضولیات بکؤ بروں کے باس پہنچؤ دوسری عورتوں کو امپرلیں کرنے سے باز نہیں آئیں۔ صاحب آتے ہیں۔وہ بھا گئے سے تورہے۔'' خوائخواہ خودکو تھکالیا ہے تم نے بلواور دائیٹ بکروں کی عید خوائخواہ خودکو تھکالیا ہے تم نے بلواور دائیٹ بکروں کی عید خوائخواہ خودکوتھ کالیا ہے تم نے بلواوروائیٹ بکرول کی عبد

آنچل انومبر ۱45 ه۱۰۱۰ و 145

अवस्थित

فكرمندي كآثار غائب موجكے تنے۔ دلي دلي مفتحكه خيز مسكرابث ہویدائھی۔اپنا كام كم موجانے كى مسرت بھى نمایاں تھی۔ ٹمرینہ بھاشنے کے انداز میں کیٹ سے باہر

سے مچ وہاں بکروں کےخون کےعلادہ اور پچھ ندتھا۔ خالی رسیاں درختوں کے ساتھ جھول رہی تھیں۔وہ جیرت ہے گردو چیش کا جائزہ لینے گی۔

" کوئی بھیا نک خواب و مکھرنی ہول کہ حقیقت ہے یہ کہ برے چیری کے بنیجے سے غائب ہو گئے کہاں جلے مے ؟ " دہ ہے جم سانسول کو قابو کرتے ہوئے گھر کے

" پ خواب خر گوش کے مزے لوٹیس کرے غائب ہو مکئے ہیں۔ " دہ غصے سے لال بصبحوكا ہوتے

" كہاں طلے محے؟" وہ بالوں كو درست كرتے ہوئے دہمے اور تھنٹرے کہے میں بولے۔

''میں کیا جانوں؟ مجھے آپ سے اس سوال کا

'' پیتہ کرتے ہیں صبر کرد۔خوانخواہ اینانی کی ہائی کرلو حی۔ ہوسکتا ہے سیدھے اللہ تعالیٰ کے حضور سدھار کئے ہوں۔ قبولیت کی نشانی ہے ہیکم۔اس معجزے کا کسی کے سامنے ذکرنہ کرتا۔' وہ حل سے مزاحیہ کہے میں بولے۔ "أ پ کو مذاق سوجھ رہا ہے میری جان تھی جارہی ہے....اب مجھ ہرایک احسان ادر کردیجیے۔' وہ طنزیہ

'' فرمائے جناب'' وہ ملائمت سے بولے۔ "ميرا قيمه بوتي بنوالين تا كهرات كا دُنر ينسل نه كرنا بڑے۔ دیسے کے چھے کے رہے دارا ب کے ای تو میں میرا کوشت انہیں بہت مزادے گا۔ 'اس کی آ تھوں میں

آنچل انومبر ۱46 ما۲۰۱۰ م

بے تکے سوال جن کا جواب نہ الا۔ اب دہ بھی کچھ حیران ادر پریشان سے نظرآنے کے تھے۔سرعت سے باہرنکل مجے تھوڑی دیر بعد مندانکائے

'' کھے پینہ چلا۔' وہ بیقراری سے بولی۔'' بکرے کہاں چلے مکئے آج کے دن بھی خوف خدا نہ آیا

''ٹھیک کہتی ہو۔' وہ شرمندگی کومٹانے کے لیے اپنے بالول يرباته يعيرنے لكے۔

''اس میں میراکوئی تصور نہیں۔'' "توبتائيے نال ـ "ده بے سینی ہے بولی ۔ " کیا ہوا؟" ''ده .....ده موابيه بي كرسانه دالول كانو كريتار ما ہے کہاس نے کسی N.G.O کی گاڑی کو کھالیں جمع كرتے ديكها تھا۔آ مے وہ مجھ بيس جانتا كه بكرول

'' بیعنی شناخت کرنے میں اینے لیے لاکھوں کا فائدہ ادر بهارے لیے لاکھول کا نقصال کر گئے۔ ایک ہزار ڈالرز كا أيك بكرا .... او مائى كافي كهاليس بمارے ليے اور برے ان نامراد چورول کے لیے۔" تمریندنے وطی کیچ میں بات ارهوری جھوڑ دی۔

شاہدی پیشانی عرق ندامت سے بھیکی لیکن اظہار افسوس مردانلي كوكواره ندخفا ابنيآ شفية حالت كوفورأ سيجاكيا ادر بے بردائی سے بولے۔

" بیلم جانیں سلامت ہیں تو بکرے ہی بکرے آئى ايم شيور ينكو! اللي عيد بصلة سان اورسبل موكى اس کی فکرنه کرو\_بیمیری ذمه داری ہے بیار مان بھی جاؤ۔

## For More Visit المحالات المالات المحالية المحالية المحالة ال



اک وہم ہے ہے دنیا اس میں کھوؤ تو کیا اور پاؤ تو کیا ہے کھوؤ تو کیا ہوں بھی زیاں اور بوں بھی زیاں اور بوں بھی زیاں ہو کیا ہم جاؤ تو کیا ہم جاؤ تو کیا

گزشته قسط کا خلاصه

زیب النساء حیات علی کی آ مدکاس کربہن کے گھرے واپس آتی ہے لیکن حیات علی ملک ہے باہر جاچکا ہوتا ہے۔ زیب النساء واپس بہن کے گھر جانے کے بجائے وہیں رک جاتی ہے گرزیب النساء کی زندگی کومزیدمشکل بنانے کے کیے اس کاباب صفدروا ہیں آ کرز بردی اے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ شہوار مال جی کے ساتھ اسپتال آتی ہے اور پھر سب کے اصرار براس کی ساتھ کھر آ جاتی جہاں انااس کے مطلے لگ کرشدت سے ددتی ہے اور پھر کاشف کی بلیک میانگ بتا کرشہوار کوسششدر کردیتی ہے۔ ہادیہاور رابعہ دونوں ہی بہت خوش ہوتی ہیں ہادیہ کا نکاح ابو بکر سے ہونے جارہا ہوتا ہے۔ خبررابعہ عباس کی کال آنے پراسے ساکر خوتی دحیرت میں ڈال دیتی ہے ادر ساتھ ہی شادی میں آنے کی دعوت بھی ویت ہے۔ کا صفیہ انا کو ایگری منٹ سائن کرنے کو کہتی ہے انا کے انکار پر کا صفہ اس پرتشدد کرتی ہے اور دھمکیاں ویتی ہے کیکن اتا اس کے کسی بھی دیاؤ میں نہیں آتی تو کا صفہ جیری (کا صفہ کا خاص دوست) اے اشارہ کر کے کمرے سے نگل جاتی ہے۔اناکوا پی عزت خطرہ میں مجسوں ہوتی ہے بلا خروہ مجبور ہوکر کا صفہ کی بات مان کرا میکری منٹ سائن کردیت ہے۔زیب النساء کی طبیعت اب دن بدون خراب ہوتی جاتی ہے صفدر بھی اب کم ہی کھر پررہتا تھا۔ چوہدری سراج نے اسے جتنے میسے دیئے تھے وہ اب حتم ہوتے جارے تھے اور اس کا شیطانی ذہن ایک اور منصوبہ بنار ہاتھا۔ زیب النساء کی مود میں بنتے کی صورت حیات علی کی نشانی آئٹی تھی۔وہ مطمئن وخوش تھا مگرصفدرلا کچ میں اندھا ہوگرزیب النساء کو حویلی لے جاتا ہے اس کا خیال تھا کہ باباصاحب ہوتے کی خوش خبری من کراس کے ہاتھوں بلیک میل ہوجا کیس محاور اب کی باروہ ایک بردی رقم ان ہے وصول کرلے گالیکن چو ہدری سراج علی صفدر کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔زیب النساء کو بخش دین (حیات علی کاملازم) اینے پاس روک لیا تھا جس کی وجہ سے زیب النساء سراج علی کی قید میں جانے سے نج جاتی ہے اور حویلی ہے نکل کرمبر النساء کے پاس آجاتی ہے۔ حیات علی کوسلسل زیب النساء کا خیال ستار ہا تھا وہ واپس یا کتان آنا جا ہتا تھالیکن سراج علی منع کر کے اسے مجھون مزیدو ہاں رہنے کے لیے کہتے مگراب حیات علی مزیدر کئے پر آ مادہ نہیں تھے وہ ایناویزہ لے کر گھر ہے لکاتا ہے لیکن ایک حاوثہ کا شکار ہوکر ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔زیب النساء کی زندگی بہن کے گھر آ کرمز پد تنگ ہوجاتی ہے مہرالنساء کاشو ہرکوئی نہ کوئی ایسی حرکت جس پرزیب النساء ڈرجانی ہے۔ مهرالنساء زيب النساء كواين نندكے كھر بھيج ويتى ہے ان سب باتوں كوجان كر آيا صفيد كے شو ہر كا انقال ہو چكا ہوتا ہے اوروہ اولا دکی نعمت سے بھی محروم ہوتی ہیں۔ آیا صغیہ زیب النساء کوائیے یاس دکھ لیتی ہیں کیکن کچھون بعد ہی زیب النساء النساء الماب بند موجاتا ہے اور فیضان کی ساری ذمہ داری آ یاصفیہ برآ جاتی ہے۔ حیات علی کوٹھیک مونے میں

آنچل انومبر ۱48 ۲۰۱۵ء ۱48

ایک سال کاعرصہ لگ جاتا ہے وہ صحت باب ہوتے ہی پاکستان لوٹے ہیں لیکن اب زیب النساء کی کوئی خبرہیں ملتی وہ مہرالنساء سے ل کرزیب النساء کی خیریت معلوم کرنا جا ہتے ہیں لیکن مہرالنساء ملنے سے انکاری کردیتی ہے۔ صفار کافی عرصے بعد چوہدری سراج علی کی قید سے رہا ہوکر مہر النساء کے پاس آتا ہے اور اس سے زیب النساء کے حوالے سے معلوم کر کے رنجیدہ ہوکرمعافی مانکراہے اور فیصان سے ملنے کی ضد کرتا ہے۔ زیب النساء صفدر کو فیضان کا ایڈرلیس دے ویتی ہے صفدر کاسازی دماغ ایک بار پھر کام کرتا ہے اور وہ فیضان کو لے کرغائب ہوجاتا ہے۔ مہرالنساء حیات علی کو بابا صاحب کی تمام سازشوں سے آگاہ کرتی زیب النساء کی موت کا بتا کراسے فیضان کی گمشدگی کا بتا کرتم سے شنا کردیتی ہے۔حیات علی اپنے بیٹے کی ملاش شروع کردیتے ہیں بلا خرایک بیٹیم خانہ میں ان کواپنا فیضان کی جاتا ہے اب حیات على اس كوخود \_ جدائبيس كرناجا ہے ليكن اس كى ملا قات اپنے دوست سبحان سے ہوتى ہے جس كى ابھى تك اولا دہيس ہوتی 'سجان حیات علی سے فیضان کواڈاپٹ کرلیتا ہے۔وفت اپنی تیز رفتاری سے کزررہا ہوتا ہے اب بچے بڑے ہوجاتے ہیں۔انا کی ولیدے محبت اس کے دل میں ٹوٹے تارے کی مانندروش ہے کو کہ وہ شہوار کوسب بتا کر کسی حد تک مطمئن ہوا جاتی ہے کیکن اب ولیدا وراس کے درمیان کا صفہ کے ساتھ حماد بھی موجود ہوتا ہے وہ اس وقت سب بھلا کرصرف ولید کی زندگی کی دعاما تک رہی ہوتی ہے۔

اب آگے پڑھیے

" حماداً ب دونوں کے درمیان کیسے گیا تھا؟" مصطفیٰ پوچھ رہا تھا اورانا کولگ رہاتھا کہ جیسے شدت تم سے بس اس کا دل تھننے کو ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپناچبرہ چھپا کرشدت سے روئی تو مصطفیٰ نے نہا بت ترحم آمیز نگا ہوں

ے اسے دیکھا۔ ''انا.....''مصطفیٰ نے دوبارہ پِکاراتوانا نے سراٹھا کردیکھااس سے پہلے کہ صطفیٰ کوئی سوال کرتا اس کا موبائل بجنے

«مصطفیٰ کہاں ہو؟" کال ریسیوکر نے ہی مصطفیٰ کواحسن کی تیز آ واز سنائی دی۔

« کیوں خیریت؟ "ایک نظرروتی آنسوصاف کرتی اینا پرڈال کروہ دوسری طرف متوجہ ہوا تھا۔

"ولید کی کنڈیش میں کھے چینے آیا ہے ڈاکٹرزاورزس کمرے میں ہیں ہمیں کمرے سے باہرنکال دیا ہے۔" دوسری طرف ہے ملنے والی اطلاع الی کھی کہ صطفیٰ کاول ایک دم سکڑ کر پھیلا تھا۔

''میں ابھی آیا۔'' اس نے فورا کال بند کی اور انا کو دیکھا جس کے چہرے پرمصطفیٰ کی پریشان صورت دیکھے کر كهرابث بيدابولئ هي-

سیاہوا:
"دلید کی طبیعت ٹھیکنبیں جلدی چلو۔"انا کولگا کہ جیسے کسی نے اس کی ساعت پردھا کا کردیا ہو۔ مصطفیٰ تیزی سے
اوپر کی طرف بھا گااورانا منہ پر ہاتھ دکھے وہیں ساکت رہ گئی تھی اسے لگ رہاتھا کہ جیسے اس کے جسم سے ابھی جان نکلنے
دالی ہے۔اس کا جسم کا نب رہا تھا اور ہاتھ یا وُل یا لکل ٹھنڈے ہوگئے تھے اس نے لرزتے ہاتھوں سے خودکو کرنے سے
دالی ہے۔اس کا جسم کا نب رہا تھا اور ہاتھ یا وُل یا لکل ٹھنڈے ہوگئے تھے اس نے لرزتے ہاتھوں سے خودکو کرنے سے بجانے کے لیے باختیارد بوار کاسہارالیا تھا۔

عية سكندركواصل زندگي كااندازه ياكستان آكر بهواتها لوكون كامزاج ان كاروسيا تيس .....سكندركوايك الك بي دنيا

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ۱49ء 149ء



کے لوگ کئے تھے۔اس کے معاملے میں اِنتہائی تند مزاح اور تنگ نظر۔ ہرایک کی زبان پرایک ہی بات ہوتی تھی کہوہ سیان احمد کالے یا لک بیٹا ہے۔ وہ سب لوگ سبحان احمد کی جائیداد پر نظرر کھے ہوئے تھے ایسے میں انہیں سبحان احمد متنی کیے بماسک تھا؟ سکندر پریشان موگیا تھاوہ ندایسے لوگوں کاعادی تھااور ندہی ایسے روبوں کا۔ '' بیرب لوگ جاہتے تھے کہ ہم ان کے بچول میں سے کسی کواڈ ایٹ کر لینے کیکن حیات علی سے ایسی دوئی تھی کہ ہم نے تہمیں اڈاپٹ کرلیااوران کوبس بھی بات تم سے بدطن کردیتی ہے۔تم دل چھوٹا مت کروٹیسب لا چی لوگ ہیں انہیں ہم ہے کوئی غرض نہیں بس ہماری جائمداد سے واسطہ ہے۔ 'ایک دن وہ کسی چیا کے رویے کی وجہ سے سخت پریشان تھا تو عاجرہ نے محبت سے مجھایا تھا اور پھراس دن کے بعداس نے بھی مجھلیا تھا کہ پدرشتے 'بینا طےاس کے قیقی نہیں۔ اس نے بہت پر وقارزندگی گزاری تھی زندگی میں پہلی بار لے یا لک ہونے کا طعنہ سنا تو اے اپنے حقیقی باپ سے مجھی شکایت پیدا ہوگئی تھی۔ سبحان اور حاجرہ دونوں میں ہے کسی نے بھی اس کے ماضی کے متعلق اس سے پہلے تھی ہیں چھیایا تھا۔ ہر بات علم میں تھی کیکن اسے یا کستان آ کر زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے اصل سے جدا ہوکر م کھ جھی ہیں۔ الجھی اسے پاکستان آئے ہوئے دو ماہ ہی ہوئے تھی جب کہیں سے اسے ڈھونڈتی ایک لڑی چلی آئی تھی۔ حاجرہ ے اس نے اپنا تعارف مہر النساء کی بیٹی افتیاں کہ کر کروایا تھا۔ " مجھے پہچاناتم نے؟"اس نے سکندرکومسکرا کردیکھتے یو چھاتو سکندرنے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ "ميري خاله مهرالنساء كي بني هوتم "اى في تهمارا تعارف كرواركها ب ' وشیر ہے درنہ میں تو مجھی تھی کہ امریکہ میں رہنے والا کزن کہاں مجھے یا در کھے گا۔'' افتثال ایک سادہ مزاح والی بہت جلد کھل مل جانے والی اڑکھی ۔سکندراس کی بات بر محص مسکرایا تھا۔ ''تم دونوں بیٹھ کر بات کرؤیس جائے اور چھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔'' حاجرہ کہ کراٹھ گئی تھی۔وہ دونوں باتوں میں لگ مجئے تھے۔

افتال نے ہی اسے بتایا تھا کہ دالدہ کی وفات کے بعداس کاباب یا ہر سیٹل ہو گیا تھا اورا سے اپنی ہوہ بہن صفیہ پھو پوکے پاس جھوڑ دیا تھا۔اس کے باب نے وہاں باہر کے ملک میں کسی آنگریز عورت سے شادی کر لی تھی لیکن کثر ت سے سگریٹ نوشی کے سبب وہ پھر پچھسال ہی جی پایا اور دوسال پہلے ہی اس کی پھو پوکا بھی انتقال ہو گیا تھا آئ کل وہ پھو پوکے گھر میں ہی ایک بے سہارا عورت کے ساتھ رہ رہی تھی جنہیں وہ خالہ فی کہتی تھی اور ان کا چند سال کا بیٹا بھی تھا۔ افتال نے ماسٹر کیا تھا' زندگی کے بار سے میں اس کی ایروچ بہت ہی پریکٹیکل تھی۔سندر کو افتال سے مل کر بہت اچھالگا تھا۔

دہتمہیں بتاہے میں پیچھلے کی سالوں سے یہاں کے چکراگاتی رہی ہوں میری امی کا کہنا تھا کہتم سے رابطہ رکھوں۔ بھی بھی تم پاکستان آؤتو تم سے ضرور ملول کیکن تمہارے بید ددھیالی رشتہ دار بہت ہی کرپٹ لوگ ہیں جب بھی آئی ہوں بہت کچھسنا کروا ہیں بھیجے دیا۔ 'افشال اسے بتارہی تھی اور سکندراحدکواز حدافسوں نے آلیا تھا۔

''دیسے کب تک ہوتم لوگ بہاں؟'' حاجرہ جائے گئ گئیس جائے ٹی کراس نے سکندر سے پوچھاتھا۔ ''اس کے بابا کی جاب ختم ہوگئ ہے باہر سے اب ہمارا بہیں سیٹل ہونے کا ارادہ ہے۔ اگر سکندر کا دل جاہا تو وہ امریکا چلاجائے گا ُ دہاں چھدکا میں اورا یک کھرہے۔'' حاجرہ نے بتایا' افتال نے سربلادیا۔

" تم چکرلگانا کسی دن ہماری طرف ایڈریس مجماوی ہوں انگل اور آئی جی کو بھی ساتھ لانا۔ افشال نے کہا تو

آنچل انومبر ۱۵۵%م معروب



زندگی دائیس اپنی ڈگر پرآ محقی کھی وہ حاجرہ کے ساتھ ایک دو بارافشاں کے ہاں جاچکا تھا۔وہ اس دن بھی اکیلا آیا تو وہاں کچھ مہمان موجود تنصوه باہر ہی رک گیا تھا۔

"ارب سكندرا وَنا رك كيون محية "افشال اسد مكيم جبكي اوراساندرك ألى

بہ پرانی طرز کا ڈبل اسٹوری گھرتھا،جس کے تین کمرے نیچے تصاور دو تین اوپر مگھر کی حالت سے کینوں کی مالی حالت كابخوني اندازه لكايا جاسكتاتها باب اور پھوني كى موت كے بعدافشال خودنى اس سارے كھر كانظام چلارى تھى۔ " بيسكندر ہے ميں نے بتايا تھا تا كەميرى خالەكاايك بيٹا بھى ہے بيلوگ امريكه ميں سے حال ہي ميں ياكستان شفث ہوئے ہیں۔' افتال نے وہال موجود وولڑکول اور ایک لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ وہ لوگ گرم جوشی سے

'' سکندر رپیسبوی اورضیاء ہیں' پھو بو کے دیور کے بیچے اور بیدوقار ہے صبوتی کا شوہر۔' تعارف مکمل تھا۔وہ لوگ بہت دوستاند مزاج رکھتے تھے سکندر بہت جلدان سب کے ساتھ کھل مل گیا تھا۔افشاں نے بتایا کہ ضیاء آج کل باہر جانے کے چکر میں ہے سکندراس سے اس کے آئندہ بلان کے بارے میں بات کرنار ہااوراسے اپی سمجھ بوجھ کے مطابق المحصم مشورول سے بھی نواز تار ہاتھا۔

صبوحی اور وقار کی شادی کوابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے بیلوگ بھی مالی لحاظ سے پچھاتنے مضبوط نیہ تھے۔ ضیاء کے والدين بهمي انتقال كريجكے تنظوقارضياء كا دوست تھا'والدين كا اكلوتا بيٹاتھا' باپ مرچكا تھا اور ماں زعرہ تھي اوراس رات وہ افشاں کے ہاں ایک بھر پوردن گزار کر جب گھر واپس جارہاتھا تواس کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ ایک بہت بڑا حادثة اس كامنتظرتها اليها حادثة جس في اس كى زندگى كامحور بى بدل ديا تقا۔

وہ او پرآئی تو آئی ہی ہو کے سامنے سب ہی موجود تھے جب کہ صطفیٰ روم کے اندر تھا۔وہ احسن کی طرف بڑھی جو



٠ انومبر١٥ ٢٠ ء کوآ ہے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی ہے تحض کرالیں اور ایجنٹ حضرات جلداز جلدا ہے آرڈ رہے مطلع فر مائیں

آنچل انومبر ۱۵۱۵ء 151



وقارصاحب ككنده يرباتهد كهاتبين دلاساد عدباتفا ور کے .....کی ہوا؟''اس کی آئکھوں میں عجیب ساخوف تھا' وقارصاحب نے فوراُ سراٹھا کردیکھا۔زردرنگ روتی متورم المحص اور کیکیاتے لب۔ کیا جیتنے والے محمی ایسے ہوتے ہیں۔ دد سر جہیں مصطفیٰ ایر ظمیا ہے ڈاکٹر زاہمی ہمیں کہ محمی ہیں بتارہے۔ 'احسن نے صبط سے کہااور پھر باپ کا کندھا رہ سے برھیں۔ وقارصاحب نے بھر کم صم سر جھکائے کھڑی بیٹی کود یکھا' جب ہی مصطفیٰ در دازہ کھول کرتیزی سے ان کی طرف آیا تو احسن بھی فورااس کی طرف لیکا تھا۔ "كيابهوا؟"احسن كي آواز مين ايك خوف تفار مصطفيٰ نے ايك مجراسانس لينة مسكرانے كي كوشش كي تھي. ''ولیدکوہوش آگیاہے۔'اس نے کہتے ہوئے اناکوبطور خاص دیکھا جس کےزرد چرے پر بے بیٹنی سی می '' لیکن ابھی اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ سلسل ہم بزرویشن میں رکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز ابھی مکمل طور پراس کی طرف سے مطمئن ہیں ۔''مصطفیٰ کے الفاظ نے نتیوں نفوں کے دجود سے جیسے خون نچوڑ کیا تھا۔ '' بہر جال اللّٰہ کا بڑا کرم ہے کہ ہوٹی تو آ گیا ہے ان شاء اللّٰہ وہ ٹھیک ہوجائے گا' آ پ لوگ پر بیٹان مت ہوں۔'' سب کے چبروں بر دوبارہ تاریکی جھائے ویکھ کرمصطفیٰ نے حوصلہ دیا۔

اناایک حمراسانس لیتے خاموتی ہے وہاں سے ہٹ تی تھی۔ وہ صبوتی کے کمرے میں آئی جومیڈیسن لے کر نیند میں تھیں وہ ان کے پاس کری پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھیا کرایک دم سسک اٹھی تھی۔اس نے ولید کے ہوش میں آجانے کی بہت می دعا ئیں مانگی تھیں بہت منتیں مانی تھیں کیکن اب جبکہ ہوش آ یا بھی تو ایک خوف میں کیٹا ہوا ڈر

مجھی دل کولگ گیا تھا۔

جوں جوں وفت گزرر ہاتھا اس کولگ رہاتھا کہ اس کا وجود بالکل ساکت ادر بے جان ہوتا جارہا ہے۔ روثی ضیاء صاحب کے ساتھ ہپتال آئی تو ولید کے ہوش میں آنے کی خبراس کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر زاس کی طرف سے کافی برامید سے سیکن ابھی نسی کو بھی ولید ہے ملنے کی اجازت نہیں۔وہ صبوتی کے کمرے میں آئی تو کمرے کے آیک کونے میں جائے نماز پر بیتھی شدت سے بلتی انا کود کھے کررک تی تھی ۔ ویچھلے کی دنوں سے کھروالوں کے ساتھ انا کا جورور پھاآگروہ ویکھاجا تا تو اس دفت انا کاروبیا کجھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ خاموثی سے تفن سائیڈ تیبل پررکھ کرایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعدانا ہاتھ منہ پر پھیر کراتھی توروشی کود مکھ کررک کئی تھی۔

"تم كب أنى ؟" أنانے يو جھا توروشى نے اس كے چبرے سے نگابيں مثالي تھيں۔

" ولى بهانى كوبوش آسيا ہے۔" روشى نے بتايا توانا نے سر ملايا۔

''لکین ڈاکٹرز ابھی ملنے یا ویکھنے کی اجازت نہیں دے رہے کہدرہے تھے کہ کل روم میں شفٹ کردیں سے تو پھر ملنے دیں مے۔'روشی نے بتایا تو انا کے چہرے برایک دم خوشی کے تاثرات پیدا ہو گئے تنے وہ جب سے روم میں آئی تھی مجر باہر نکلی ہی نہی ۔ پچھلے دو تین گھنٹوں سے وہ مسلسل جائے نماز پرتھی۔ ."وهاب بهتر بين نا؟"

"لیں ..... ڈاکٹرز کافی زیادہ پرامید ہیں۔" دونوں پھر خاموش ہوئی تھی۔ پچھ تھنٹے مزیدسر کے تو ڈاکٹرز کی طرف ے ملنے والی خبرنے سب کوجیسے پرسکون ساکردیا تھا۔

آنچل انومبر ۱52 مردی ۱52

READING Section

وليدهمل طور يرخطرے سے باہرتھا تا ہم ٹرنيكولائزر كے زيراثر تھا رات كواسے كمرے ميں شفث كرديا حميا تھا۔ احسن وقارصاحب اور ضیاء صاحب کے ساتھ گھر چلیآ ئے تھے مصطفیٰ ابھی تک وہیں موجود تھا۔مصطفیٰ کے وجود سے بھی کو بہت ڈھارس ملی ہوئی تھی رات میں عباس بھائی بھی مصطفیٰ کے پاس آ مھے تھے۔اناصبوحی کے پاس ہی رہی هی جبکہ روثی دونین بار دلید کے کمرے میں جا کراسے دیکھآ گی تھی۔انانے خود سے نہ تو دلید کے کمرے میں جانے ک کوشش کی تھی اور نہ ہی کسی نے اس سے پچھے کہا تھا۔وہ ساری رات عجیب سی امیدو بیم کی کیفیت میں گزر گئی تھی۔ نجر کے وقت ٹرنیکولائز رکااٹر ختم ہوا تو ولیدنے آئیمیں کھولی تھیں ماحول سے بانوس ہونے میں اسے پچھوفت لگا تھا۔جس میں جابجادرد سے اٹھتی ٹیسٹیں تھیں جبکہ سریٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ولید کو تھھیں کھولتا و بکھ کراس کے قریب ای کری پر بدیفامصطفیٰ ایک دم تحرک جواتھا۔ ''وليد....' وه نوراً اس پر جھا کا وليد نے مصطفیٰ کو چنديل ديکھا۔ ''تمہارابہت ہی سیرلیس تسم کاا یکسیڈنٹ ہواتھا' دوون بعد ہوش آیا ہے تہمیں اللّٰد کاشکر ہے درنہ سب گاپر بیٹانی سے نراحال تھا۔'' مصطفیٰ آہستہ آہستہ اسے بتار ہاتھا۔ ولیدنے اپناہاتھ اٹھانا چاہاتو رک گیا'اس کا ہاتھ ڈرپ کی سرنے میں المحمام واتھا ہوا تھا۔ ''کیسافیل کررہے ہو؟''مصطفیٰ نے مسکرا کر یو چھا تو ولید نے خاموثی سے دیکھا۔ ''بابا اور روشی کہاں ہیں؟''چند مل مزیداسی خاموثی میں سرکے تو ولید نے یو چھا۔انداز دھیما تھا'مصطفیٰ بمشکل من روثی یمی ہے انکل کو گھر بھیج دیا ہے مجھی بہت پریشان تھ لیکن اللہ نے کرم کیا اور تہمیں ہوش آ سمیا۔"مصطفیٰ ئے بتایا تو ولید پھر غاموش ہوگیا۔ ''میں ڈاکٹر کوبلوا تاہوں۔''مصطفیٰ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ مصطفیٰ ولید کے ہوش میں آئے کے بعداس کی کنڈیشن کی طرف سے ممل طور پر مطمئن ہوتے ہوئے ووون بعد محر آیا تھا'ون کے وس نج رہے تھے۔گزرے دنوں کی نسبت وہ کافی پرسکون تھا۔گھر آیا توعلم ہوا کہ تہوار کالج گئی ہوئی ہے وہ فریش ہو کر کمرے سے لکلاتھا۔ مال جی نے اس کے لیے ناشتا تیار کرواویا تھا۔ ''چلواللہ نے کرم کیا میں دن میں تمہارے بابا کے ساتھ ولید کی عیاوت کوجاؤں گی۔' وہ ناشتا کررہاتھا جب ماں جی ۔۔۔ مدف منت "ضرور جائے گائبہت كرى بىكل كنديش سے وليدوالي لوٹا ہے۔ جتنا بھى الله كاشكراواكريكم ہے۔" " بال بس الله كابى كرم به ورنيانسان كى كيا مجال. مہوار بہت پریشان رہی ہے کئی بار تمہیں کال کرتی رہی لیکن نہم کال بیک کرتے تصاور یہ بی جواب دیتے تھے اس كي مينجز كا-" كھانا كھاتے مال جى نے كہاتو مصطفیٰ ایک بل كور كا تھا " يهلے اس كيس كى وجہ سے سخت بزى تھا اوھر سے فارغ ہوا تو احسن نے بلاليا پھر ساراوفت وليد كے ساتھ ہى لگا ر با۔ اوھراُ دھر بھاگ دوڑ کرتے وقت ہی جیس ملا۔" "ایک منٹ کال من لینے میں بھلا کتناوفت لگ جاتا وہ ساری رات پریشان رہی ہے جیسی اس کی حالت ہے اليے ميں يہ سنشن اس كے ليے الچھى نہيں۔ 'ال جی نے بازيرس كي مصطفیٰ نے ایک مجراسانس ليا تھا۔ آنچل انومبر ۱54 مر ۱54 م Section

دوبا تنس

زندگی میں دوبا تنیں بہت تکلیف دیت ہیں جس کی خواہش ہواس کا نہلنا

جُس کی خواہش نہ ہواس کامل جانا۔ سمبی بھی انسان سے بھی بھی زیادہ تو قع مت رکھنا

جب دل ٹو ٹا ہے تو آ واز ہیں ہو تی محرانسان اندر ہی اندرختم ہوجا تا ہے۔

وہ گھرے جس موڈ میں بھی نکلاتھالیکن بیریج تھا کہ اے دفت ہی نہیں ملاتھا'اس کاغمنہ وقتی تھیاا ہے اب رہ رہ کراپنی جذبا تبیت پرملال ہور ہاتھالیکن شہوارموجود نہی اگرموجود ہوتی تودہ اسے اینے رویے پرضر درایلسکیو زکر لیتا۔ '''کوئی بات نہیں' آپ سب اس کے پاس موجود ہتے جبکہ سیٹال میں احسن تنہا سب مجھ بینڈل کررہا تھا۔ ذ من اس قدر ڈپریسٹداور الجھا ہوا تھا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ خیراب کالج سے آتی ہے تو ویکھیا ہوں۔ "مصطفیٰ کا ا نداز برسکون تھا۔

"اے فون کرلیما 'وہ دافعی بہت پریشان ہے۔ 'مال جی تا کیدکر کے اٹھ گئی مصطفیٰ نے خاموثی ہے کھیانا کھایا تھا۔ اس نے کمرے میں داہیں آ کرشہوار کے نمبر پر کال کی توریسیو نہیں ہوئی تھی وہ شاید بر ی تھی۔وہ ؤی کوریلیکس کرتے باباصاحب کے کمرے میں چلاآیا وہ کوئی کتاب پڑھارے تصاہے دیکے کرمسکرائے تھے۔

"السلام عليم باباصاحب!"

''وعلیکم السلام! بہت مصردف رہے لگے ہو کافی دن بعد دکھائی دے ہے۔''انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ کر چشمہ اتار کراہے دیکھاتو وہ سکراکران کے باک ہی بیٹھ گیا۔

''ہاں بس آفس کی ہی مصروفیات تھیں آپ سب کوانداز ہ تو ہے یہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کی جاب بہت لف ہوتی ہوتی ہے۔ یہ تو بس ہے۔ یہ تو بس دلید کی وجہ سے دوون آف کیا ہے تھکن بہت تھی تو آج کھریرآ عمیا ہوں درنہ تمام یا دوپہر میں آفس کا میں زیر ہے۔ " چکراگانے کا سوچ رہا ہوں۔

" شاہ زیب بھی جب تک اس ڈیپارٹمنٹ میں رہا ایسے ہی مصروف رہا ، گھر والوں کے لیے تو اس کے پاس وقت

ورم پ کی طبیعت اب ٹھیک رہتی ہے تا۔''باباصاحب نے سِر ہلا دیا تھا۔

"میں سوچ رہاہوں کہ اب گاؤں چلاجاؤں وہاں سب کچھنو کروں پرچھوڑ رکھا ہے۔"

کیا کرتا ہے جاکڑ میہیں رہیں تا۔وہاں جا کر تنہا ہر وقت سوچوں میں الجھتے ان سے لڑتے رہنے سے بہتر نہیں ا پنوں کے ساتھ وفت گزاریں۔''

''میں آوا کے امید پریہاں تکا ہوا ہوں۔'ان کے لیجے میں ایک آسی تھی۔ ''تابندہ بی کا کھے پتا چلا۔''مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ ﷺ ''وقو عونڈ اتو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہوجا کیں' کھوجا کمیں جوخود سے منظر سے ہمٹ جا کمیں ان کو کیسے ڈھونڈ ا

آنچل انومبر ۱55 ۲۰۱۵ و 155

جائے پھر بھی بہت کوشش کی اور ابھی بھی کچھ لوگوں کو لگار کھیا ہے لیکن تا حال کو ٹی کا میا بی بیس ملی۔' ‹‹شہوار کا خیال رکھا کرؤوہ عزیز تو مجھے بہت پہلے بھی تھی لیکن جب سے تابندہ نے کال کر کے بتایا تھا کہوہ فیضان ی بٹی ہے تو سمجھودل کوایک طرح کاسکون سامل گیا ہے۔ شہوارکود کھتا ہوں تو لگتا ہے میرافیعنان زندہ ہوکروایس آسمیا ے بہت زیادتیاں کی جیں میں نے فیضان کے ساتھ بہت زیادہ .....، وہ سکنے لگے تھے مصطفیٰ نے ایک مہرا سانس ليتة ان كے كر داينامضبوط اور توانا باز وحائل كيا تھا۔

"آپ مینش ندلیس شاید بیست کائی چکرتها درنه شهوار کسی اور کھر میں بھی بل سکتی تھی۔ تابندہ بوااسے لے کرحویلی میں ہی کیوں بھلار جتیں ۔آپ مجبور تھے میں تہیں سمجھتاآ پ نے جان بوجھ کرکوئی زیاوتی کی ہے جو بھی ہوا سب قسمت

''نہم نے توالیک بیتیم اور بے سرا بچی کوسہارا دینے کی کوشش کی تھی شاید کہیں کوئی احساس جرم تھا جوہم سے سے سے س كرُوا تار ہا درندشاہ زيب كے مامول نے كتنا شور مجايا تھا كہ ايك انجان غيرعورت كوميس كيسے حويلي ميں بناہ دے سكتا ہوں اور پھراس طرح سارے اختیارات اس کو سونپ کراہے ایک گھر کے فردگی میشیت دینا میرے انذر کے گناہ ہی توہیں جو مجھ سے بیسب کرواتے رہے۔ میں انگاروں پرلوٹنار ہااورائے شمیر کے سامنے روز مجرم کی طرح سزا کا شار ہا۔ ' بیجا کیرُجائیدادُذات دیات کے تفاخرانسان سے بہت بڑے بڑے گناہ کروادیتے ہیں۔ایک عمر ہوتی ہے جب جذبات جوان ہوتے ہیں تو ساری دنیا کوٹھوکرلگانے کوانسان تیار ہوجا تا ہے اور پھر جب وہی جذبات مدھم پڑجاتے ہیں تو را کھ کی چنگاریاں بن جاتے ہیں۔ کاش انسان وقت سے پہلے سورج لیا کرے تو ساری عمر پیچھتاوے خواب کا روپ اوژ هکرنسی کوجھی نهستایا کریں۔'

' دیکھیں آپ نے پھر وہی ہاتیں شروع کردی منع کیا تھا تا ہیں نے کہ پچھ ہیں سوچنا بالکل ریلیکس رہنا ہے۔ جب سب چھتم ہو چکا ہے تو پھراس را کھ کو کرید نے کافائدہ رہ کئیں تا بندہ بوامیں نے ان کی تلاش چھوڑ دی ہے وہ ایک مقصد کے تحت حویلی میں بناہ گزیں ہوئی تھیں شہوار کی رحصتی ہے اسکلے دن ہی وہ حویلی چھوڑ کنٹیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ سب چھوجانتی ہیں اور جب تک وہ خود نہ جا ہیں گی وہ سامنے ہیں آئیں گی۔''مصطفیٰ نے دلا سا دیا تو وہ گئی

''سب کچھ کہنے کو تتم ہو چکا ہے کیکن اب شہوار کی صورت پھر سب پچھ سامنے ہے <u>جمھے پچھ بی</u>ں بھولتا۔رہ رہ کر گزرا وقت یا و آتا ہے تو پچھتا و کے گناہ بن کرڈ سے لگتے ہیں اس کیے تو کہتا ہوں گاؤں چلاجاؤں شاید پچھسکون ال جائے'' '' كا دُل بَقِي عِلْي جائيكُ البَين البَقي مِجهون آرام كرليس ''مضطفل نے ان كا كندها تقيم تعيايا اور پھر مزيد بجهودت گزار کروہ ان کے پاک سے اٹھا یا وہ اپنے کمرے میں آیا تو موبائل نج رہاتھا مصطفیٰ نے دیکھاشہوار کی کال تھی۔

وعليكم السلام! آب كى كال آئى تھى ميں كلاس ميں تھى مجھے خبر ہى نہيں ہوسكى \_"

"وليد بھائي كيے ہيں اب؟"

"كافى بہتر ہے روم میں شفٹ كرديا گيا ہے جب ہى ميں آيا تھا ڈاكٹرزاسے ليبارٹرى ميں لے عمرے تھے کھے

شمیٹ وغیرہ کروائے تھے۔ ہول میں آ چکا ہے تاہم بات چیت نہیں کررہا۔'' ''دشکر ہے اللّٰد کا' میں نے روشی کو بھی کال کی تھی رات میں بھی ون میں بھی اس نے بتایا تھا کہ ہوش آ سمیا ہے۔''

آنچل انومبر ۱56 ۱۶۱۰ م

نون کینیت اپلی دبانی کستا ہوں اپنی بہی ہوں میں بھی تیرے جبیبا گلتا ہوں سندر کی لہیں بکھری ہیں دیکھوں میں بھی ان کی طرح بکھرا سا لگتا ہوں میں بھی ان کی طرح بکھرا سا لگتا ہوں نہ جانے کتنے سفینے ٹوٹے ہیں یہاں میں بھی انہی سفینوں کا حصہ گلتا ہوں میں بھی انہی سفینوں کا حصہ گلتا ہوں

مصطفی نے ایک ممراسانس لیا۔

"أب أس وقت سيتال من بن يا آفس؟"

'' میں تھر پر ہوں' پر کھرور بعد آفس کے لیے اُکلوں گا' ماں جی نے بتایا تھا کہتم کا لج جا چکی ہوتو سوجا تم سے بات کرلوں۔ دو تیمن دن سے ٹھیک ہے بات ہی نہیں ہو گی۔''

روں در میں رہے سیف میں ہوں ہیں ہوں ۔ ''آ پ توشاید ناراض مینے بھی ہے؟''شہوار نے سنجیدگی ہے کہا تو مصطفیٰ مسکرایا۔وہ اندازہ کرسکتا تھا کہ دہ اس بات

کو کے کر کتنا پر بیٹان رہی ہوگی۔

« دنبیں یار! اراض نبیں تھابس کسی بات کاغصہ تھا۔'' دنبیس یار! اراض نبیس تھابس کسی بات کاغصہ تھا۔''

'''س بات کا؟'' دوسری طرف وه جیران ہوکر پو جینے لگی تھی۔ دوم سے برگ ہیں ہے۔''

'' تعمراً ؤ گُاتوبات ہوگی۔' 'آپ کوعلم ہے کہ میں کس قدر پر بینان رہی ہوں اُ تناناراض ہوکر گئے تھے بیں تو ڈرائی تھی کہ ہائیں کیا ہوگیا ہے مجرموبائل بند' آن کیا بھی تو نہ کوئی کال کی اور نہ ہی کسی سے کا کوئی رہلائی۔ تیج کرکر کے میری انگلیاں ٹوٹ گئی۔' وہ

از حدر نجیده ہور ہی تھی۔

ر ایم سوری یار!ایک غلطی تمهراری بھی تھی اورا کیے میری بھی بہر حال مجھے غصر نہیں کرنا جا ہے تھااور غصرتم پر بھی نہیں آ یا تھابس کوئی اور بات تھی۔''

"میری کیاعلظی می ؟"اس نے سجیدگی ہے پوچھا۔

'' کمر آؤگی توبات کریں می اس وقت تو مجھے فس کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ اپنا خیال رکھنا اور بہت ہی دھیان سے تا 'ورائیورکو بھی میں تا کید کر دوں گا او کے۔'مصطفیٰ نے کھڑی دیکھتے اسے کہا تو دوسری طرف وہ الجھی۔ '' وہ تو دھیان ہے ہی آؤں گی لیکن بتا کیں تو سہی کیا وجہ تھی اس طرح غصہ کرنا بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہوتا۔' وہ

بريشان بوربي محى ـ

" زون وری یار! کرتور با ہوں گھرآؤ گو بات ہوگی ورندساراونت تم پریشان رہوگی اور ہاں میں بار بار تاکید کرر باہوں ایاز باہرآچکا ہے اوراس سے بچھے کی بھی تنم کی بھلائی کی امید نہیں وہ کسی بھی وفت پچھ بھی کرسکتا ہے۔ تمہیں بہت احتیاط اور وحمیان سے رہنا ہوگا اور بچھے بتائے بغیر کہیں نہیں جانا' چاہے ڈرائیور بی ساتھ کیوں شہویالکل سید حاکم آتا۔"

آنچل انومبر ۱57 - 157

''گھرنو میں آؤں گی ہی گین...'' ''او کے پھر بات ہوگی۔''مصطفیٰ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ''اپنا خیال رکھناان شاءاللہ شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا'او کے۔'' دوجہ ٹریں۔۔''مصطفیٰ نے اپنے افوا کہ کر کال سند کر دی تھی مصطفیٰ نے دوائس اے کھولا ادھروہ کی تضویر موجود تھ

'' ایناخیال رکھناان شاءالقد شام میں جلدی اسے فی تو سی خروں کا او ہے۔ '' جی ٹھیک ہے۔''مصطفیٰ نے اللہ حافظ کہہ کر کال بند کردی تھی۔مصطفیٰ نے واٹس اپ کھولا ادھروہی تضویر موجود تھی اس نے بہت سنجید گی سے اس تصویر کود یکھااور اس تصویر کے ساتھ کھی ہوئی سطر کو۔

چہرے کے عفظات تناؤ کا شکار ہوئے تھے چند بل اس تصویر کو دیکھتے رہنے کے بعداس نے موہائل بندکرتے سائیڈ پر رکھ دیا تھا وہ المباری کی طرف آیا پر کھو لے لباس نکا لتے ہوئے اس کی نگاہ سائیڈ درازی طرف آئی وہاں کچھ فائلز رکھی ہوئی تھیں مصطفیٰ کو ایک وم یا دا یا کہ امجد خان سے اس نے ایک فائل کی تھی ' لالدرنے'' کیس کی فائل کی المدرخ'' کیس کی فائل کی تاب مصطفیٰ لباس نکال کر بستر پر رکھتے سنجیدگی سے تمام فائلز و کھنے لگا تھا' اسے وہ مطلوبہ فائل لاکر میں سے الی تھی۔ مصطفیٰ لباس نکال کر بستر پر رکھتے سنجیدگی سے تمام فائلز و کھنے لگا تھا' اسے وہ مطلوبہ فائل لاکر میں سے بی تاب المقال المقال کے بستر کے کنار کے بیٹھا تھا۔ فائل بستر پر رکھکراس نے لفافے میں سے پچھ تصاویز نگل اس تمام فائل بستر پر رکھکراس نے لفافے میں سے پچھ تصاویز نگل سنتر پر رکھکراس نے لفافے میں سے پچھ تصاویز نگل سنتر پر رکھکراس نے لفافے میں سے پچھ تصاویز نگل سنتر پر رکھکراس نے لفافے میں سے پچھ تصاویز نگل سنتر بی بندگر نے بستر کے کنار کے بستر کے کنار کے بعدا یک ویک گیا تھا۔

₩.....₩

سکندرگھر آیا تو حاجرہ اور سجان کے شدید ایکسیڈنٹ کی خبر منتظرتھی۔ وہ دونوں اپنے کسی دوست کے ہاں مدعو تھے ۔ آج کل وہ سکندر کے لیے کوئی لڑکی دیکھ دہے تھے ای سلسلے میں وہ دونوں میاں بیوی اپنے دوست کے ہاں گئے تھے جن کی دو بچیاں تھیں اور دونوں ہی کافی بیاری اور اعلی تعلیم یا فتہ تھیں کیکن واپسی پر بیچا دشہ پیش آگیا تھا۔ کوئی گاڑی ان کو ممکندر مارکر بھاگئی تھی مقامی لوگوں اور پولیس نے دونوں کو سپتال پہنچایا تھا اور پھر گھر والوں کو اطلاع دی تھی ۔ سکندر جستال پہنچایا تھا اور پھر گھر والوں کو اطلاع دی تھی ۔ سکندر جستال پہنچاتو سبحان کے کافی رشتہ داروہ اس موجود تھے ان سب نے سکندر کی آ مدکو کافی نا کواری سے دیکھا تھا تا ہم کہا ہے۔ کہنج بیس تھا۔

دونوں کو کافی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سکندر ادھر اُدھر بھاگ دوڑ کرتے ڈاکٹر زسے ملنے اور اصل صورت حال جانے کی تک ودو میں تھا جب ڈاکٹر نے آ کر حاجرہ اور سجان دونوں کی وفات کی اطلاع وی تو سکندرا بیک دم ساکت ہوگیا تھا۔ وہ بے یقین تھا دونوں کسے اسے یوں اس طرح چھوڑ کر جاسکتے ہیں۔ وہ رات سکندر کی زندگی کی سب سے الم باک رات تھی ڈیڈ ہاڈیز گھر پہنچا دی گئی تھیں جہاں حاجرہ اور سجان کے تمام رشتہ دارا آچکے تھے سکندرا پے ہی صد ہے سے نٹر ھال تھا کون کیا کہ در ہاہے کیا کر رہا ہے کھے خبر زندگی۔

ا کلے دن دونوں کی تدفین ہو گئی گئی افتال کواطلاع ملی تو وہ بھی آئی تھی۔ سکندر کے لیے بیابک بہت بڑاصد مہتھا'وہ اس کی سلی وشفی کرتے سب بچھ جھیل جانے کی نصیحت کرتی رہی تھی۔

وقارُ ضیاءاورصبوتی بھی تعزیت کوآئے تھے چنددن ای غم کی حالت میں گزرے تو ایک شام اس کو بروں نے بلا بھیجا وہ جب ان کے کمرے میں پہنچا تو دہاں خاندان کے سب ہی بڑے موجود تھے۔

''دیکھولڑ کے تہارا ہم سے کوئی جھی خونی رشتہ یا تعلق نہیں تہہیں حاجرہ بھائی اور سجان بھائی نے اینامتنتی بنایا تھاوہ لوگ اب مرکئے ہیں اصولاً تو تہہیں ہمارے کہنے سے پہلے ہی ہیگھر چھوڑ دیتا چاہیے تھائیکن اگر کسی بھی شم کی بھول میں ہوتو ہم واضح کر دیتے ہیں تہمارا بھائی اور بھائی صاحب کی جائیدا در دیے پیسے پر کسی بھی شم کا کوئی حق نہیں۔' اس کے

آنچل انومبر ۱58 ۲۰۱۵ م 158

Section

پر میں ہے ہیں ۔ پر رشتے اپنائیت کے ہوں یا خلوص کے استے ہی نازک ہوتے ہیں جتنے آئینے ذرائ شیس کی اور ٹوٹ مکے پھر ان پر نخر کیا مان کیسا؟ پھران پر نخر کیا مان کیسا؟ پر اسے دیکھوجو تہاری طرف دیکھا ہے۔اس کی سنوجو تہاری سنتا ہے۔اس سے محبت کروجو تم سے محبت کرتا ہے اور اپناہا تھا سے دوجو تہارا ہاتھ تھا منا جا ہتا ہے۔

ہے در پہا کا مواجہ اور نفرت دونوں اگر حدیث نے ہوں ہے۔ جب محبت اور نفرت دونوں اگر حدیث نیادہ بڑھ جائیں تو جنون کی حدیثی داخل ہوجائے ہیں ادر جنون کسی بھی چیز کا ہوا چھائبیں ہوتا۔

• اُنااورخوددداری بہت اچھی چیزیں ہیں کیکن بے جااُناا کثر آپ کوتنہا بھی کردیتی ہے۔ سمیرائنمرہ آمنہ کھرڑیا نوالہ

چائے کہاتواں نے بیٹین سے انہیں دیکھا۔ابھی سجان اور حاجرہ کومرے چند دن ہی تو ہوئے تھے اور بیلوگ نجائے کیسی یا تنب لے بیٹھے تھے۔

'' اگرتم نے کئی بھی تشم کا کوئی حق جمانے کی کوشش کی تو ہم تم پرکیس کرویں گے۔ جب اصل وارث ہی نہ ہوتو مر نے والوں کی دولت جائیداد پراس کے خونی رشتہ واروں کا حق ہوتا ہے اور شریعت کے حساب سے بیساری دولت میں گھر'ان کی جائیدادسب کچھ ہمارا ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کا اس پرحق ہے تم لے پالک تصاور لے پالک جائیداد کے وارث ہیں بن سکتے۔''کنی تانج حقیقت تھی۔ سکندر نے بیقین سے ان سب کود یکھا' کتنے بے س اور بے رحم تھے بیلوگ انہیں مرجانے والوں سے زیادہ اس چھے رہ جانے والی دولت جائیدادسے غرض تھی۔

سبحان احمد نے بہت بیسہ کمایا تھااور پاکستان میں موجود کافی پرابر ٹی تھی ان کی پاکستان سے باہرامر یکہ میں بھی ایک جھوٹا سا گھراور کچھود کا نیس انہوں نے سکندر کے تام پر ککھوادی تھیں آئیس شاید اپنے رشتہ داروں کے رویوں اور فطرت کا اندازہ تھا۔وہ جب تک زندہ ہتھے کی مجال نہ تھی اسے دستبر دار کرنے کی اور اب جب وہ نہیں رہے ہتھے بھی حق واراور وارث بن بیٹھے تھے۔

ورت بن سے کہ م خاموشی ہے سے اور صفائی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ' بھائی صاحب کی تمام پراپرٹی ''بہتری یہی ہے کہ تم خاموشی سے سے اور صفائی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ' بھائی صاحب کی تمام پراپرٹی کی تفصیل اور کاغذات ہمار ہے پاس موجود ہیں اگرتم نے آواز نکالی تو تمہار ہے تق میں اچھانہیں ہوگا۔' انداز اب دھمکا تا ہوا تھا۔

سکندر نے بہت اذیت بھری نگاہوں ہے ان سب کو دیکھا تھا۔ وہ تورشتوں کا ڈساہوا تھا محبت اور توجہ کا پیاسا انسان تھا'ا ہے بھلااس دولت'اس حقیراور بے ماریس جائیداد سے بھلا کیاغرض ہوسکتی تھی جس سے اس کاتعلق تھا وہ تو مر گئے تھے اب بھلااس کا ان سے کیاتعلق تھا۔

وہ بغیر کھے ہولے فاموثی سے اٹھاتھا' پاکستان آنے کے بعد سبحان احمد نے اسے امریکہ میں موجود تمام پراپرٹی کے پہرز دیئے تنے وہ ابھی بھی اس کے پاس لاکرز میں موجود تنے۔اس نے وہ کاغذات نکالے اور پچھ ضروری اشیاء کیڑے اور پی اسیاء کپڑے اور پی اسیاء کہ اسیاء کہ کہ جھوڑ کیا تھا' بھی نہ نے کے لیے۔

آنچلﷺنومبرﷺ159ء 159



ر بی تھی اسے یوں زندہ ہوش وجواس میں پا کرجیسے ایک دم شانت می ہوگئ تھی۔وہ ایک بار پھراپنی ذات کے گنید میں بند ہوگئ تھی۔وہ دلید سے بیں ملی تھی بس ایک دوبارای کے سونے کے بعددور سے بی اسے دیکھ کروالی لوٹ آئی تھی۔ احسن کے کہنے بردہ روشی کے بیاتھ کھر آ سمی کھی وہ تھوڑی دیر لیٹی تو بہت دنوں بعدایک پرسکون ی نیند نے آ مکھوں ميں ڈيرہ جماليا'وه دو تھنٹے سوئی رہی تھی۔وہ آتھی تو طبیعت پھیفر کیش تھی وہ لا وَ بچ میں آئی تو ضیاءصا حب اور وقارصا حب بھی گھر آ چکے تھے۔اس وفت ہپتال میں صرف احسن تھا روثی کھانا تیار کروار ہی کھی۔کھانا تیار ہوا تو و قارصا حب جانے

"میں بھی ساتھ چلوں گی۔"بہت دن بعداس نے براہ راست وقارصا حب کومخاطب کیا تھا۔ انہوں نے بغور دیکھااور پھر ہاں میں سر ہلا کر بیٹھ گئے تھے۔وہ عجلت میں کیڑیے بدل کرآئی نوان کے ساتھ آئیتھی' ڈرائیوران کوچھوڑنے جارہاتھا۔سارا راستہ ویوں کے درمیان بالکل خاموشی رہی تھی وہ صبوحی کے کمرے میں آئی تو وہ بزس سے ہاتیں کررہی تھی۔وہ اب کافی بہتر تھیں اب وہ خود ہے چل کرواش روم میں جاسکتی تھیں اس نے ان کو کھانا کھلایا وقارصاحب کچھ دیر بیٹھ کر ولید کے کمرے میں چلے گئے تھے۔کھانا کھانے کے بعد صبوی کومیڈ کین دیں نیندا ور مولی کے سبب وہ کچھ دیر بعد غافل ہوگئ تھیں۔ کچھ دیر بعد احسن اس کے پاس آیا تھا۔

''تم اور پایا بہلی موجود ہوتو میں کھے در کے لیے آفس کا چکراگالوں آتنے دنوں سے ہر چیز نظرانداز ہور ہی ہے۔ الله كالشكر ب وليداور مامااب كافي بهتر بين تم اور بإيا يجهودت يهيل كزار لينا پهر مين آسميا توتم چكي جانا- 'انان جهن سربلایا تھا'وہ اے چنداورتا کید کرتا چلا گیا تھا۔

وہ کچھ دیر دہاں بنیٹھی رہی اور پھر کمر ہے ہے نکل کروہ ولید کے روم کی طرف آئی تو ایک دو بل کو دروازے برہی رکی رہی تھی۔اندر جھا نکا تو وقار صاحب وہاں نہیں تھے جبکہ ولید جیت لیٹا شاید سور ہاتھا 'بائیس باز دیر ڈرپ کی ہوئی تھی۔وہ خاموشی ہے چند مل کھڑی رہی چھراندرا کی تونرس کھڑی ہوگئی ہے۔

''یایا کہاں ہیں؟''اس نے آسٹلی سے پوچھا۔

'آ ب کے فاور نماز کا کہد کر باہر گئے ہیں۔'عصر کی نماز کا دفت تھااس حادثے نے بھی پراچھا خاصااٹر ڈالا تھا بھی با قاعدگی سے نمازادا کرنے کے تھے۔

'' پیکیے ہیں اب؟''اس نے چت لیٹے ولید کوا یک نظر دیکھ کرنرس سے پوچھا۔ ''بہتر ہیں اب تو'آپ کے فاور بتارہے سے کہآپ بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں' فورتھا ائیر میں ہیں۔''زس نے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

ے ہیں۔ ان کی فائل جیک کرلیں پھر۔'اس نے فائل اٹھا کراسے تھائی تو وہ و یکھنے گئی تھی۔ ''آپ یہاں رکیس گی۔'اسے فائل چیک کرتے دیکھ کرنرس نے پوچھا تواس نے سراٹھا کر دیکھا۔

یری. ''جھےایک بہت ہی ضروری کال کرنی ہے' کچھوفت لگ جائے گا۔''زس نے کہا توایا نے سر ہلا دیا۔ ''اوکے آپ چلی جا میں میں یہیں ہوں۔' وہ کرس پر بیٹھرٹی نرس چلی تی تھی۔ وہ تفصیل سے ولید کی فیائل اور ر بورش چیک کرنے لگی تھی۔ بچھور بعدوقار دروازے برآئے تورک کے تھے۔انامکس توجہ سے فائل و کھے رہی تھی جبکہ وليداجي بمي بيخرتعاب

و الرك مل سے ایک مهراسانس خارج ہوا تھاوہ واپس بلٹ كرصبوى كے كمرے كى طرف چل ديتے تھے۔سارى

آنچل انومبر انداه ١٥٥ م

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTAN



خزل
اجڑے ہوئے پڑپ کے آثار کی طرح
زندہ ہیں لوگ وقت کی رفار کی طرح
کیا رہنا ایسے شہر میں مجبوریوں کے ساتھ
کیا رہنا ایسے شہر میں کبوریوں کے ساتھ
کیتے ہیں لوگ شام کے اخبار کی طرح
بیوں کا رزق موت کے جوئے میں رکھ دیا
سرکس میں کودتے ہوئے فنکار کی طرح
وعدے ضرورتوں کی نذر کردیے گئے
رشتے ہیں سارے ریت کی دیوار کی طرح
میرے وجود کو نگار کرتے وقت
شامل تھا سارا شہر اک تہوار کی طرح

فائل چیک کرنے کے بعد فائل نیبل پر کھ کرمیڈیسن چیک کرنے گئی تھی جب ولید کے جسم میں جنبش کی ہوئی تھی وہ چوکئی ۔ چوکئی ۔اس نے ولید کو دیکھااس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تھی لیکن ہاتھ میں لگی ڈرپ کی وجہ سے وہ پھرسا کت ہوگیا تھا۔انا نے ہاتھ میں تھا می ہوئی دوائیوں کی شیشی واپس نیبل پر رکھی تو دلید نے چونک کراسے دیکھا۔انا اپنی جگہ چور

ں میں۔۔۔۔۔۔۔ کیسے ہیں آپ؟' ولید کے چہرے پرایک وم بے پناہ سنجیدگی چھا گئاتھی۔اس نے چہرے کارخ بدلاتو انا کے اندرایک وم چھٹا کے سے پچھٹو ٹاتھا' وہ الکلیاں چنجا تے وہیں کھڑی رہی۔

ے مرزیب و پیمانے کے جوزہ میں رہ ہمیں کا مصبی کا تعلیم کے جاتو ولیدنے چہرہ موڑ کراسے دیکھاوہ اسے ہی دیکھیں۔ ''آ پ کیسافیل کررہے ہیں اب؟''اسنے پھر پوچھاتو ولیدنے چہرہ موڑ کراسے دیکھاوہ اسے ہی دیکھیوڑسی حالت میں اناولید کے دیکھنے پر میر جھکا گئی ولید خاموشی سے چند بل اسے دیکھارہا۔وہ الکلیاں چنٹا تے کنفیوژسی حالت میں ٹھے میں سے ہم سے تھ

مبیقی بڑی زردی لگ رہی ہی۔ ''تہہیں شاید مجھےاس حالت میں دیکھ کراورزندہ دیکھ کر تکلیف تو ہورہی ہوگی۔'اناایک دم تڑپائشی تھی۔ ''میں اتنی بے رحم اور ظالم نہیں کہ کسی کے اس حالت میں پہنچ جانے پرخوشی محسوس کروں۔''انا کا لہجہا یک دم

سان الم الواها-ولید نے مسکرانے کی کوشش کی تواذیت سے بھری مسکان بس ہونٹوں پر بی ایک بلی کوائی جھلک دکھا تکی تھی۔ "میں ماضی کونہیں بھولا ابھی تک ماضی قریب میں ہارے درمیان ایسے حالات بالکل نہیں رہے کہ تم اس وقت یہاں بیٹھ کرمیری عیادت کرنے پر مجبور ہوجاؤ۔" ولید کے لہج میں اب کے بخی تھی۔ "انسانیت بھی کسی چیز کانام ہوتا ہے شاید۔" انا ولید کے طنز پرایک دم کھائل ہوتے بہت افیت سے کہائی تو ولید

مسکرایاتھا۔ ''شاید ….. بہرحال آئندہ میں نہیں جا ہوں گاتم انتہائی مجبوری کی حالت میں میری عیاوت کی خاطرانسا نیت کا نام لیے کراخلاقی تقاضے نبھانے آؤ۔'' ولید کے لہجے میں تندی وتیزی تھی۔ انا کا تن من جھلنے لگاتھا' اس کے اندرایک دم

آنچل اومبر ۱61 ۱61ء 161

READING Section

شديد ضياع كاملال جا كاتفا-ولیر سے ہی تو کہدرہا تھا وہ خود بھی تو سب کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت کا نئے بور ہی تھی سب کوخود سے بدخن کررہی تھی اور اب جبکہ بیسب حقیقتا ہور ہاتھا تو بھلا اسے کیوں تکلیف ہور ہی تھی جو بور ہی تھی اب وہی ال رہاتھا تو پھر بیہ اذیت کیسی ....اتی تکلیف کیوں؟ وہ خاموثی سے اتھی دل چاہ رہاتھا کہ بس فور ایہاں سے چلی جائے۔ وزین ان مادید اس کر میں میں اور ''سنوِ.....' وه بلنی تو ولید کی ریکار پررک کربینی -'' پھو پوکیسی ہیں؟'' ابھی تک کسی نے بھی ولید سے صبوتی کی حالت کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا تھا بلکہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کے بارے میں بچھ بھی نہیں بتایا تھا' سب کاہی خیال تھا کہ پچھدن گزرجا تیں تو خود ہی علم ہوجائے گا۔ '' یا ٹری سد '' '' حجوث ....سب حجوث بول کر بہلارہے ہیں مجھے' کہاں ہیں بچو پو کوئی مجھے بیج بتّا کیوں نہیں دیتا' کار ایکسٹرنٹ کے دفت وہ میرے ساتھ تھیں' میں نے خودان کوزخی ہوتے دیکھا تھا۔' دلیدنے کہا تو آنانے ایک کہرا ا ں وہ '' ما ما تھیک ہیں انہیں کچھے چوٹیں لگی ہیں 'مجھ فریکر دغیرہ ہے لیکن اللہ کاشکریے سیر لیں قیم کا کوئی نقصان ہیں ہوا وہ اس ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں ایک دودن میں انہیں ڈسچارج کردیا جائے گا۔" آسٹی ادر سنجیدگی لیے اس نے بتایا تو ولید نے خاموتی سےاسے دیکھا'ولید کوھادتے کے وقت کی اپن ذہنی کنڈیشن یادہ کی وہ سخت ڈپرلیس تھا۔ " کیوں؟" وہ سب کھے جواس عادیے کا سب بناتھاوہ یا دہیں کرنا تیا ہتا تھااس نے بہت کی اور سر دمہری سے ان کو جی جا ہ رہاتھا کہ ہر چرجہ نہس کردے انا کے وجود سمیت سب کھاتوڑ بھوڑ دے۔ انانے اس کی طرف دیکھا تو ایک دم تھنگ گئی۔ولید بہت کی اور سر دمہری سے اسے دیکھر ہاتھا'انا کے وجود کے اندرایک دم سر دی کیفیت پیدا ہوئی تعی تب ای نرس کمرے میں داخل ہوئی تھی دونوں کو دیکھ کرمسکرائی۔ '' کیسے ہیں سرآپ' ''زن کالب دلہجہ پیشہ وارانہ انداز تھا۔ ولید نے محض سر ہلا کراہے تاثر ات کو کنٹرول " مجھ لیں سے؟" وارد نے تی میں سر ہلایا۔ "دیسے سرآپ ہیں بہت کئی۔"اس نے کہاتو ولید نے اسے سوالیہ دیکھا۔
"دیکھیں نااس قدر سیر لیس سم کاا کیسیڈنٹ ہوا' بینے کی کوئی امید نہی جس طرح مسلسل ہے ہوتی کی کیفیت تھی لگتا تھا کہ کومہ میں چلے جا کیس مے لیکن آپ کے گھروالوں کی دعاؤں نے آپ کو بچالیا۔موت کو تنگست دے کر دوبارہ زندگی یا ناخوش متی کی علامت ہی توہے۔'' '' ہاں اللّٰد کاشکر ہے اللّٰہ نے چندایک کےعلاوہ باتی مجھے بھی بہت پُرخلوص رشتوں سےنوازا ہے۔'' ولید نے انا کو نکنی سے دیکھ کر کھاتو نرس مسکرائی تھی۔ 'میآ یکی فیانی ہیں نا؟''زس نے انا کوشرارت سے دیکھ کرولید سے کہا تو دونوں چو نکے۔ كسرن جبة بة في ي يويس تصوف "وه نجان كيا كمن والي في الافراة مع بريمي في \_ نے آپ کوغلط بتایا ہوگا سسٹر! میرااوران کاصرف کزن ری لیشن ہے میں چلتی ہوں ماما کودیکھوں وہ شایدا ٹھ آنجل انعلى الهنومير الماماء 162 ONLINE HIBRARY

گئی ہوں۔'وہ کہ کر چلی گئی تھی ولیدنے بنجید گی سے اسے جاتے و یکھا تھا۔ ''حیرت ہے لیکن آپ کی سسٹر نے تو مجھے بتایا تھا کہ ہیآ پ کی فیانسی ہیں۔''سسٹر نے ولید کودیکھا جیسے تقسدیق چاہ رہی ہو۔ولید خاموش ہی رہا تھیا۔

''یقین جائے پہلے تو میں بھی کہ بیآ پی واکف ہیں جس طرح آب کی کا یو میں تھے یہ ہروقت روتی رہتی تھیں' ان کی کنڈیشن اس قدرخراب تھی کہ بچھان پر بہت ترس آتا تھا اور وہ صطفیٰ صاحب خووان کوآپ کے پاس آئی کی یو میں لیآئے تھے۔ کتنی کتنی ویرآپ کے پاس بیٹھ کر میں نے اپنی آٹھوں سے روتے دیکھا ہے میں بہت متاثر ہوئی تھی آپ کی سسٹر سے پوچھا کہ کیا آپ کی واکف ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بیں ابھی صرف منگنی ہوئی ہے۔' نرس بتارہی تھی تھی اور ولید سجیدگی سے من رہاتھا۔ وہ جب سے ہوش میں تھا اس وقت پہلی باراتا کود مکھ رہاتھا جبکہ جونرس بتارہی تھی وہ قطعیٰ قابل قبول نہ لگ رہاتھا۔

'' پلیزسٹرمیرے سرمیں دردہور ہاہے میں سونا جاہتا ہوں۔' ولیدنے اکتا کرکہا تو نرب ایک دم خاموش ہوگئ۔

سکندرایک ہوٹل میں کمرہ لے کررہ رہاتھا'اس کے پاس بس بچھ تخصوص رقم تھی باتی سب پچھ جو بھی تھا اس سب پر سبخان صاحب کے رشتہ دار قبضہ کر چکے تھے۔ سکندر کے پاس اپنا پاسپورٹ تو موجود تھا لیکن اتنی رقم نہ تھی کہ دہ دالیں اس بیا پاسپورٹ تو موجود تھا لیکن اتنی رقم نہ تھی کہ دہ دالیں ہوئی تھی اس جو تھوڑی اس بر بھی جو جانی تھی۔ سکندر کے سامنے زندگی ایک چیائی بن کرآ کھڑی ہوئی تھی اور اس چیلئے کو قبول کیے بنا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس شہر میں بس تام کے رشتوں کے سوااس کا کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ وہ بہت سوچ کرافشاں کی طرف آیا تھا'افشاں اسے دیکے کرجران ہوئی تھی۔

• انومبر ۲۰۱۵ء کوآب کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی سے مختص کرالیں اب

اور ایجنٹ حضرات جلداز جلدا ہے آرڈ رے مطلع فر مائیں

آنچل انومبر ۱63 ۱63ء 163



و متم کہاں تھے سکندر؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس قدر پریشان رہی ہول میں تنی بارتمہارے کھر گئی ہول وہاں تمہارے دشتہ داروں نے قصنہ کیا ہواہے وہ ہر باربس یمی کہتے تھے کہتم اپنے مال باپ کے مرینے کے بعد یہاں سے عِلْے مجے ہو۔' سکندرنے آیک مہراسانس لیا۔اس نے تمام تفصیل افشاں کوسنائی تووہ افسروہ ہوگئے تھی۔ ''بہت خودغرض اور مطلق لوگ ہیں بینو' کوئی ایسے بھی بھلا کرتا ہے کیا تم کیوں وہاں ہے نکل آئے خاموشی سے انکل نے مہیں اواب کیا تھا تم قانونی طور پران کے بیٹے ہؤان کے وارث ممہیں یوں سب چھے چھوڑ جھاڑ کرمبیں آتا 'میں ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں اور سے سب سے بڑی حقیقت ہے وہی لوگ ان کے اصل حق وار تھے میں تو لے یا لک تھا کیسے حق دار بن کروعویٰ کرتا۔میرےاوپرای ابو کا بہت بڑااحسان ہے کہانہوں نے مجھے ایک نام ویا' پالا پوسا' پڑھایا لکھایا' بڑا کیا۔اپنے یاوَں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا' مجھے تومیراباپ جوتھی تھاجنم دینے کاسبب بناتھا اس نے قبول نه کیا دوسردن کی جھولی میں یوں ڈال ِ دیا جیسے کوئی گناہ جھیایا ہے تو پھر میں کیسا وعویٰ کرتا۔' سکندر کے الفاظ بہت سلخ اور کڑو ہے تھے افتال از حدا فسر دہ ی ہوگی تھی۔ "تواب کیا کرومے؟"افتال نے پوچھاتواں نے سراٹھا کراسے دیکھا۔

''میں اپنی زندگی خود بناؤں گا'اب ہراحساس'ہررشتے اور ہر چیز سے بالاتر ہوکر'' سکندر نے ایک عزم سے کہا تو م

"اور تمباری ده امریکه والی جو برابرتی ہے اس کا کیا کرو مے؟"

''وہ کھر تو ہند ہےاور دکا نیس بابانے کچھلوگوں کے سپر دکی ہیں واپس جانے میں بہت بیسہ جاہیے اور ابھی فی الحال ين دونو ل ما تعول سے خالی مول \_ " Downlogate al From في دونو ل ما تعول سے خالی مول \_ "

"توبيكه بين يا كستان مين بي جاب كرناچا متا مون مي مينيه مع كرلون پھر باہر كا چكرا گالوں گا۔" "ا چھا خیال ہے کیکن میں ایک بات کہوں؟" افتال نے رک کراستے ویکھا سکندر نے سر ہلایا تو اس نے بخصوحا تحار

پی رہیں۔ "جبتم خود ہے کسی مناسب رہائش کا بند دبست جیس کر لیتے تم یہیں ہمارے گھر آ جاؤ اوپر والا پورش خالی ہے وہاں شفٹ ہوجاؤ۔ ہوئل میں رہنے ہے بہت خرج آ جائے گا تمہارے شایان شان تو نہ ہی لیکن رہنے کے قابل کھر تو یہ بھی بن سکتا ہے کھانا ہمیا بھی یہیں سے کرلیا کرد۔ 'افشال کے الفاظ پراس نے جیران ہوکرا ہے دیکھا تھا۔

«ممكن توسب بچھ ہے آگر جا ہوتو۔' سكندر نے بچھ كہنا جا ہاتوا فشال نے ہاتھا ٹھا كرا ہے يُوك ديا۔ '' دیکھواس میں ہم دونوں کا بی فائدہ ہے میں نے خالہ لی کوساتھ رکھا ہوا ہے ان کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ مجھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے۔ تم ہمارے گھر رہنا کھانا پینا سب کچھ ہوگابی ہمیں بھی تہاری ذات ہے ایک تحفظ کا احساس رہے گا۔"

"مين مرد جول مين كمين محى ره كرابنا گزارا كرسكتا جون بس تم لوگون كوير بيثاني نه جو" "جميل كوئى يريشانى نبيل بستم آج بى بول سے اپناسالان الماؤاور يهال شفث بوجاؤ "افشال كاانداز وحتى تھا۔سکندرینے بھی اس کی بات مان لی تھی۔

آنجل انومبر 164 ، 164 م

**Negiton** 

وہ اس ون افتال کے ہاں شفٹ ہوگیا تھا' اوپر والے جھے میں سبنے ہوئے کمرے میں سے ایک کمرے کوافشال نے اس کے رہنے کے قابل بنا کرسیٹ کرویا تھا۔ افشاں شہر کے ایک ایجھے کالج میں پڑھاتی تھی وہ ایک خودمختار اور سیلف میڈلڑ کی تھی۔اس نے سکندرے یو جھ کر ا ہے کالج میں بات کر لی تھی اور اس طرح چندون بعد سکندر بھی اس کا بج میں پڑھانے لگا تھا۔ اے بیشعبہ مشکل لگا تھالیکن زندگی کوآ مے بر حانے کے لیے کہیں نہیں سے تو زندگی کی شروعات کرنا بی تغییں۔اس طرح سیکندر کی زندگی کا ایک نیا موز شروع ہو گیا تھا جب ہی اس کی زندگی میں لالہ رکئے تام کی لڑ کی اچا تک ہی چلی آئی تھی۔ وہ لوگ ابو بکر کے نکاح کے لیے تیار ہور ہے تھے سب ہی مصروف تھے۔ فیضان اور آئے تو ابو بکرلیا ک ہاتھ میں میکڑے بستر کے کنارے بعیضا ہوا تھا چہرے پر کہری سوچ کاعلس تھا۔ " كيابات ہے بيا؟" انہوں نے اس كے كندھے پر ہاتھ ركھاتو وہ چونكا۔ " مرجيس " ومسكرايا اس كي سوج كاجمودوث كياتها " نیچے بھی تیار ہو چکے ہیں تم بھی تیار ہوجاؤ۔ کافی دیر ہورتی ہے بادیہ کے والد کے دونون آ چکے ہیں۔ 'انہوں نے كباتوابوبكرسر بلاكرايك دم المفركفر ابواتها\_ ''سنوبیٹا!''ابوبکرنے رک کر فیضان صاحب کودیکھا۔ میں شامل ہوجاتے۔ یہی موقعے ہوتے ہیں اپنوں سے ملنے کے۔ 'انہوں نے سجاؤے کہاتو ابو بکر ہلکا سامسکرایا۔

""تم نے اپنے والدین کے متعلق جتنا بتایا ہم نے مان لیالیکن کیا تی اچھا ہوتا تمہارے والدین بھی تمہارے تکاح ''جی میں نے سوچاتھا کیول سے تمام عداد تیں مٹا کر پہل کرلوں آپ کو بتاتو چکا ہوں کہ میری والدہ نہیں ہیں اور سو تبلی والدہ سے بھی بنی ہی نہوی ۔ والدصاحب ایسے کھر اور باقی لوگول کوچھوڑے عرصہ بیت چکا ہے لیکن میں پہنے وال يهل جب الجعي باديد سي نكاح كى كوئى بات طريهي سوجا قتراك است والدحاد بركوجعي شادى كا كار فرو يدول ميل وہاں گیا تھا توعلم ہوا کہوہ کھے دنوں کے کیے آؤٹ آف ٹی ہیں۔

"اوه.....تم پھر چلے جاتے شایدوہ اب تک آ چکے ہوتے۔" فیضان صاحب کوافسوں ہوا تھا۔ ''جی اراوہ تو یہی تفااس بار میں ان کے کھر گیا تھا'وہاں لاک تھا' شایدوہ لوگ ابھی تک آ وُٹ آ ف ٹی ہیں۔''ابو بکر

نے رسان سے سب بتایا تو فیضان صاحب نے سر ہلا دیا۔

''او کے کوئی بات نہیں تم تیار ہوجاؤ' نیچے سب ریڈی ہیں پھر ہادیدی طرف چلتے ہیں۔'' وہ کہہ کر کند **حاسمی** تھیا بحر یہ میں ۔۔

وہ واپس آئے تو ایک کمرے ہے جی سنوری خوب صورت لباس زیب تن کیے رابعہ نکل کرآئی تھی انہوں نے رک کر اے بغور دیکھا۔اس کے چہرے پر کسی بھی تشم کا کوئی بھی ملال ورنج نہ تھا بلکہ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی کان سے میں انکی بھی سات ہے موبائل لگارکھاتھا۔

" إن بإن تم بس المحمى طرح تيار موكر بينيو تهم آرہ بيں۔" نجانے دوسرى طرف سے كيا كها حميا تغاوه معلىملاكراسي مى -

READING Seeffon:

آنچل انومبر ۱65ء 165ء

" ہم تو دوستی کے لیے جان بھی قربان کردینے کے قائل ہیں بیابو بکر کیا چیز ہے۔" فیضان صاحب کے ہونٹوں پر مسكراب ي ريك كي سي ''اد کے ....اد کے بابا میں ذراتمہار ہے ابو بکرصاحب کو بھی دیکھ لوں کہاں تک پہنی ان کی تیاری تم مینشن نہلوہم وفت یر بی آئیں ہے۔ 'وہ ہنس کر کہتے سٹر حیوں کی طرف بردھی تھی۔ "رابعه....." رابعه فيضال كي واز برايك دم ركي هي -"جی ماموں۔ "وہ تیزی سےان کے پاس تھری موبائل ابھی بھی کان سے نگا ہوا تھا۔ "میں ذراتم سے بعد میں بات کرتی ہوں او کے اللہ حافظ۔" اس نے کال ڈسکنیکٹ کی فیضان نے اسے بغور دیکھا۔اس کے چبرے میں آئیس کوئی تشبیہ دکھائی دی تو ان کے دل میں غبارسا بھرنے لگا' انہوں نے محبت سے اس \_ يربر باكوركما تما۔ ''ماشاءالله'' ہونٹوں سے بےاختیار نکلاتھا۔ ''خوش ہونا؟''انہوں نے پوچھاتو رابعہ نے سرا ثبات میں ہلا دیا تھا۔ '' بیتی رہو'' انہوں نے ایک دم دار تلی ہے اسے باز دیکے حصار میں نے کرسماتھ لگالیا۔ زندگی میں وہ بہت كم جذباتی بوئے تھے ليكن اس بل نجائے كيا ہوا تھا كہ خود بر سے اختيار اٹھتا ہوامحسوں ہور ہاتھا۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھا م کر پیشالی پر بوسہ دیا تورابعہ خاکف ہوگئ تھی۔ ہ ہوں ہے۔ 'اس کے لیے فیصان صاحب کا بیہ پُر جوش انداز جیران کِن تھا۔ادھریے اُدھرمصروف ثریا بیگم یہ منظر د کیچہ کرایک دم تھنگی تھیں'و ہ نورا قریب آئی'انہوں نے دیکھافیضان کی آئٹھوں میں نمی سی تھی۔ ہمیشہ خو دکو ہر حال میں کمپوز د کیچہ کرایک دم تھنگی تھیں'و ہ نورا قریب آئی'انہوں نے دیکھافیضان کی آئٹھوں میں نمی سی تھی۔ ہمیشہ خو دکو ہر حال میں کمپوز ر تھنے والا مرداس وقت عجیب سلسلی سے دوجارلگ رہا تھا۔ "فیضان ..... انہوں نے بکاراتو رابعہ کو والہانہ انداز میں خود ہے لگائے فیضان صاحب جونے تھے۔ ٹریا بیکم کی آنکھوں میں نجانے کیا تھا کہ وہ لب وانتوں کے تھینج کر رابعہ کو باز دیے حصار ہے نکال کر دہاں سے تیزی ہے نکل میے تحضرا بعدنے حمرت سے الہمیں جاتے و یکھا تھا۔ ''ای میرماموں کو کیا ہوا؟''اس نے حیرت سے مال کود یکھا "آب .... بتأنبين .... تم يهال كيول كمرى مؤسارى تيارى كمل موكى كيا- "صاف لگ ر باتفا كه انهول في بات یلنے کی کوشش کی ہے رابعہ نے الجھ کر مال کود یکھا۔ ترجی سیسب ہی چھمل ہے۔ 'رابعہ کو ابھی بھی اپنی پیشانی پر عجیب سے کس کا احساس ہور ہاتھا۔وہ اپنی پیشانی کو انگلیوں سے جھوتے عجیب غائب الدیاغی کیفیت میں وہاں سے بلٹی تھی۔اسے بھول گیاتھا کہ وہ او پر ابو بکر کو و سیمے جار ہی کا میں اپنی تھی اس کا موبائل پھر بجنے لگا تو وہ اپنی جو اب کے ایک تو وہ اپنی کے ایک تو وہ اپنی کر ہے میں آئے گئی تھی۔ وہاں بھائی گڑیا کو تیار کر رہی تھیں اس کا موبائل پھر بجنے لگا تو وہ اپنی میں کا میں اپنی کی میں آئے گئی تھی۔ وہاں بھائی گڑیا کو تیار کر رہی تھیں اس کا موبائل پھر بجنے لگا تو وہ اپنی کر بیا تھی دہ وہ اپنی کر بیا تھی اس کا موبائل پھر بہتے لگا تو وہ اپنی کھوں کے ایک کو دہ اپنی کر بیا تھی دہ وہ اپنی کر بیا تھی کر ہے تھی اس کا موبائل پھر بہتے لگا تو وہ اپنی کر بیا تھی دہ وہ دہ بیاتھی کر بیا تھی کر بیا تھی کر بیا تھی کر بیا تھی کہ بیاتھی کو بیاتھی کر بیاتھی کر بیاتھی کر بیاتھی کے دہ بیاتھی کر بیاتھی کا بیاتھی کر بیاتھی ذہن کو جھٹکتے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی تھی سرعباس کی کال تھی۔ اسلام کی بین رابعد؟ عباس نے پوچھا۔ "اللّٰد کاشکر ہے۔" "میں آپ کی طرف آ جاد ک یا پھرسیدھا ہادیہ کی طرف چلا جاد ک ۔ عباس نے پوچھا۔ "آپ دافعی آرہے ہیں سر؟"اس نے عباس کی بات من کر بے بیٹی سے پوچھا۔

انچل الانومبر الامام، 166 مبر الامام، 166 الامام، 166

"تو كيامطلب ہے ييں كوئى غداق كرر بابون؟"

و بنبيل .... بنبيل بين يونبيل كهدي آپ كوجيها مناسب تكے كرليل جارى طرف آتا ہے تو آجاكيں ورنه

"آپ نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا کیا جاتا ہے آگر بندہ کے ہی مار لے تو۔ 'ووسری طرف عباس واقعی چونچالی کے

رویں ہے۔
''ایسی بات نہیں سر! بیتو ابو بکر اور ہادیدکا نکاح ہے ہم کون سابارات لے کر جارہے ہیں بس نکاح ہی کررہے ہیں۔
ویسے بھی آپ کہدرہے تنص کی آپ ہادید کی طرف سے شامل ہوجا میں کے تومیس نے بھی انوائٹ نہ کیا۔'
'' دوتو میں نے آپ سے ملنا تھا سو ہادید کی طرف سے شامل ہونے کا کہددیا تھا۔'' عباس نے کہا تو دہ ایک دیم کہرا سائٹن کر رہی تی

و او کے سر! آپ ایسا کریں ہماری طرف ہی آ جا کیں آپ میری طرف سے انوائٹڈ ہیں ہم آپ کا انتظار کر لیتے ہیں۔ 'رابعہ نے مجلت میں کہا' باہر سے اس کے نام کی آ وازیں پڑر ہی تھیں اس نے جلدی جلدی بات سمیٹنا جا ہی ۔ ''او کے میں دستے میں ہی ہوں' کچھ دریمیں گئے جا وک گا۔'' عباس نے کہا تو رابعہ نے چندا کی مزیدری باتوں کے دریمی ب

ہ اس کی کال تھی؟''بھائی گڑیا کو تیار کر چکی تھیں 'اہر نکلنے سے پہلےانہوں نے بوچھا۔ ''سرِعباس کی تھی' وہ ہادیہ کی طرف سے انوائٹڈ نتھ' میں نے انوائٹ نہیں کیا تو شکوہ کرر ہے تھے۔'' اس

''تم نے اپی شادی کا کارڈ تو بھجوایا تھا تا پھر کیساشکؤہ؟'' ''لیکن بیلو ہاد میدادرابو بکر کے نکاح کاانو یشیشن تھا'اپنی شادی سے تعلق توسب بتا کرمیں نے آئے ہے ایکسکیو ز ''۔'''

"اد....احیمادیسےخوش ہونا؟" بھانی نے پوجیماتو وہ سکرائی تھی۔

''سداخوش رہوئونمی مسکراتی ہنستی۔' وہ اس کا گال تھیک کر کمرے میں چلی گئتھیں۔ رابعہ نے مسکرا کر ان کو جاتے ویکھا اور پھرخود بھی باہر نکل آئی تھی جہاں ٹریا بیکم کسی کام کی وجہ ہے اسے بکار ہی میں۔

شہوار کالج سے آنے کے بعد مسلسل سرایا انظار بی ہوئی تھی مصطفیٰ آفس جاچکا تھا۔ شام کا وقت ہوا تو وہ نماز پڑھ کر کچن میں جلی آئی تھی کا ئبرتو آج کل ریسٹ پرتھی۔اس کی ڈلیوی کے دن جوں جو س نزد یک آتے جارہے تعے ال جی اے مل طور برآ رام کرواری تعیں۔اس نے ملازمہ کے ساتھ ل کرکھانا پکوایا سات سے کے بعد بھی نے کھرآ ناشروع کردیا تھا عباس کہیں انوائٹڈ تھاوہ توجا چکا تھا۔اس دفت سوائے مصطفیٰ کے باتی سبھی افراد کھریر موجود تھے۔وہ ملازمہ کوہدایت دی باہرآئی تو راہداری سے گزرتے ٹھٹک گئے۔راہداری کے دوسری طرف دریقی جوكسى سے خاطب تھى۔

و الميز وون وري كهانا جيسي موقع ملامس لي كرا جاؤل ك."

آنيل الهنوميز ١٥٦٥، ١٥٦ م

Rection

''اُف تم كيون نبيل تمجير ہے اس وقت ممكن نبيل۔' نبجانے مس كى بات بهور ہي تھى ا "وه آج كمر إسليا تعاده كي وقت كمر إسكاب آج توكسي بهي طرح مكن نبين ويمويس كيرسوچي بول اور پر سن دن موقع دیکھتے ہی کرلوں کی پلیز ڈونٹ بی کل صبر ہے جو کام ہووہ زیادہ اچھااور فائدہ مند ہوتا ہے۔' "اوے ڈونٹ وریٰ آئی ایکری وریواو کے سی بوبائے۔" آواز بند ہوگئ تھی۔ شہوارا کچھٹی تھی وہ فورا آ سے بردھتی پچھ دور جا کر وہ چھریک تھی۔ور بیہ بڑے مختاط انداز میں چکتی ہوئی واپس کمرے میں گئی تھی۔شہوار الجھتی ہوئی اینے مرے میں چلی آئی تھی۔

مصطفیٰ تھی ونت کھر آ سکتا تھا۔وہ الماری کھول کرنباس نکال کرواش روم میں تھس می تھی۔

عباس رابعہ کے ہاں پہنچا تو سہیل اور فیضان ماموں نے گرم جوثی ہے اس کا خیر مقدم کیا۔ و ہلوگ تیار ہی تھے بہت زیادہ لوگ بنہ بتھے چند قریبی دوست احباب ایک دورشتہ داراور کھر کے لوگ۔ ابو بکر کی گاڑی کے علاوہ دوادر گاڑیاں رینٹ پریا گئی تھیں جبکہ عباس اپن گاڑی میں تھا۔ ابو بر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بھائی ٹریا بیکم کے علاوہ دواور رشتہ وارخوا تنن تفيس ابو بكر كاثرى خوود رائيور كرر باتفا\_

ہا تی دوگا ڑیوں میں باتی دوست احباب سوار ہو چکئے تھے۔وہ فیضان ماموں کے ساتھ گھر کے تمام لاکز چیک کرتی تمام لائنس چیک کرے واپس آئی تو صرف وہاں سہیل بھائی ماموں اور سرعیاس تصے یقینا ان سب نے ابسرعباس کے ساتھ ہی جانا تھا' رابعہ نے حسب عادت جا در اوڑھی تھی۔میک اپ ہونے کی وجہ سے کھے چہرہ بھی جا در کے اندر کرلیا تھا۔ گاڑیاں بھی روڈ رخص وہ مہیل کے ساتھ چکتی گاڑی تک آئی توسر عباس منتظر ہے باتی گاڑیاںروانہہوچکے ت<u>ھیں</u>۔

''السلام عليم مر!'' قريب آن براس نے حسب عاوت سلام كيا تھا۔

عباس ایک بل کو چونک کررہ گیا تھا' دونوں کا اب سامنا ہورہا تا۔شام کے بعد کے ملکجے اندھیرے میں خوب صورت لباس اور جگمگاتا وجود ساری توجه هیچ کر لے گیا تھا اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا عباس نے فور اس ے کیے بچھلا در دازہ کھول دیا تھا جبکہ دو سری طرف فیضان ساحب بدیٹھ کے شے سہیل بھائی فرنٹ بیٹ نہ برا جہاں ہو جیکے تھے۔ان کے بیٹھنے کے بعدگاڑی روانہ ہوئی تو عیاس نے غیرمحسوں انداز میں عقب میں فیضان کے ساتھ بیھی رابعہ کودیکھا تھا۔وہ ابھی بھی جا در چہرے پرڈالے ہوئے تھی اور چہرے کا جوتھوڑ ابہت حصہ دکھائی دے رہاتھاوہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ عباس کا ول بار بار پلیٹ کرد میکھنے کو پیل رہاتھا تا ہم وہ بمشکل خود کوروک رہاتھا۔ بھائی اور ماموں کی وجهست رابعه خاموش هي عباس ان وونول كے ساتھ بى بات كرر ماتھا۔

وہ لوگ جلد ہی ہادیہ کی طرف پہنچ ہے ہتے باقی لوگ گھر کے باہر ہی ان کے منتظر ہتے وہ سب لوگ ہادیہ کے گھر والوں کی طرف سے پھولوں کی پتیوں کی برسات میں اندر کی طرف بڑھے تھے۔ان سب کا بڑا

پُرجوش خير مقدم کيا گيا تھا۔

ہادید کی طرف سے کافی سارے مہمان مرعو تھے انہوں نے کھر کے لان میں باقاعدہ سے اور انتیج بنا کرانتظام کر رکھا تھا ایک طرف کھانے کا انتظام تھا ٹیمبلز سیٹ تھیں۔ اندرآ کر رابعہ نے چا درا تاردی تھی خوا تین اور مردحصرات کی سينك عليحده عليحد وتعيس تاجم ورميان ميس كسي بقي تسم كاكوني يروه ندتها-

مسل اور ابو بكر كے ساتھ بيٹے عباس كى نگابيں بار بارائي بھائي اور مال كے ساتھ دوسرى طرف خواتين كى طرف

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱68ء 168

BEYDING **Negroo** 

جیٹھی رابعہ کے دجود کی طرف اٹھ رہی تھیں۔انہائی دلکش سرایا 'مناسب وجوداور قد و قامت' بہت عر<u>صے</u> بعد عباس کے اندر فیلنگر بیدا ہور ہی تھیں۔عادلہ کواس کی خوب صورتی اور حدے بڑھے ہوئے کا نغیڈنٹ کی وجہ ہے اس نے سایک ٹ کیا تھا جبکہ رابعہ تو عادلہ ہے بالکل متضاد تھی۔ رابعہ کا کردار اس کا اخلاق اس کے اطوار سب عادلہ سے مختلف تھا شاید رابعه کی طرف ومتوجه ہونے کے لیے میں سبب بناتھا۔ رابعہ ہادیہ ہے ملنے کا کہدکر اندر کی طرف بڑھی تو عباس بھی مہیل اورابو بمرسا يكسكيو زكرتادمال سينكل آياتفا-ہادیہ کے ان سے قیملی ٹرمز تھے سوعباس کو یہاں موجود دیکھ کر ہادیہ کے والد بہت خوش ہوئے تھے۔ رابعہ جیسے ہی اندرونی در دازے کوعبور کر کے اندر داخل ہوئی تھی عباس بھی فوراً ہیجھےآ گے تھے۔ ''رابعہ '''رابعہ اس بکار بررکی تھی عباس فور اس کے سامنے رکے تھے۔ ''کیپی ہیں؟''عباس نے مسکرا کر بوجیعا تو دہ مسکرائی۔ "نالكل تعك<sup>"</sup> ''اچھی لگ رہی ہیں۔''عباس نے کہاتو وہ چونگی الجھے کراہے دیکھا "آب ہے کل ملنے کی درخواست کی تھی میں نے۔"عباس نے کہا تو وہ الجھ کردیکھنے گئی۔ '' ال و آب كوبلانوليا ہے ميں نے۔'عباس رابعدى بات برايك و كھلكھلاكر ہنا تھا۔ المين في المين المعاكم بحصات بهت ضرروي بات كرنى ہے۔ البعد في سرا ثبات من باايا۔ "ہم کہیں بیٹ کر بات کر کتے ہیں؟" " الديدك باس جاري مول آب بھي جليس ادھري بات كر ليتے ہيں۔" " دنہیں بات الی ہے کہ میں اس قدر جوم ادر شور شرابے میں نہیں کرسکتا۔" رابعہ نے الجھ کر سرعباس کو دیکھا۔ عام طیے سے برعکس آج وہ تک سک سے تیارا چھی ڈریٹنگ میں تھے۔ ''کہیں چلیں؟''عباس کے انداز ہی نہیں آج مزاح بھی زالا تھا۔ " کہاں؟"وہ مشکوک ہوئی۔ " کہیں ہاہر ....." رابعه\_نے کھورا۔'' کیوں؟'' ''اہم بات ہےاس لیے۔''انداز پرسکون تھا۔ ''الین کیا خاص بات ہے جو یہاں نہیں ہوسکتی ؟''ج کر یو جھا۔ '' کھھ خاص ہے تو کہدر ہاہوں۔'

''ایم سوری میں کہیں نہیں جا سکتی جو بھی کہنا ہے بہیں کہدلیں۔'' وہ نوراًا نکاری ہوئی۔ ''ا

'ایک پر د پوزل ہے آپ کے لیے۔'پر د پوزل کے لفظ پر رابعہ نے الجھ کر دیکھا۔

'کیمار د پوزل؟'' انگ جاب کا۔' عباس کے ہونوں پردکش سکراہٹ تھی۔ انگ جاب کا۔''عباس کے ہونوں پردکش سکراہٹ تھی۔

آنيل انومبر ١٠١٥،

"جاب کی نوعیت کچر مختلف ہوگی اس بار ۔ 'رابعہ نے الجھ کرد یکھاعباس کی مسکراہٹ کیمری ہوگئ تھی۔ "چوبیس تھنٹے کی جاب ہوگی اور لوکیش ہوں کی بجائے گھر ہوگا۔ 'رابعد پچھونہ بچھ یا ٹی تھی۔ "جىسىسىيى جاب ہے بھلا؟"عباس بنس دياتھا۔ جس طرک آپ نے سرسرکی رٹ نگار تھی ہے بچھے لگتا ہے میں یہاں کھڑے ہوکر ساری عمر بھی جاب کی نوعیت مسمجھا تارہوں تو بھی آپ کو مجھ بیں آئے گی۔' "اب ایس بھی بات تبیس" وہ ایک دم شرمندہ ہوئی تھی۔" اگر آپ سادہ الفاظ میں دضاحت کر دیں تو مجھے بچھنے میں آ سانی ہوگی کہ بیس قسم کی جاب ہے۔ وہ دونوں راہداری میں کھڑے تھے۔ اردگردے کوئی نہوتی گزررہاتھا۔ "أ تيس مير ماته" عباس نے ايك دم رابعه كاماتھ تھا مااور چلنا شروع كرديا۔ رابعہ تو ایک دم جیرت ہے گنگ بغیر کچھ سمجھے اس کے ساتھ تھسٹ رہی تھی وہ اسے لے کرفندر ہے پرسکون سے گوشے کی طرف آرکا تھا۔ یہ کھر کااندرونی حصہ تھا' کھلا ہال نما کوئی کمرہ یہاں لوگوں کی آ مدورونت بہت کم تھی ''آ سان لِفظوں میں اس جاب کی وضاحت پیہے کہ میں آپ کو پروپوز کررہا ہوں'' عباس نے ابھی بھی اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بہت مضبوطی ہے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام کر رابعہ کود یکھتے اس نے کہا۔ "ول يوميري ي؟" "جی بین رابعہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔عباس کے ہاتھ کی پُر جوش حدت اور آئھوں میں موجود چیک وہ تو شدررہ گئی ہی۔ ''شادی کریں گی جھسے۔''رابعہ نے ایک دم ہاتھ سینے لیاتھا۔ ''یہ ……یدکیا کہ رہے ہیں آپ سر؟''اس کے چہرے پرشدیدنا گواری کی کیفیت پیدا ہو گئی ہی۔ ''کیوں بُرانگا آپ کو کیا؟''عباس بھی ایک دم شجیدہ ہوا تھا۔ رابعہ نے الجھ کرسر کودیکھا'ایک دم آٹھوں کی چبک ، ''نہیں سر! مجھے بچھ بیں آرہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہاں آپ کہاں میں؟''وہ حیرت سے گنگ تھی۔ ''آپ شاید میر سے میریڈ ہونے کی وجہ سے معترض ہیں۔'' " بليزسر! مجھے الي كوئى بات مت كريں۔" ''اگریہ نماق ہے توانتہائی غیر شجیدہ نماق ہے اور جھے یہ سب بہت بُرا لگ رہا ہے۔'' رابعہ نے کئی ہے کہا۔ ''کیوں کی بھی لڑکی کو پر پوز کرنا بُرا ہوتا ہے کیا؟'' رابعہ نے ایک مجمرا سانس لیا۔وہ غاموثی ہے عباس کی سائیڈ سے ہوتے وہال سے جانے ا "جواب تودين جائيس"عباس نے كہاتو وه ركى\_ "میرے معاملے میں کسی بھی قتم کے سوال وجواب کا اختیار میری فیلی کے پاس ہے۔ اول تو مجھے اس پر پوزل سے شدید جیرت ہورہ ہی ہے اور فرض کریں اگر مجھے کوئی اعتراض نہ بھی ہوتو بھی میں اس پر پوزل کواپنے لیے سوٹ ایمل نہ بھی ہوتو بھی میں اس پر پوزل کواپنے لیے سوٹ ایمل نہیں مجھوں کی لیکن جو بھی کہنا ہے وہ میر ہے بردوں سے کہنے میری ذات سے متعلق ہر طرح کے فیصلے کا اختیار صرف آنيل انومبر ١٦٥ ا٢٠١٥ م dediton ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

FOR PAKISHAN

RSPK.P ANSOGN TY.COM

مصطفیٰ گھرآ یا تو بچی سنوری ی شہوارمنتظر تھی مصطفیٰ کولگا کہ جیسے ایک وم ساری اعصا بی معکن کہیں جا سوئی ہو۔ شہوار كن من موجود من مصطفى سيدهاو بين آسياتها\_

''مصروف ہو۔'' کھانا تیارتھاوہ ملاز مہ کی مدو سے نیبل پرلگوار ہی تھی'مصطفیٰ کوو مکھ کرسنجیدگی اختیار کی تھی۔ ''جیسے آپ بھیلے کی دنوں ہے بخت بزی ہیں۔'' تیکھاساجواب دیے کراس نے ڈوینکے میں سالن نکال کرمااز مہ کو تھمایا۔ ملازمہ سکرانی ہوئی دونوں کومعنی خیزی ہے دیکھتی وہاں سے چکی گئی تھی مصطفیٰ نے تھور کرو یکھا۔

'' دیکھوالیں یا تیں کروگی تو لڑائی ہوگی کھر''

''آ ب صلح ہی کب رہنے دیتے ہیں؟'' وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔

''مطلّب ہماری اب تک جتنی بھی لڑا ئیاں ہوئی ہیں وہ سب میری دجہ سے ہوئی ہیں۔''

" تنج تو بهي ہے۔ "شہوار كا انداز ہنوز و بى تھا۔

'' یکی پر کھاتی' میں تھوڑ اسامنہ بناؤں وہ فورا دکھائی ویتا ہے اور جوڑ ھیروں کے حساب سے محبت نجھاور کرتا ہوں وہ کہیں دکھائی ہیں دیتے۔' ہاتھ بکڑ کر قریب کرتے مصطفیٰ نے کہا توشہوار کنفیور ہونے لگی۔

" جب كونى بلاوجهاراض بوگاتوجوابادوسرابنده يمي سويے كانا۔"

'' وہ بلاوجہبیں تھا۔''مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔

دہ براد جبریں میں۔ ''تو پھراس دن کیوں اور کس بات پر ناراض ہو کر سکتے تھے۔''مصطفیٰ کو سنجیدگی ہے دیکھتے ہو جھا۔

" ناراض مبين تها بس غصه بها"

ووں کیوں میں نے کیا کیا تھا ہے ہے دو پہر میں بھی کہاتھا کہ میری غلطی تھی ایسی کیا غلطی تھی جومیرے خود بھی

علم مين جيس - 'وه بهت شجيده نظرآ راي هي-

، '' کیاساری باز پرس بہبس کرلوگی' کھانا وغیرہ کچھنیں دوگی۔ یار سخت بھوک محسوس ہور ہی ہے پہلا کام پہیٹ بوجا پھر کوئی کام دوجا۔''شرازت سےخود کے قریب کرتے چہرے پر جھک کرکہا توشہوار کے چہرے کے تیوراور رنگ دونوں

'' کھانا تیار ہے ٹیبل پرچلیں میں سب کواطلاع وے دول۔'' دہ کہ کرمصطفیٰ کو ہیجھے کرتی یا ہرنکل می تھی۔ کھانا سب ہی نے مل کرکھایا تھا کھانے کے بعد جائے کا دور جلا تھا۔ آج مصطفی کافی ونوں بعد سب میں یوں مل كر بعيضا تفاتوباب بهائى إور بابا صاحب سے ايك لمبى وليكش موئى تھى اس كى شہوار كمرے ميں انظار كرتے كرتے تھک گئی تولیٹ گئی تب کہیں جا کرمضطفیٰ کمرے میں آیا تھا۔وہ کروٹ بدلے لیٹی رہی تومصطفیٰ بستریآ کراس کے قریب ای بینه گیاتها شهوار نے آئیس بند کر لی تھیں۔

"اتني خوب صورت لگ رہي ہوان كيروں من ايسے ميں يوں ناراض ناراض کا چي نہيں لگ رہيں۔"مصطفیٰ نے

اں کی آتھوں سے باز وہٹا کرو یکھنا جا ہاتواس نے بازو ھینج لیا تھا۔

"بال جیسے ناراض ہونے کے سارے اختیارات توبس آپ کوبی تو حاصل ہیں۔"وہ بہت سجیدہ تھی مصطفیٰ ہنس رہا تما جھك كراس كى بيشانى جھونا جانى تووە يىجىچے كھسك كئى۔

'' ویکھوائے تم خووزیا دتی کررہی ہوائے ذنوں بعدہم دونوں ال رہے ہیں ایسے تومت کرد۔'' استان میں جو پہلی کی راتوں سے بخت اذبت میں ہوں دہ کہیں نظر نہیں آ رہی اب اپنادل ہے تو محبت جمانے کو پاس

آنچل انومبر ۱71 هنومبر ۱71 م

Recifor

آ مجئے۔'' دہ بخت خفاتھی مصطفیٰ نے ایک گہراسانس لیا۔ "اوے بابابیز فائر۔"مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھ کرملے جوانداز میں کہاتو شہوارنے سبحیدگی ہے دیکھا۔ مصطفیٰ مسکرایا تواس نے ایک مجراسانس لیا'وہ اٹھ کر بیٹھ کئ تھی۔مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ کندھے سے گندھاملا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہازوشہوار ک كركے بیجیے جمائل كرتے اسے خود ہے قريب كرليا تھا۔ امين بهت نينس راي مول آپ كيول خفا موسيخ يقياس دن- "اس كي سوئي اجھي تك و بين انكي موئي تقي -''اس دن میں نے تم سے جب بو چھا کہم کہاں تھیں تو تم نے بہت الٹاجواب دیا تھا'میں بہلے ہی کسی دجہ سے غصے مين تقايه جواب س كراور عصا تحيا تقايُّ '' میں اس دن دریہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی دریہ کو جانا تھا ماں جی کوا سمیلے بھیجنا اچھانہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے مجھے ساتھ بھیجا تھا۔'' ''نو یہی بات تم ایں دن بھی بتاسکتی تھی نا۔'' ''تو آپ نے موقع ہی کب دیا تھا؟''اس نے جمایا تو مصطفیٰ نے پُرسوچ نظروں سے شہوارگودیکھا۔ ''ایک اورسوال پوچھوں گا۔''شہوار نے سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کودیکھا۔ مصطفیٰ نے اپنا موبائل اٹھا کر واٹس اپ نکال کراس میں موجودہ دہ یک نکال کرشہوار کے سامنے کی تھی۔ '' بیکب کی تصویر ہے؟''شہوار نے جیران ہوکرتصویر کود یکھا تھا۔ "' ہے۔ ۔۔۔۔ ' دہ تضویر سے زیادہ اس کے ساتھ لکھی سطر پڑھ کر پریشان ہوگئ تھی۔ کتنے گندے الفاظ میں اس پر '' بجھے نہیں پتا۔''وہ دافقی پریشان ہو گئی ۔''میں خود پہلی بارتصویرد بکید ہی ہوں۔'' ''ادر پیلا کا کون ہے؟''مضطفیٰ نے مجرسوال کیا توشہوار نے پریشانی سے مصطفل کی شکل دیکھی دہ بالکل سجیدہ تھا۔ ہ ہاتم ہے ہارا کالج فیلود ہی جس کا ایک بار کالج کی سینٹین میں ایاز کے ساتھ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے پر جھر اہوا تھا۔ ''مضطفیٰ نے بغوراس کی بات می اور پھرایک کہراسانس لیا۔ "ليكن بيب كيا مجمع بحديث راي" '' بيد بك ال دن جب مين غصه مين گيا تقامهي إياز نے سينڈ كي تھي۔'' "ایازنے ....؟" شہوارایک دم خوف زوہ ہوئی می۔ ''لیں ایاز نے ''مصطفیٰ نے شہوار کے الجھے ہوئے پریشان چہرے کو یکھا۔ " کچھاندازہ ہے ہے کب کی تصویر ہے؟" شہوار نے یک کوبغورو یکھااور پھرنفی میں سر ہلا دیا۔ " مجھ بھی بھی بھی آری ہوسکتا ہے ایڈیٹنگ ہو۔ "اس نے اپناخیال ظاہر کیا تومصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ "میں چیک کرواچکاہوں بیرنیل یک ہے۔" ' بجيئے الم بيل بجھيے بجھ يادبيس آ رہا۔' دوا تجھي تھي۔ ''یاد کرنے کی کوشش کردتم کب اس لڑ کے سے ساتھ اور کہال کھڑی تھیں؟''مصطفیٰ نے کہا تو شہوار نے چوتک کر مصطفي كوديكها\_ "آپالہاشم کے ساتھ کھڑے ویک کرجھ پرشک کردہے ہیں کیا؟" الله كاد .... و ماغ خراب يتهارا من كيول شك كرول كا؟"

آنچل انومبر ۱72 ما۲۰، 172

Section Section

دنیا کے لئے اتی محنت کر جتنا کچھے یہاں رہنا آخرت كيلئے اتى محنت كرجتنا تخفيے وہاں رہنا کی رضا کیلئے اتنی کوشش کر جتنا تو اس کا مختاج اتنا کر جتنا تجھ میں عذاب سینے کی طاقت ای زات سے مانگ جوکسی کا مختاج نہ الله کی رضا کیلئے مناہ اتنا کر جتنا رب تو گناه کرے تو ای جگه جا جہاں تخفیے وہ نہ دیکھے جب تو گناہ کرے تو ای جگه جا جہاں تخفیدالخالق......کندرچوک

"الرشك بيس كرر بي و پر جھے كول يرسب يو چھر ہے ہيں اس دن آ باس بك كى دجہ سے جھے اراض ہوكر محك عضائ مشہواركاموڈ ايك دم بدلاتھا۔

"كيالوبس اس وجهي تقاليكن مروري نبيس كهيس تم يرشك كرر بابول-"

'' تو پھراس ساری باز پرس کا کیامطلب ہے؟ یا تو آپ کو جھے پر شک ہے یا پھرغصہ اورغصہ کیوں آیا تھا۔''

"غصه بارتمهارے جواب برآیا تھااوراس سے بڑھ کریہ بکواں میک دیکھ کے"

"میرااس یک سے ایباویا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایاز نے سینڈ کی ہے ای سے جاکر پوچھیں کہ اس نے کیوں سینڈ کی ہے اور کہاں سے حاصل کی ہے۔ وہ ایک دم سخت غصے کا شکار ہوئی تھی۔اس کے اندر شدید بدگمانی پیدا ہوئی تھی۔ اسے لگ رہاتھا کہ جیئے صطفیٰ اس تصویر کو لے کراس کے کروار پر شک کررہا ہے۔

''وہ تو میں اس سے بھی بوجے لوں گااس تھٹیا حرکت پراسے چھوڑوں گاتو نہیں لیکن پہلےتم بتاؤئیہ بیک کہاں کی ہے؟''

مصطفیٰ نے کہا تو شہوار نے سجیدی سے مصطفیٰ کود یکھااور پھرایک دم بستر سے اتر گئی۔ '' کیا ہوا.....کہاں جارہی ہو؟''اے جوتا پہن کروو پٹرورست کرتے باہر کی طرف قدم بڑھاتے و کی کھر کھطفیٰ بھی

> ایک دم چیچیے لیکا تھا۔ الم تب مجد پر شک کرر ہے ہیں اور میں بڑے تو صلے ہے بیٹھ کرسب میکھیں اون تاممکن۔"

"تم بات كوغلطارخ يرمت في كرجاوته وار" "میرا توروزانه کالج میں ہاسل میں کہیں نہیں ہاشم سے سامنا ہوجا تا ہے جھے اب کیاعلم کہ ریکب کی تصویر ہے لیکن جس طرح آپ ساری تغتیش کردہے ہیں اس سے تو بس ایک ہی مطلب لکاتا ہے کہ آپ کو جھے سے زیادہ اس

تصور بجیجنے والے کی اس محتیابات سے اتفاق ہے جواس نے او پرلکھر تھی ہے۔

شہوار پلیز ڈونٹ بی کی ایسی کوئی بات نہیں۔ 'بات کوغلط رخ پرجاتے اور بکڑتے و مکھ کرمصطفیٰ بازو پکر کرٹو کالیکن شہوار نے جھلے سے اپناباز وسیج کیا تھا۔

الیں جھے تھی آپ جھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں جھے ہے بھی زیادہ آپ جھے جانتے ہیں اور بھی بھی کسی بھی سلسلے میں مجھے کے وضاحت وینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن مجھے بیجان کربی جیرت ہورہی ہے کہ آپ اس دن اس بات کو لے کر جھے سے خفا ہوکر محے تھے اور میں کتنی کالز کرتی رہی مینجز کرتی رہی اور آپ نے بلیث کرویکھا تک تہیں اوراب جبکہ یہاں میں تو کلیئر کروا کرا ہے ہیں کہ یہ یک ایاز نے سینڈ کی تھی۔ "وہ تو محمث پڑی تھی۔

" الميار من تم ہے سے مجمع قسم كى وضاحت نہيں ما تك رہا تب كا غصدا يك وقتى غصد تقااور ميں اب بھى تبہارے

آنچل انومبر ۱73 ۱73، 173

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Region

كردار براس طرح يقين ركتابول يتم سے اس تصوير كي لوكيش اور پيجوئش كے بارے ميں بس اس ليے يو جهدر ہاتھا كه مجھےسب اچھی طرح کلیئر ہوجائے کہ اصل کہانی کیا ہے۔

''اصل کہانی تو یہ ہے کہ وہ مخص بس کسی نہ کسی ظرح مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے اوراس سے بھی زیادہ افسوس کی ہات یہ ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے یہ یک سینڈ کی تھی اس کا مقصدا آپ نے پورا کردیا۔' وہ کئی سے کہہ کر دروازے ک

ت برق ہی۔ ''لیکن تم اس وقت کہاں جارہی ہو؟''مصطفیٰ پھرسا ہے آ ''کیا تھا۔ ''جہنم میں۔'' وہ سائیڈ سے ہوکر دروازے کی طرف کیکی مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ''احمقوں کی کی باتیں مت کروئتم بات کوغلط رخ پر لے جارہی ہو۔''مصطفیٰ کوغصہ آٹا شروع ہوگیا تھا'غصے سےٹو کا توشہوارنے تی ہے ہاتھ سے کیا۔

'' تتم کہیں نہیں جاو گی اگرتم باہر سکی توسمجھ لیٹا مجھ ہے بُراکوئی نہیں ہوگا۔'' دروازے پر ہاتھ رکھ کرغصہ ہے انگلی اٹھا

"اس وقت آب سے زیادہ براجھے اور کوئی لگ بھی نہیں رہا ' جھے جانے دیں اگر میں یہاں کھے دیر اور رکی توبات بہت بکڑے گی۔ مصطفیٰ کابازودروازے سے ہٹا کراس نے دروازہ کھولا۔

"او کے جیسے تہاری مرضی کیکن یا در کھناتم اپنی مرضی ہے یہاں سے جار ہی ہوا در دوبارہ اس کمرے میں سوچ سمجھ کر ای آتا۔ ندمیں بات کو بگاڑر ہاتھااور نہ ہی وضاحتیں ما تک رہاتھا۔ بیوی ہوتم میری ایک کریٹ انسان تمہاری تصویر کسی دوسرے انسان کے ساتھ بناکے مجھے سینڈ کرتا ہے اور گندا ساسیٹس بھی ساتھ دیتا ہے تو کیا ایسے عالم میں مجھے حقیقت کیا ہے اس کی تلاش کا کوئی تق حاصل نہیں۔"مصطفیٰ کا برجمی ہے بڑا حال تھا۔ شہوار جوایا کی جہیں ہولی بس کمرے

''احت .....تان سينس ..... ، مصطفىٰ نے بہت غصے سے ديوار برباتھ ماراتھا۔

نکاح کی ساری تقریب بہت خیروعافیت سے سرانجام پائی تھی۔ ابوبکر کے چیرے پر دھیمی سی سکراہے تھی جبکہ ہاد میکا خوشی سے اور ہی عالم تھا۔ باتی ساری تقریب میں رابعہ عباس سے چھتی پھرر ہی تھی عباس بھی سنجیدہ سنجیدہ ساتھا۔ ہادیہ کی رحمتی بعد میں تھی ابھی صرف نکاح ہوا تھا۔واپسی پر بھی گاڑیوں کی طرف بڑھےتو عباس پھر ہےاس کے رہتے

آ يمريماته چليل گا-" ''آپتوائے گھرجا ئیں گئے ہم لوگ کسی نہ کسی گاڑی میں ایڈ جسٹ ہوجا ئیں گئے شکریہ۔'' انداز کتر ایا

'' بھے آپ سے اور بھی بہت ی باتیں کرنی ہیں۔' عباس نے کہا۔ '' اتنا کچھ کہ تو چکے ہیں اور کیار ہتا ہے کہنے کو۔' نظروں کو جھکائے اس نے کہا تو عباس مسکرایا۔ '' ابھی اپنے دل کی باتیں تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کیں۔' رابعہ ایک دم گھبرائی تھی۔ '' ابھی اپنے دل کی باتیں تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کیں۔' رابعہ ایک دم گھبرائی تھی۔

المين الرايريشان مت كرين آپ كواس طرح كى حركتين زيب نبين دييس مين آپ كى بهت عزت كرتى مون

آنيل انومبر ١٦٥، ٢٠١٥ م

Regiton

" " " " متم سمجھ رہی ہوکہ میں جسٹ فارمن یا ٹائم پاسٹک کے لیے تہاری طرف بڑھا ہوں تو ایسے ہی ہی اب میں تھرو پراپر چینل ہے ہی تہاری طرف آؤں گا۔ " گاڑی میں بیٹھی رابعہ کود کھے کرمسکرا کرعباس نے دل میں مصمم ارادہ باندھا تھا۔

₩.....₩.....₩

وہ رات ہمیتال میں ہی رک تھی روشی کی طبیعت کچھٹھیک نہیں تھی۔احسن بھی کافی تھا ہوا تھا۔وہ بھی گھر پررک گیا تھا وہ رات ہمیتال میں ہی رک تھے۔ وہ کچھ وقت صبوحی کے پاس رکی تھی چرنرس آگئی تو وہ ولید کے کمرے میں آگئی تھی ۔وہ ولید سور ہا تھا نرس اس کی آمد پر باہر چلی گئی تھی۔وہ ولید کے بستر کے پاس چیئر پر فک گئی ولید کی گنڈ کیشن اب کافی بہتر تھی۔ اس کا ارادہ کچھ در یہاں جینے کا تھا اور چھر ولید کے جائے ہے۔ مہلے اٹھ کر چلے جانے کا تھا۔وہ ولید کی فائل اٹھا کر و یکھنے گئی تھی ساراون کی تھی ہاری اسے پہائی نہیں چلا کہ کہ تکھنگئی تھی۔

ولید کے سرمیں شدید درو کی ٹیسیں انھیں اس کی آئے تھے کھی گئیں سامنے کرسی پر بیٹھے دجود کود کھے کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوگیا تھا۔ دل کے اطراف میں در دکی عجیب ٹیسیں انھی تھیں۔ دلید نے لب تھینچے لیے ہتھے۔

ہویا مارڈ ھلک کری کی بیک سے جالگاتھااور سینے پر فائل اوٹدھی پڑی ہوئی تھی وہ کافی ان این ی سوئی ہوئی تھی۔ولید نے اسے نظرانداز کرنا چاہاتھا کیکن کرنہیں پایا تھا۔ اس کے سرمیں در دہور ہاتھا' نرس بھی کمرے میں موجود نہ تھی وہ ہوتی تو شاید اس سے ہی کوئی ٹیملٹ مانگ لیتا۔ڈاکٹر زنے بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ میس اس کے سر پر چوٹ لکی تھی جس کی وجہ سے اس کے دماغ کا حصہ بھی متاثر ہوا تھا لیکن اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کے دماغ کی رپورٹ کلیٹر آئی تھی گر بھی جھی شدیدورد کی لہریں اٹھنے گئی تھیں۔

"ان ....انا .... وليد نه يكارانو انا أيك دم بر برا كراتهي هي وه شايد كي نيند من هي وليد كو جا محته يا كرفورا اس كي

ہ کیا گا ہیں گا ہا کی ہمجو کی آ



ان شاءالله

انومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا مہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی ہے خص کرالیں ا

اور ایجنٹ حضرات جلداز جلدا ہے آرڈ رے مطلع فر مائیں

آنچل انومبر ۱75 م



طرف برہمی می۔ ''کیا ہوا ۔۔۔۔ کچھے چاہیے؟''وہ یو چھر ہی تھی۔ولید کا جی چاہا کہا تکار کردے لیکن پھرنجانے کیسے خود بخو داس کے منہ ہے یہ سب نکل عمیا تھا۔

ے یہ سب س بیں شدید در دہور ہاہے۔'ولید کی بات س کرانا کے چہرے پرایک دم تشولیش کی جھلک نظرآنے گئی۔ ''زیادہ سیرلیس تونہیں۔'' قریب آ کر پیشانی پر ہاتھ رکھتے اس نے پوچھاتھا'ولیدایک دم ساکت ہوگیا تھا۔انا کے گرم ہاتھ کالمس اس کی پیشانی پر بجیب ساتا ٹر چھوڑر ہاتھا۔

در اس کافی زیادہ ہے برداشت جبیں ہور ہا۔ 'انا پریشان ہو گئی کھی۔

" نتم ان میڈ تین میں سے دیکھو شایدکوئی گولی ہواس میں۔"ولید کے کہنے پروہ جلدی سے ٹیبل پرموجودادویات چیک کرنے گئی چیک کرنے گئی تھی۔اس نے ایک سے میں سے ایک کولی تکال لی اور گلاس میں پائی انڈیل کروہ پھرولید کے پاس آ کئی میں۔ سرکی چوٹ کی دجہ سے ولیدکوا بھی خود سے انصفے کی پرمیشن نتھی۔انا نے جیک کرایک ہاتھ اس کے سرکے نیچےرکھ کرا حتیاظ سے اس کے کندھوں کواٹھا کرا ہے گولی تھا کرگلاس دیا تھا۔ولید نے گولی نگلی تو گلاس لے کراس نے اس کا سر پھر تکیے پرد کھ دیا تھا۔

«شکریه به ولید کااندازایک دم نارل ساهوگیا تھا۔

'' کوئی بات نہیں۔'انا بلکا سامسکرائی پھر ددنوں طرف سے حاموثی چھا گئی تھی۔

" پھو پولیسی ہیں؟" ولیدنے بوجھیا تو انانے سر ہلایا۔

"اب بہتر ہیں آپ کا بوچھر ہی تھیں شاید کل آپ کے پاس آئیں وہ خود سے چل پھر سکتی ہیں اب "اس نے تھے سے بتایا۔

''اورکون کون رکاہے!س وفت یہاں؟''اس نے پوچھا'انداز سنجیدہ تھا۔

"صرف میں ہی ہوں۔"

" كيول باتى لوگ كہاں ہيں؟"

"روشی کی طبیعت کھی تھی وہ گھر پر ہے۔ مامول خود بیارانسان ہیں وہ کیسے رکتے۔ پاپاسارادن بہیں ہی ہتھے اوراحسن بھائی اس کی وجہ سے گھر چلے گئے تھے۔ 'ولید نے سر ہلایا۔

" چھو پو کے پاس اس وقت تو کوئی ہیں ہوگا۔"

"میں ان کے پاس ہی تو تھی کھور پہلے زس کو چھوڑ کرآئی تی ہے۔"

"بهنبه ...." وليدآ تلصيل بند كركيا تفا\_

انا کچھدىر مزيد دہاں ركى اور چروليد كے سوتے ہى وه دوباره وہاں سے نكل آئى تى ۔

(انشاءالله باقي آئنده ماه)



## Downloaded From Paksociey.com

آنچل انومبر ۱76 م





تیرا خیال بہت در تک نہیں رہتا کوئی ملال بہت در تک نہیں رہنا اداس کرتی ہے اکثر تمہاری یاد مجھے مگر بیہ حال بہت در تک نہیں رہتا

"نقوی ولا" میں ایک وحشت تاک خاموشی کھی ناشتے زبان سے بیان کرنے سے قاصر تھا۔ آپ ضروریات سے تب واقف تعيس جب اشارون سين بهي مين حاجت بيان كرنے كے قابل نہ تھا۔اب بيان كر كے ميں اس ياك رشتے کی تو ہیں تہیں کرسکتا۔ میں صرف آپ ہے اپنے خالات شیئر کرنا حابتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ میرا خیال بیرونی وروازے کے قریب بھنچ کرر کے چند کھے بچھ سوجا۔ رکھا میری پسند ناپسند کو اولین ترجیح وی۔میری بہترین تربیت کی لوگوں کے اس جوم میں مجھے انسان بنایا ایک بالتمييز احساس مند بمدرواورروش خيال انسان بمجهد دولت اور خوب صورتی متاثر تہیں کرتی کی کیونکہ مجھے تراشینے والے ہاتھ سی بہیں ہیں۔ مجھے کردار متاثر کرتا ہے مجھے علم جھکا سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز جھکا لئے میمکن یہیں میرااحساس میرے کیے بہت قیمتی ہے۔میرا ذو**ت** میری یا گیزگی میری ذاتی تحریم پر کوئی شب خون مارے اور میں سہہ جاؤں؟ مری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے بچھے کاعلس جا ہے بلند کرداراوروسی النظر اورا گر آپ کولگتاہے کہ وہ جسے آپ نے میرے لیے منتخب کیا ہاں میں آپ کی برجھا تیں بھی موجود ہے تو مجھے کوئی اعتراض ہیں۔'' وہ اپنی بات کمل کر کے لمحہ بھر کے لئے رکے ممروبال ہنوز خاموثی تھی۔ انہوں نے آ ہستی سے قدم چھے ہٹائے اور دروازہ بند کرویا۔

روشی کی وہ کمبی سی کئیسر غائب ہوگئی مگر اے کرسی کی

Row 'row row you boat Gently down the stream,

ك بيزير آج خلاف معمول كوئى بهى موجوون تقارسب اي اسيخ الييخ كمرول ميس بندين محرايك دروازه كهلااوراس میں سے سید جیدر نفوی کی جھاک دکھائی وی ۔وہ خاموتی سے اینے گلابر اور موبائل لے کر لاؤنج کراس کرتے اور چروالیس ملیث آئے اب ان کارخ ماماکے کرے کی طرف تھا۔

دروازے پر چند کے وہ بھیرے پھر بلکا سا دروازہ مصحصیایا۔جس کا کوئی جواب نہ آیا انہوں نے آ ہستگی ہے وروازہ کھولا۔ کمرے میں تاریکی کھی وروازہ کھلنے برروشن کی ایک مجمی لکیرس اندر تک گئی۔وہ اندر جانے کی بجائے وہیں کھڑے رہے۔ وہ ایزی چیئر پر جھول رہی تھیں اور روشنی کی وہ لکیران کے قدموں تک چیج کرحتم ہوگی ہی۔وروازہ تھلنے کی آ واز برجھی کری کی حرکت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ "ماما .....!" انہوں نے مال کوائی طرف متوجہ کرنا جاہا حالانکہآج تک میچیز بن مائلے سب سے مملے ان کا مقدر کھی مراب جب وہ طالب تضیر انہوں نے اس کی طرف نندیکھا۔

"میں جانتا ہول آب جھے سے ناراض ہیں میری طرف و یکنامجی نہیں جا ہتیں۔ میں آ ب سے رہمی نہیں كهسكاكميرى جكة مرسوجين ايباعمني فرورت توحركت رك چكيمى تب پیش آتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ دومرا ہمارے احساسات كومجه مين ماريا-آب تو مال بين آب احياليان وجديات كوتب بمي مجه جاتي تحين جب مين

آنيل انومبر ١٦٥، ١٦٥ء

Merely merely merely Life is but adream.

مامانے اس معصوم آواز پر تیزی سے بین سے نکل کر اندر جها نكا.....وه حيار ساله حيدر تها-ان كابرا بيمًا..... جوكه اس وقت بہت اہتمام سے اپنی جھولی چیئر پر بعیضا سامنے رتصيبل كوخودساختة رئسشرا كاروب ديتے مدہم انداز ميں اس برالکفیال چلاتے ہوئے برای خوب صورت آواز میں حنگنارہا تھا۔ چند کیجے وہ حیران بی دہیں کھڑی رہیں۔ بیہ کظم تو انہوں نے کل ہی سکھائی تھی اے اور آج وہ اے گار با تھا۔ وہ بھی بالکل اس طرز پر اورمستر اداس کا وہ دلکش انداز.....وہ ہے ساختہ کے بردھیں اوراس کو پاڑوؤں میں مسيج كرمات يح يربوسه ليليا تعاروه حان كئ تهين ان كابيثا یقیناعام بچول سے بہت مختلف تھا۔

وه تنین سال کی عمر میں اسکول جانے لگااورروای بچوں کی طرح بھی بھی اسکول جاتے ہوئے کسی قسم کی بے زاری یا رونا بینمنا نهیس کیا نقا۔ وہ ہمیشہ بہت خوش خوش اسکول جاتا تھا۔ کتابیں کا پیاں ایس نیٹ اینڈ ہین کہ یقین نیآتا۔ چینسل بکڑنے کا اغراز اتنا بیارا کہ ماما ہے ساخنة ہاتھ چوما کرتیں۔

"میرے بیٹے کو کتابول سے عشق ہے۔ ویکھنا ایک دن روش ستارہ ہے گا۔ وہ برے یقین سے کہا کرتی مھیں \_اور حیرت انگیز طور بران کے باقی وو بیجے عام بچوں جيسے ہی تھے۔

سیدحیدرتفویان کے بڑے بیٹے تھے۔ان کے بعد فرقان نقوى اوراس كے بعد سيده ماما نقوى \_

₩.....₩....₩

آج بجھے جس موضوع برلب کشائی کا موقع ویا حمیا ہےاس کاعنوان ہے' مال''

اس فدر بیٹھالفظ ہے یہ ال جے اوا کرتے ہوئے کیتے ایک دمرک مجے۔ ہونٹ خود بخود مل جاتے ہیں۔ مال کی محبت لازوال ہے "سید حیدرنقوی" ان کی گرجدارآ وازیر پہلی رومیں يبال تك كمرش يرجان والى كوئى بهى وعاجو مال ك بيفائيكه كمراه وكيال في استة وازيس يسمركها تغال

لبول سے ادا ہو وہ روہیں کی جانی۔ مال کی محبت سن قدر خالص ہے اس کا اندازہ اس ارشادے لگایا جاسکتا ہے جس میں کہا حمیاہے!

"الله اینے بندوں ہے ستر ماؤں ہے بڑھ کر ہیار کرتا ہے " بعنی اللہ کی محبت کے برابر مال کی محبت کوورجد ما حمیا۔ مارے بیارے بی محقاق ہے ایک مرتبدور یافت كيا كميا كمانسان برسب سے زيادہ كس كا حق ہے تو آ یکھنے نے فرمایا "تمہاری مال کا" ای طرح سے حفرت امام سین شفر مایا۔

"ا بی ماں کے ساتھ وفت گزارا کرؤیہ قیامت کے روز نجات كاسبب موكان

دوستو! ان ارشاوات ہے سے سال کے بلندر ہے کا علم ہو گیا ہوگا۔ میں صرف بیہ کہنا جا ہتا ہوں کہ ماں کی نافرمانی سے بھیل کیونکہ ای میں ماری بھلائی ہے۔ روسرم پر مائیک کے آگے کھڑا وہ بچہ 5th کلاس کا اسٹوڈ نٹ تھا اور اس ساری تقریر کے ووران اس کی نظر سامنے جی کرسیوں میں ہے ایک پر بیٹھی اپنی ما ما**پر تھی۔**اور جب اس تقريري مقابلے كے نتائ كااعلان كيا تميا تو ميشه کی طرح اور تو قع کے مطابق سید حیدر نفتوی فرسٹ تھا۔ یرائز کیتے ہوئے اس کا رنگ جوش ہے سرخ پڑ رہا تھا اور تالیاں بجاتے ہوئے ماما کا سر مخر سے بلندهوكيا تھا۔

كلاس روم ميں بن ڈراپ سائلنس تھا۔ سرسعيد بث كا دسيلن تو يورے اسكول ميں مشہور تھا كہان كى کلاس میں کوئی پرندہ جھی پر نہ مار سکتا تھا۔اس وقت جمعی وہ حاضری لگا رہے تھے اور طلباء اینے آھے کتابیں کھولے ہے آ واز صرف ہونٹوں کو حرکت ویتے ہوئے سبق کی دھرائی میں مشغول تھے۔ جب وہ طلباء کے نام

BEYDING **Madigo** 

انجل انجل انومبر ۱۳۹۵ و ۲۰۱۵

'' دو دن ہے بغیر اطلاع کے آپ اِسکول سے غیر حاضررہے ہیں وجہ؟" ان کے ماتھے بر عصیلی شکن تھی۔ حيدرن كحبرائ بغير برسا رام سےكها۔

''سراوہ ہم بیار تھے۔اورڈ اکٹرنے ہم سے کہاتھا کہ ہم دودن آرام كرير اس ليے ہم اسكول تبين آسكي اسكي اس کے انداز میں اعتماد دمعصومیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی وجہ بتاتے ہوئے انجانے میں ہی سہی ساراز درہم برتھا 'اورسر سعيدكا تبتهد بساخة تحار

"سيدصاحب! ذرابيتو بتاييح كه بيه مم" مين اوركون کون شاکل ہے؟" انہوں نے دلچین سے اس کی معقوم صورت دیمنی حیدرنے قدرے الجھ کرانہیں دیکھا۔ ''سر! ہم میں بس ہم شامل ہیں۔'' اس نے بورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ایک اور قبقہہ بڑا۔

'' بیٹے! ہم کاصغیہ دویااس ہے زیادہ لوگوں کے لیے استعال ہوتا ہے۔ جب ایک فرد کی تینی ایے متعلق کوئی بات کی جائے تو میں کا صیغہ استعمال ہوگا۔ جیسے میں بمارتھا اور مجھے ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے کہا..... مھیک ہے؟"انہوں نے انتہائی پیارے مجھایا تھا۔

جس براس نے فرماں برداری سے سر ہلا دیا تھا۔سر سعید نے بمشکل مسکراہث صبط کی تھی۔ 7th کلای کا ب اسٹوڈنٹ ان کا لاڈلہ ترین اسٹوڈینٹ تھا۔ جس میں ذبانت ومعصوميت كوث كوث كربري تعي \_

₩....₩....₩

اہل سادات سے ہونے کی بنا پر ان کے خاندان میں ہمیشہ آپس میں شادیاں کی جاتی تھیں۔ ایسا ہی ایک خوب صورت جوڑ اسیدعلی رضا نفوی اورسیده زہرہ بتول كالجفي تقابه

على رضا ييشيے كي لحاظ يسے سركاري ملازم تھے۔اى رہائش اختيار كرتي تھي. طرح زبره كالج ميل يكجرار تيس - تين بجول حيدر فرقان

ھے تنص مکراس کے باوجودان کی اٹیمائی کاعالم وہی تھا ہر بارے بات كر لينے والے كوخيرخوال مجھ ليتے مزاجا ممى انتهائي دهيمي اورشريف النفس انسان يتقه

زهره خاتون ان کی نسبت مختلف بھیں۔ سادگی اور نیک نمتی تو ان میں بھی اس طرح موجود تھی مگراس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین مال اور کھر کی منتظم تھیں۔ بچوں کی تربیت يس ان كابرا المحتمار

"نفوى ولا" كا ما حول برا رسكون اد بي اور بالهمي تعاون ے بور تھااور یہی وجیھی کہ خاندان بھر میں ان کے گھر کو رشک وحسد ہے دیکھا جاتا تھا۔ کیونکہ نہ تو کسی کے بیجے استنے فرمال بردار اور سلجمے ہوئے ہتھے اور نہ ہی ایسا مثالی ماحول کسی کومیسر تھا۔مستزاد بڑھائی میں مجمی سب ہے آ کے ہتھے۔ای دجہ ہے ایک عجیب ساحید خاندان بھر میں پیدا ہونا شردع ہو جکا تھا جس کے متعلق بھی بھی زہرہ خاتون نے سوچنا مناسب نہ مجھا تھا۔ آئیس لگتا تھا رہ سب فضول اوراحقان باتنب تفين بهلاان كي سكى ببنيس اور بهائي ان سے کیوں جیکس ہوں سکے آئبیں تو خوش ہونا جا ہے تھا۔ وقت نے اسے پر کھے مزید پھیلائے اور بیچے اسکول ے نکل کر کالج میں آ کئے اور زندگی کے اس مقام پرزہرہ خاتون کوائی زندگی کاسب ہے مشکل فیصلہ کرنا پڑا تھا۔

حیدرکوکالج کی اسٹڈیز کے لیے وہ لا ہور جھوانا جا ہی تھیں ایں کے بیچھے کی وجوہات تھیں۔جس شہر میں ان کی رہائش می وہاں کے کالجز سے دہ مطمئن نہ میں اور ان کی شديدخوابش مفى كهحيدركوبهترين تعليمي ادارول يصلعليم ولوائيں اوراس مقصد كو يوراكرنے كے ليے انہوں نے ول یر ہاتھ رکھ کر حیدر کولا ہور بھجوانے کا فیصلہ کیا۔اس کی اعلی منزل"ايفى كالج لامور" تقا-جهال اسن إسل مي

زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ لاہور ایک جہال اور ماہا کے ساتھ زندگی بالکل ممل تھی علی رضا بنیادی طور پر بلاخیز ....! آج کے لا ہور سے بالکل مختلف تھا۔ جن سادہ انسان تھے۔ دنیا کی فریبیوں اور مکاریوں سے میسر زمانوں میں انہوں نے ہاشل جوائن کیا نہ تو موبائل فونز کا انجان اورای سادگی کے ہاتھوں بہت دفعہ نقصان بھی اٹھا۔ رواج تھانہ سلفیز کی بھاری! انٹرنیٹ کمپیوٹر پر استعال کیا

آنچل انومبر ۱۵۵%، 180

جاتا تھااور بہت کم لوگوں کولیپ ٹاپ میسر تھا۔لوگوں کے بالهمى تعلقات اس سردمبرى كاشكار نديته جوآج كل معاشرے کالازی حصہ بی نظر آتی ہے نہ ہی اتن نفسانعسی اورافراتفري نظمآ تي معي لا مورتب برايرسكون اورخوش حال سانظراً تا تعارانهول نے حیدرکوهمل اختیار دیا تھا کہدہ جس فیلڈکو جا ہے لیے چین کے گرشرط بہی ہے کہ پھر ای فیلڈ میں اپنی ماسٹرز ڈ گری ممل کرنا ہوگی اس کیے اس نے بہت سوچ سمجھ کرانگاش لٹر پچرکونتخب کیا تعالثر پچرے ان کی دلچین کو مدنظر رکھتے ہوئے مامانے اس کے فصلے کو

خوش دلی سے قبول کرایا تھا۔ لٹر پیر میں انٹرادر کر بجویش مکمل کرنے کے دوران ان ك يخصيت من مزيد كماراورخوب صورتى أسمى يملي والى معصومیت کی جگیاب ان کے جبرے پر روشنی اور اعتماد نظر آ تا تفاادر ذبين آ عصول كي حمك مزيد دوبالا موكي عيال جار سالوں نے جہاں انہیں مال سے دوری کا درد دیا تھا وہاں اس درد پر بھاہے کے طور پر علم کا خزانہ بھی بخشا تھا۔ الهيس بن ذات كاعرفان ديا تغااوران كانداز ميس وكهايسا ڈ ویلپ ہوا تھاجود دسروں کوخود بخو دمتا ٹر کرتا تھا۔

"م نے حیدرکود مکھاہے ....کہاں ہے؟" تا در لقمان نے پاس عظیم سے پوچھاتھا۔ نفی میں مرہلاتے ہوئے پاسر تقيم ذراسا بنساب

ور مجھے بیاتونہیں ہے وہ کہاں ہے مگر میں اندازہ لگاسکتا مول كسده كبال موكا؟"

"حسیناوں کے جمکھٹے میں۔" اب کی بار باسر عظیم نے قبقہ رکایا تھا۔ تا درجھی مسکرایا۔

"اسےاس کی منرورت ہیں ہے۔حسینا تیں خود ہی اس کے گردشکھ فالگالیتی ہیں۔"اس نے جمایا۔

'' یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے توجہ حاصل کرنے کا بظاہر بے نیاز بن جاو اکنور کرو فلیث استون مکر در بردہ شدید

خوامش كروجاورونت ملي" يامركي لمج مل حسدتار

ووهم از كم حيدر كمتعلق مين اليي بات نبين سوج سكتا\_اسےان چيزوں كى ضرورت نہيں۔" نادر نے يقين

"دیمی او کیم ہے بیارے ....کیلیس ہاہے۔" " ' ' س چیز کا میلیکس؟ احساس کمتری کا یا احساس برتری کا؟ تمتری میں انسان خود کو اس قابل نہیں سمجھتا كددوسرول سے مندلكا سكے اور برترى ميں دوسرول كؤ جبکہ حیدر کے ساتھ بیہ دونوں معاملات ہیں ہیں۔'' ٹا در نے سیکھے انداز میں کہا تو چند محول کے لیے باسر کوکوئی جواب نه سوجها۔

ووم کر پھر بھی وہ پھوزیادہ اسٹیشل بنتاہے۔'' "اسے بنے کی کیا ضرورت؟ وہ ہے .... " نادر نے يع يرزورويا '' مرکبول؟''یاسرنے احتماح کیا۔ '' کیونکہ اس کی سوچ مختلف ہے اور یا کیزہ بھی۔ تہارہے جنیم سوج نہیں ہاس کی۔"نادر نے طنز کیا۔ "اوہ کم آن .... وہ pretend (پوز) کرتا ہے۔"

ياسر ساس كاطنوسهائيس ميار

ہ کیل کی میلی آپل کی ہمجو لی Jy y •انومبر۱۵۰۰ء کوآ یہ کے ہاتھوں میں ہوگا بہتیں اپنی اپنی کا بیاں ابھی ہے محص کرالیں ایجنٹ حضرات جلدا زجلبرا پنے آرڈ رہے مطلع فر ما تمن

Section

"اے اس کی ضرورت مبیس ہے وہ خالص اور سیا انسان ہے۔' تا درنے تی ہے اس کی بات رد کی تھی۔ دنیا بڑی عجیب ہے یہاں خاموش کو بے وقوف اور بو لنے دالے کو جاال معجما جاتا ہے۔ کوئی امارت دکھائے تو دکھاوا نه دکھائے تو تمنجوں ذہانت کا مظاہرہ کرے تو حسد کرتے ہیں نہ کر ہے تو گھنا بچھتے ہیں۔ كتناسيخ كهتي بين ماما!

" تکوار کی تو صرف ایک طرف دهار ہونی ہے دنیا دد د هاري تکوار کی مانند ہے جینے جمیع کہیں دین روتوں کو ہنسانی مبين اور سنتے كود كيريس عتى-"

كريجويش ہونے كے بعدوہ چھٹيوں بر كھرآ ئے بو ا يك نيامسكله كفر اتفا\_معامله بهت بيجيده ادر الجها بهوا تفا\_ تا تا کی وصیت کے مطابق ان کی جائیدادان کی بیٹیوں اور بیٹے میں ممل اسلامی طریقے سے نسیم ہونا تھی مرظہور مامول جائداديس حصدي المسيخ المريزال تيان كاخيال تقا كه نتنول جهيس البيغ كفرول مين خوش حال تفيس توانهيس حصے کی مجھالیں بھی ضرورت نہیں۔ جبکہدد دسری طرف ابینہ خاله برصورت حصه وصول كرناجا التي تفيس البيس السيخ كفر میں توسیع کرناتھی ادراس سلسلے بیں دہ ہرصورت ایے گھر کے ساتھ والی جگہ خریدنا جا ہی تھیں۔ زینت خالہ بھی ان کے ساتھ میں۔

جتنا بھی اس معاملے کوسلجھانے اورسمیننے کی کوشش کی من اتناى معامله بكرتا كيارزينت خاله اورامينه خالين صاف کہددیا تھا کہ وہ کسی صورت اپنا حصہ نہ چھوڑیں گی۔ ودسری طرف ظہور مامول ماش کی دال کے جیسے اینتھے ہوئے تھے جو کہ کی صورت زم ہونے کو تیار نہ تھے۔ بنچائيت بنھائي کئي اور مينجاً جائيدادي تقسيم مل مين تي\_ مرزہرہ خاتون نے یہاں بھی ایک انتہائی فراخ مرزمرہ حانون سے یہاں ں بید ہورے فرکس ہوتاتھا۔ ولانہ فیصلہ کیاادر جائیداد میں سے اپنا حصہ امینہ خالہ کودے فرکس ہوتاتھا۔ سفید شلوار قبیص میں سیاہ کھٹر کی پہنے کلائی میں سلور سفید شلوار قبیص میں سیاہ کھٹر کی پہنے کلائی میں سلور اسلام

READING

جاربي تفين جبكه إن كالمقصد ايسا بركز ندقفا وه صرف ايني بہن اپنی مال جائی کی مدوکر نا جا ہتی تھیں۔ان کی سادہ و کی اورسادگی ہی تھی جوانہوں نے اپنی ذات اینے بچوں کوچھوڑ

کرانی بهن کوتر یکی دی تھی۔ دنیا بردی عجیب جگہ ہے یہاں سادگی کو بے دقونی مستمجها جاتا ہے اور پھر ہر خالص اور ساوہ انسان کو بڑی بے رکی سے بے ور لیخ اسینے مقاصد کے لیے استعمال مجمى كياجا تاہے۔

امینه خالہ بھی وہ با کمال فنکارہ تھیں جنہوں نے زہرہ خاتون کو بڑی مکاری ہے اپنی جھوٹی مظلومیت کے جال میں بھالس کراہے مقاصد کے لیے استعال کیا تھا۔جس میں زینت خالہ نے ان کا پورایورا اور اساتھ دیا تھا۔انہوں نے فیصلہ لے لیا اور سب نے انتہائی خوش دلی سے ان کے فصلے كا خيرمقدم كيا۔ جارلوگول ميں تقسيم ہؤنے والى دولت وجائداداب تنن لوكول ميس بري خوش اسلوبي سے بث تئی۔سب کا خیال تھا کہ اتن عظیم قربانی دے کر زہرہ خاتون نے سب کو بیدام خربد لیا تھا۔

پنجاب یونیورش کے انگلش کٹریچر ڈیمیار شمنٹ میں ایڈ میشن کے وقت وہ زندگی میں مہلی مرتبہ بہت سے خدشات كاشكار موسكة - كالج لائف بهت مختلف محى \_ اینے پروفیسرز سے بہت کلوز ہونے کی بناپر انہوں نے ان سب کے تجزیہ اور اینے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلش كثريركاا نتخاب كياتها\_

"سيد حيدرنفوي!" بهت سالول بعدير وفيسرز كوايك حقيقتا محنتي اور قابل طالب علم ملائقا \_ابتدائي كي يحددون ميس بی ان کی کلاس میں ایک ململ الگ بہجان بن کئی۔مرسمہ استوونش کی کلاس میں سید حیدر نقوی کی ایک واحد شخصیت الیی تھی جس برساری کلاس سمیت بروفیسرز کا

خايدان بعريس ان كى فياضى اور دريا دنى كى مثاليس دى ريست داج اتھوں ميں بكس اور نوٹس بيك .....جب وه

آنچل انومبر ۱82ء 182ء

Nection

جواہرات ہے قیمتی جوز مان کوقابو میں نہیں رکھتا 'شرمندہ ہوتا ہے۔ این زندگی میں ہرنسی کواہمیت وو جواحیما ہوگا وہ خوشی دے گا جو برا ہوگادہ سبق دے گا۔ آزادی اس کا نام ہیں کہ اخلاق یا غرہب کی یا بندی نہ کی جائے۔ ن اگرتم ایسی با تنی سنو جوتههیں نا گوارمحسوس ہوں تو میمعلوم کرنے کی کوشش کرد کہ وہ سیجی تو نہیں۔ دازکو پوشیده رکھناایی عزت بچانا ہے۔ اینا مزاج در دشاندر کھؤ جا ہے تمہارالیاس شاہانہ مَنِهُ محبت ادر خلوص فاصلوں کو تضر کر دیتے ہیں۔ سدره کشف.....جیر بورثامیوالی

تقا۔اسٹوڈنٹس کو ہا قاعدہ تیجیرز ہے ریکویسٹ کرنا بڑتی تھی كدوه حيدر سے ٹائم لے دي۔ پچھ وسكشنز كرنا ہيں کڑ کیوں کے زو کیک وہ اسٹون مین تھا جس کے اندر دل کی جگه آنس برگ تھا۔ جس دن دہ ئ آر بینے صبیحہ کی ایک چیلی نے بورڈ پر بڑے جلی حردف میں اکھا تھا۔ "مردابیا کہ بھلتاہی نہ تفالفظوں ہے آ دي تفا كهرّاشاهوا پھرديكھا!!''

for the most popular C.R of the Class

سب كاقبقهه بےساختہ تھا۔

₩.....₩ کلاسیکل یوئٹری کی کلاک شردع ہو چی تھی۔ پرویسر ذكى الرحمن كى كلاك تفى - كلاك ميس بن دراب سائلنس تھا۔اس سے پہلے کہ سراپنا میچرشردع کرتے ایک دم صبیحہ فرمان کھڑی ہوگئی۔

"جی کریں۔" سرنے اپنا کام موقوف کرکے

ا بی متاثر کن تخصیت کے ساتھ کلاس میں آتے تو لڑ کیاں دل تعام كرره ما تيس ـ بنده قابل موادرمغرور بھي تو قيامت ڈھاتا ہے۔ بالائے ستم کہ لڑ کیوں کو کھاس مہیں ڈالتے تصے۔ایہ جبکٹ بران کی محنت نظرآ کی تھی۔ جب کلاس میں ڈسکشن ہونی تو بیرسرف دولوگ کی مفتکورہ جاتی 'ان کے برونیسرزاوردہ .....بائی ساری کلاس خاموتی ہے ایک بہترین سامع کارول لیے کرتی۔

آ ہتہ ہتہان کی مقبولیت کا طقہ دسیع تر ہونے لگا۔ ان کے مقابل کلاس میں بس ایک ہی لڑی تھی''صبیحہ فرمان می آرکے کیے ان کے انتخاب پر پہلی مرتبہاس نے حریف ہونے کا مبوت دیا۔ی آر کے لیے دونیک ہوئی تو حيدر حسب توقع جيت ميے۔اس ميں ان كي شخصيت كا بے حدثمل ذخل تھا۔ وہ بنیادی طور پر آیک زم مزاج 'زم گفتار ادر عاجزي ركف والے انسان تھے۔ ايسامبيس تھا كه وه مغردر تصمربس جبس مخالف کو ایک حدییں رکھنا بسند

ان کے انداز میں آیک ایس قائل کرنے والی بات ہوئی تھی کہ مقابل نہ جا ہتے ہوئے بھی اتفاق کرنے پر مجبور ہوجا تا۔ کمبائن اسٹڈی کے دوران کلاس فیلوز بڑی بي معنى سے ان سے خاطب ہوتنں مردہ صرف اسٹڈی پر فو کس کرتے اور دل میں سوچتے۔

" بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زہرہ بتول کی تربیت ہیواور ان دنیادی فضولیات میں ضائع کردی جائے بیاوگ مجھی تہیں جان یا تمیں کے کہ بجھے ان سب لغویات سے کوئی غرض ہیں۔میری منزل تو کہیں ادر ہے میرا راستہ بہت طویل ہے بچھایک روش ستارہ بنتا ہے۔''

ا پی انهی خصوصیات کی بنا پر آنبیس سی آرمنتخب کیا گیا۔ صبیحة قرمان کے سینے برسانپ لوٹ مجئے۔ مہلے ہی تمام پردنیسرز کی نظرد ل میں سید حیدر نفتوی پہلے نمبر پر تھے ادر "مرا بھے آپ سے بہت ضردری بات کرنی ہے۔" انی جال توڑکوششوں کے باد جود بھی دہ اس کی پوزیشن کو اس کے کہجے نے سب کو چونکادیا۔ ڈ اوُک ہیں کریائی تھی۔ دوسرے دن بدن حیدر کی پوزیشن مزيد مضبوط ہوتی جارہی می ۔وہ اسنے سارے میچرز کا چہیا اے دیکھا۔

آنچل ﷺنومبر ﷺ183م، 183

Section.

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# ..... # ..... # ...... # ......

فدا کے فیصلے بڑے مکمل ہوتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا نہ کرسکتا ہے دولت سے بالا بال ہونے کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ اس کے پاس باقی صلاحیتیں بھی ہ دل۔ فریال خان ایک ایلیٹ کلاس کی امیر زادی ..... پچھلے دوگھنٹوں سےان کے انظار میں تھی۔ کنی منی کرکے اس نے ان سے تھوڑا وقت بانگا تھا۔ انگاش لٹر پچر کے حوالے سے پی کوئسپیٹ کلیٹر کرنے کے لیے۔ اور جب وہ یو نیورٹی کے گیٹ سے اندرا سے تو وہ اپنی نیو ماڈل کی وہ یونورٹی کے گیٹ سے اندرا سے تو وہ اپنی نیو ماڈل کی مائٹری کے بونٹ پر فیک لگائے کانوں کی ہونا کر گائے تائم پاس کرنے کی کوشش کردہی تھی۔ ہڑ بڑا کر گائے نائم پاس کرنے کی کوشش کردہی تھی۔ ہڑ بڑا کر سیدھی ہوئی۔

انہیں دیکھ کر چند کیے بحرزدہ می رہی خدامعلوم ایسی کیا است بھی اس خص بیس جو اتن شدت سے اپی طرف میں بی اس خص بیل جو ذرہ بھر بھی اثر ہوتا ہو۔ اتن خوب صورتی ہے لڑکیوں کو ان کی حد بیس رکھتے کہ محسوس خوب صورتی ہے لڑکیوں کو ان کی حد بیس رکھتے کہ محسوس بھی نہ ہوتا۔ ان کی کامیابیوں کاسفر جاری تھا مگر ذرا سی بھی جھٹی ملنے پروہ ماما کے یاس بھا سمنے کی کرتے ۔ زندگی بیس جھٹی ملنے پروہ ماما کے یاس بھا سمنے کی کرتے ۔ زندگی بیس ایک عزم ایک ولولہ تھا۔ اس لیے وقت گزرنے کا پہتہ ہی نہ چیز ان کی جہتے ۔ ماما نے میہ چیز ان کی تربیت مصروف رہتے تھے۔ ماما نے میہ چیز ان کی تربیت میں داخل کردی تھی۔

\$\$\\\...\\$\$\\...\\$\$

ال پرسکون ندی کی ماند بہتی ہوئی زندگی کو پہلا جھ کا تب لگا جب ظہور ماموں کے بیٹے فیاض نے کھر بلو جھ کا جب کا جب فلہوں ماموں کے بیٹے فیاض نے کھر بلو جھکڑوں اور آئے ون باپ کی لعنت وملامت کی وجہ نے خودکشی کرلی۔ معاملہ نازک اس وقت ہوا جب فرقان کی اس کے ساتھ موجودگی پنتہ چلی اور ایں سے بھی خوف ناک میہ وا کہ ظہور ماموں نے فیاض کے تل کا الزام فرقان نفتوی مراکاویا۔

پرلگاویا..
"فقوی ولا" میں جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔
فلہور ماموں کا موقف میتھا کہ فرقان اور فیاض میں وو
ون بہلے جھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے فرقان نے انتقام

"مر! مجھے آپ سے اس کلاس کے کی آرکی شکایت کرنی ہے۔" اس کی بات پر ساری کلاس کے سر حیدر کی طرف کھوم مجھے۔

''سر مجھے بہت مجور ہوکرا پ کو بتاتا پردرہا ہے کہ حیدر افقی مجھے بہت مجور ہوکرا پ کو بتاتا پردرہا ہے کہ حیدر فقوی مجھے تھک کرتا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام ہوگئی ہوں۔اس لیے مجھے یہ معاملہ پ کے نوٹس میں لا تا پڑا ہے۔ سرایہ دن دات مجھے نیکسٹ اور کالزکر کرکے تھک کرتا ہے۔ سر پلیز! کچھ کریں۔' اس کے پلیز اسے سمجھا میں۔ سر پلیز! کچھ کریں۔' اس کے چرے سے لاجاری اور بے جاری فیک رہی تھی۔ سر ذکی الرحمٰن کے چرے پرجیزت کی ایک لہرا گئ مرد کی الرحمٰن کے چرے پرجیزت کی ایک لہرا گئ انہوں نے حیدر کی طرف و مکھا جوان کے و مجھنے کے انداز

"حيدر! كيايي جي بول ربي ہے؟" انہوں نے بيلني

راورا كمز عدكا

سے حیدرکا چرہ و یکھا جو غفیہ ہے سرخ ہور ہاتھا مگر وہ خود پر فید کے گھڑ ہے دہے۔ ساری کلاس کے چرہے پر لیے یعنیٰ تھی۔ بھلا حیدر نفق کی بیسب کر سکتے ہتے ؟ کوئی لیقین کرنے کو تیارہ ی ندتھا۔ و بی و بیسر کوشیاں ہونے لگیں۔ "سر!اس بات کو چی جھوٹ کے ترازو پر بعد میں پر کھا جائے پہلے ان سے کہیں کہ کیا کلاس کی باقی لڑکیاں مرکئی جائے ہیں جو میں آنہیں ٹیکسٹ یا کالز کروں گا؟ ان میں ایسا کیا ہیں جو میں آنہوں نے ہاتھ اس کا بروگرام شایداس بلان کومزید لمبا کھینچنے کا تھا مگر ایسی اس کا بروگرام شایداس بلان کومزید لمبا کھینچنے کا تھا مگر ایسی ہے ورائے ہتھیار کھینک و ہے۔ "سوری سر! آج فرسیٹ اپریل ہے تو ....."اس نے مسئرا ذکی تا کا مکسش کے تھی

مسکرانے کی تاکام کوشش کی ہے۔ "اپریل نول تو آج آپ بن کئیں صبیحہ بی ہی۔" بروفیسر ذکی الرحمٰن کے چہرے پر ایک مخطوظ کن مسکراہ ہے تھی۔

آت كى ارسارى كلاس فى تبقهدا كايا تعار

آنچل انومبر ۱84، 184 با

جيني كااصول زندگی کی شاہراہ پر صلتے صلتے بےدم ہوكر تضهرجانا سائس كينا پرچل برنا يه جينے كااصول تبين صلتے رہو صلتے رہو منزل مقصود يرجهنجنج تك كركفهر محية ومرمحة علتے رہے تو جیت مجمعے انبلەسخادىت....ميانوالى

سب کے سامنے کہ علظی تشکیم کون کرتا؟ اگرانسان آ ساتی ہے اپنی غلطیاں شکیم کرنے لگ جائے تو دنیا کے آ دھے مسائل الروجاسي-

ناشتے کی میز بروہ سب لوگ موجود سے ادر موضوع يُفتَكُو حيدر ہي ہے۔ ماما كا كہنا ہے تھا كەاب جبكەان كاماسٹرز مكمل موجكاتها توانبين والبن أجانا جائيي بابا كاكهناتها كهانبيس اليم فل ميس ايدميش ليماح إسبي اور وه دونو ل ايي بحث مين الجهيد بيفراموش كرجيف تتفيكه حيدركا كيا كهناتها ناشتے میں دوسلائس اور ایک کپ جائے لینے کے بعدوہ الله كر چلے محے إوراى شام جب ماماان كے ليے شام كى جائے کے کرآ تیں تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ياس بٹھاليا۔

" بجھے آپ سے بات کرئی ہے باا۔" ان کے لیج میں بلکا سااضطراب تھا۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کود یکھا پھر پرارے اسے اس کے بال سنوارے۔

'' محملا الیں کون می بات ہے جس نے میرے جا ندکو حیدر کے چرے بردوش مسکراہٹ آ گئی۔ بابا سے

آنچل انومبر ۱85 ما۲۰۱۰ 185

میں آ کراہے زہر کھلا دیا تھا۔سارا خاندان اس بات سے متنغق تھا کہ بیسراسرالزام تھا۔سب نے نفوی ولا کا ساتھ دينے كااعلان كرديا تھا۔

ظهور مامون اس طرف داری پرزخی ناگ کی صورت اختیار کر مجئے۔ زینت خالہ اور امینہ خالہ نے حجت سوجا كتنااح ها مواجوانهول نے اباكى جائيداد ميں سے اپنا حصہ نکلوالیا تھا درنہ ضدا جانے وہ ان دونوں کے ساتھ کیا كرتے اور جانے ان دونوں بركيا كيا الزام لگاتے۔ البھی تو زہرہ خاتون نے ان کے کیے اتن عظیم قربانی وی بھی کہ ان کے لیے اپنا جائز حصہ چھوڑ دیا تھا۔اس کے باوجودظہور نفوی نے ان کی عزت کا یاس ندر کھا تھا ادر یوں بلا در لیع بے خوف خطران کے بیٹے کو قاتل قرار ويعصوبيا تقبابه

ساری پنجائیت موجودھی۔ ظہور ماموں نے واسمح طور يرفردجرم فرقان برعا بدكردي محى

''نقوی ولا'' جبیبا دشیج دارادرساده گفرانداس افتاد بر ابھی تک حیران ویریشان تھا۔ ان کے پاس ای سیائی ثابت كرنے كے كيے كوئى جوت ندتھا مكر الله كى ذات نے اس مقام پر انہیں تنہا نہ چھوڑا تھا۔سارا عاندان ساری برادری ان کے ساتھ تھی اور اعلانے طور بران کا ساتھ دینے کا اعلان كردما كمياتها \_

جب ساري برادري كا د ما وَ پر اتو ظهور مامول اينابيان وابس کینے برمجبور ہو گئے مراین بے دوقوقی میں کیے گئے اس احقانه فصلي كالمتجه بهت بصيانك بفكتناير اتعارز بره خاتون نے ان سے طع تعلقی اختیار کرنے کا اعلان کردیا تھا۔ جس برسارا خاندان إن كالهم نواتها\_رشة بنانا اتنامشكل نبيس ہوتا جتنا رشتوں کو نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ وقتی طور پرانی بوزیش کو بیانے کے لیے اور اس شرمندگی و خفت کومٹانے نے لیے ظہور ماموں نے بھی بڑے تنتے کے ساتھ رشتوں اتنا ہے چین کردیا ہے؟ "وہ محبت سے بوجھ رہی تعیں۔ كوختم كرنے كا اعلان كرديا تفاعم كهيں اندرست انہيں بھي پت تھا کیان کے دل میں چورتھا۔ انہوں نے غلط کیا تھا مر بردھ کرائیس کوئی ٹیس جان سکتا تھا۔

Section

##......## ......##

جنون عشق کوشاید..... بدلنا بھی نہیں ممکن! جودھن ہوکر گزرنے کی!

تو بلك جهيكائى جائے كيوں؟

اور میہ بات ان سے ملنے والا ان کو جائے والا ہر مخف کہتا کہ'' جب حیدرنفوی کے کھر گزر نے پراتر آئے تواس کو کون روک سکتا ہے؟''

ان کے پروفیسرز اسے سولہ سے اٹھارہ کھنٹے پڑھتے درکھتے تھے وہ سب اپنے اپنے شعبے کے ماہر شھے جانے شعبے کہ جس راستہ کوئی وہ کرچکا تھا وہ راستہ کوئی پیولوں کی سے پیولوں کی سے پیولوں کی سے کھوا ہوا تھا۔ اوراس راستے کوعبور کرنے کے لیے گئ آگ وفوان کے دریا یارکرنے پڑتے تھے۔ کئی کڑی منزلوں کو یا شا وخوان کے دریا یارکرنے پڑتے تھے۔ کئی کڑی منزلوں کو یا شا

وہ سب جانے تھے کہ اس اہ میں کہاں روا چٹان میں بدلتا تھا اور ایک گھڑا کھائی کی صورت اختیار کرسکتا تھا۔اس لیے وہ اس کا ہاتھ رہنمائی کی روش چھڑی میں تھا ہے اس کے لیے ہر طرح سے رہبری کے فرائض انجام دے رہبری کے فرائض انجام دے رہبری مقد سے وقت نکا لنا بڑا مضمحل تھا گراس کے لیے بہ کی وقت سے وقت نکا لنا بڑا مضمحل تھا گراس کے لیے بید کیا گیا۔ وہ گن اور شوق جوان میں تھا وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے سب کی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے سب کی استخان یاس کرجا کمیں کہ وہ پہلی کوشش میں ہی مقال بلے کا استخان یاس کرجا کمیں ہے۔

ما ما نو ہر قدم پران کے ساتھ تھیں۔ ویک اینڈ زیروہ محمر آتے تو جیسے ہر چیز میں جان کی پڑجائی۔ وہ صرف ان کا بیٹا ہی نہیں بلکہ وہ ان کا دوست بھی تھا جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی تھیں اور سب سے بڑھ کران کا بااعتماد مشیر تھا جس سے وہ ہر طرح کے معاملات پر مشاورت کرلیا کرتی تھیں۔

ان کے ی ایس ایس کے پیپرز فروری میں سے اور و کمبرکی چھٹیول میں وہ کھر آئے ہوئے تھے جب وہ واقعہ

''حیدر!میرابچہ'' انہوں نے کہتے ہوئے حیدر کاماتھا چو ما۔'' مجھے بتاؤ ایسا کون سامسکلہ ہے جس نے میرے میٹے کواتنا ہے چین کردیا ہے؟ ایسا کیا ہے جس کے لیے منہیں یوں اجازت لینے کی ضرورت پیش آئی؟''

"ماما مجھے کی الیس ٹی بنتا ہے۔" انہوں نے مدھم کیج میں کہاادراب وہ انہیں بتار ہے تھے کہ دہ ہمیشہ سے سول میر بیر سروسز میں انٹرسٹ رکھتے تھے اور اب جبکہ ان کی وُگری مکمل ہموچکی تھی تو اب وقت آگیا تھا کہ وہ اپ خوابوں کوملی جامہ بہنائے کے لیے تیارہوجا کمیں۔

ما اان سے تفصیل ہو جھربی تھیں کہ وہ کس طرح سے
تیاری کا آغاز کریں گے اور کیا اس کے لیے وہ لا ہور چھوڑ کر
یہاں نہیں آسکتے ؟ گر حیدر کا کہنا تھا کہ ہی ایس ایس کی
تیاری کے لیے لا ہور سے بہتر جگہ ہوئی نہیں سکتی کیونکہ
وہاں پر بہترین استاد موجود تھے اور ان کے مضایین کے
والے سے ہر طرح کا مواد کتا لی شکل یا دیگر اشکال جیسے
نوٹس ہارڈیا سوفٹ کائی میں موجود تھا۔ ماما سجھنے والے انداز
میں ان کی بات متی رہیں۔ بیٹے کی اتنی بڑی خواہش اور
میں ان کی بات متی رہیں۔ بیٹے کی اتنی بڑی خواہش اور
دوایتی مادک کی طرح نہیں تھیں کہ بیٹے پر اپنی خواہش اور
روایتی مادک کی طرح نہیں تھیں کہ بیٹے پر اپنی خواہش اور
مرضی کے مطابق کوئی زبردی کا فیصلہ صادر کرتیں بلکہ وہ
مرضی کے مطابق کوئی زبردی کا فیصلہ صادر کرتیں بلکہ وہ
مرضی کے مطابق کوئی زبردی کا فیصلہ صادر کرتیں بلکہ وہ
مرضی کے مطابق کوئی زبردی کا فیصلہ صادر کرتیں بلکہ وہ
مزل اور کیریئر کاچناؤ کہا تھا۔

انچل انومبر ۱86، ۱86، 186

بین آیا جس نے آنے والے وقت میں ان کے کھر کی مزید فسادات اور جفکروں کی بنیاد رکھی اوران کی زند کیوں میں وہ طوفان کے کرآیا جس سے ان کا آشیانہ تھر گیا۔ وه اکیس دسمبر کی ایک سرد ادر تعفرتی شام تھی جب زینت خالہ اور خالوان کے کھر حیدر کے لیے اپنی بنی ثانیہ

زينت خاله انتها وريع كى خود غرض مكار اورسازشي ذ ہنیت ریکھنے والی عورت تھیں ۔ حیدر پر تو ان کی نظر بڑی در سے سی اور بائی کے لیے میشدانہوں نے حیدرکوہی سوحا تھا۔ بھلاا بی انٹریل بتی کے لیے (جے نہ بولنے کی تميز تھی ند بیضے انصے کی حیدرے بہتر لا کا آبیں کہاں ے ماتا؟ اتنا خوب صورت بر ها لکھالر کا جس کامستقبل اس کے کرداری طرح روش تھا اور اس جیسا فرمال بردار نرم گواور زہرہ خاتون کی بہترین تربیت کا مظہر ..... وہ عائق بھی تو ایسا کو ہرنایاب این کھوٹے سکے کیے نہ و هوند سکتی تھیں۔

پھانسنا ہے بلکہ انہیں یقین تھا کہ انہیں کوئی مسکلہ نہ ہوگا زہرہ خاتون کو ان کی سادگی اور بھولین کی وجہ ہے وہ برای آسانی سے این راہ ہموار کرنے کے لیے استعال کرسکتی تھیں۔ای کیے جب انہوں نے حیدر کے گئے ٹانیکا رشته والانو أنبيس يقين تفاكه بيه معامله تواسى دن حل ہوجائے گا انکار کی نہ تو کوئی وجیھی نہ ہی کوئی ایسا درمیان میں تھا جو کسی طرح بھی معاملے کوخراب کرنے کی کوشش كرتا\_دديرى طرف زبره خاتون كوجب آن كامقصديا چلاتووه بھی سی حد تک محمصے کا شکار ہولئیں۔

انہوں نے زینت خاتون کو حیدر کے ماتھے کے چٹا

كارشته لي كرآئے۔ "نفوى ولا" ميس جيسے ايك بھونيال ساآ گيا **تھا۔** 

ان کی نظریں تو بڑی دیرے تاڑ چکی تھیں کہ شکار کیسے

جن بوے لیتے دیکھ کرسوجا بھلاحیدر کا کیاری ایکشن کا معاملہ ہے مگر ابھی بیصرف ایک بات ہے چھ بھی بوگا؟ اور جیسے ہی زینت خالہ واپسی کے لیے تکلیں اس کا فائن نہیں ہوا۔ ان کا انداز دونوک تھا۔ ری ایکشن سامنے آئے میا۔ وہ اس قدر مشتعل تھا کہ ماما کو میں ''مگر اب تک بیہ معاملہ سب کے علم ہیں آچکا اے سنوالنامشکل ہونے نگا۔اے جیسے یقین ہی نہ رہا ہے۔ہم چیجے ہمیں محے تولوگ باتیں بنائیں مے۔ وہ آنيل انومبر الا ١٤٦ء ١٤٦

تفاكه ماماني اتناكولذري اليكشن ديا تفايه ''ماما! آپ آگرابیا سوچ رہی ہیں کہ جو خالہ کا خیال ہے میں وہ بورا کروں تو بیناممکن ہے۔آ ب بھول جا تمیں اييا كيجيري ممكن موسك كاياس كااتنا مرامواإندازوه بهلي بارد مکھ رہی تھیں۔اے مطمئن کرنے کی ہمکن کوشش نا كام جانى دىكھ كروه است تاراض ہولىنى -

اللي مبح وه ان کے کمرے میں محے تھے اور بڑے تھے انداز اور افسروہ ول کے ساتھ ان سے اینے دل کی حالت تبيئر كر كے اى طرح والى علے محتے۔

\$\$\$.....**₹**\$}.....**₹**\$

اور وہ تو جلا گیا مگر زہرہ خاتون کوسوچوں کے عمیق سمندر بين ژويا حيمور مميا ۔ وہ بيٹا تھا اور بيٹا بھی ايسا فر مال بردارجس برده فخر کرتی تھیں مکراب کی باروہ کیسے دوراہے پر لے آیا تھا آئیں ؟ انہوں نے خود کو ہمیشہ اپنی ادلاد کے سامنة ئيڈيل بنا كرپيش كيا تھا مگرانبيں اس چيز كا انداز ہ سبیں تھا کہ حیدر بیآئیڈیلزمانی زندگی کے ساتھی میں بھی ڈھونڈے گا۔اندر سے وہ خوش بھی تھیں اور دھی بھی۔ پچھ اليے ہی ملے جلے تاثرات تھے ان کے اور اکلی صبح باباعلی رضاان کے یاس بیٹھے انہیں سمجھارے تھے۔

"زہرہ!وہ آج کے دور کالڑ کا ہے اگر وہ راضی مبیل ہے تو ہمیں زبردی ہیں کرنا جاہے۔ہم نے زندکی کے ہر مرحلے براے آزادی دی ہے ہمیں اب اسے بول مجبور تہیں کرنا جا ہے۔'ان کالہجبدهم اور مضبوط تھا۔

" مجھے اندازہ ہے کہ وہ خوش مبیں ہے مرآب خود سوچیں میں زینت کوئس طرح انکار کروں؟ بیٹی کا معاملہ ہے اور بیٹیوں کے معاملے بڑے تازک ہوتے ہیں۔ "وہ تخت الجھن میں تھیں۔

"تم زیاده دل پر لے ربی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ بیہ بیٹی

د فعه پیدا هوانتمااوروه بھی انتاطول پکڑ گیا تھا۔ان کی چھٹیاں حتم ہولئیں ادروہ دالیں لا ہور چلے کئے۔ ایک بار پھران کی این دنیا تھی جوآ باد ہوئی تھی اور سارے مسائل وہ کہیں ہیجھے ہی چھوڑآ ئے تھے۔ \$\frac{1}{2}\dagger\_\dagger\_\dagger\_\frac{1}{2}\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger\_\dagger

زينت خالدكا اصرار برمعتا جاربا تقاوه هرصورت كوني مثبت جوایب سننا حابتی معیں جبکہ زہرہ انہیں ٹال ٹال کر تھک چکی تھیں۔اب مزیداس معالطے کولٹکا نا فضول تھا۔ محروہ اسے بول فون برحتم كر عتى ميں شھل اس كے ليے الہیں ہرحال میں زیرنت خاتون کے پاس جانا تھا اور ان ے بیمعاملہ تغصیلا ڈسلس کرنا تھاادر آبیں محفظہ دل

رتے پرہاں کریں۔ اور جب يبي بات انهول في مضاكو بتاني تو انهول نے بھی اتفاق کیا تھا کہ فوان برا نکار کرنا مناسب ہیں ہوتا۔ بهتريمي فقاكده خوول كراس مسئله كاعل نكاليس\_

مصمجماناتها كدجب الكاينا بيابي بيس مان رباتوده س

جنوری کے خری دن تھے۔جیدراس ماہ کے ویک اینڈ پر کھر نہیں آ سکے تھے۔ا کلے ماہ کے پہلے ہفتے میں ان کے ا میزامیراسٹارٹ ہورہے تھاس کیے انہوں نے معذرت كرلي هي \_البيته جب البيس بها جلائفا كيه ماما اور حيموتي بهن ماہا خالہ کی طرف جانے کی تیار یوں میں تھیں تو انہوں نے جواباً خاموتی اختیار کر لی تھی۔ مثبت یامنفی سی بھی سم کے تاثرات كالظبارنه كياتفا\_

ان کے بیپرز میں ووون رہتے تھے جب ماہا کا فون آیا تھا کہ آگلی شام وہ لوگ آبائی گاؤں روانہ ہور ہے متھے۔حیدر نے سرسری طور پر سناتھا' اس بات کو ان کے ہاتھ میں نوٹس تھے اور ان کا سارا دھیان ان کی طرف لگا ہوا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی آئندہ ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔

و مکھر ہی تھی۔ بھائی اور ماما کے درمیان کوئی تنازعہ پہلی ہوئے ماماسے بات کردہے تھے جو کہ زینت خالہ کے کھر

مصطرب ہو میں۔ و بشہیں لوگوں کی بردانہیں کرنا جا ہے۔ لوگ تو ہر حال میں باتیں بتاتے ہیں۔ لوگ تو تب بھی باتیں بناتے تھے جب دہ لا ہور پڑھر ہاتھا۔لوگوں نے تو تب مجمی با تنیں بنائی تعیں جب اس نے کٹریج کا انتخاب کیا تھا'جب تم نے تب ان چیزوں کی پر وانہیں کی تو تمہیں اب مجی جیس ہوئی جائے۔' بابائے کہا۔ ماما خاموتی ہے چند کمح انہیں دیکھتی رہیں۔

" بجھے لگتا ہے بچھے ایک وفعہ پھر حیدر سے بات کر لی حاہیے۔ بجھے لگتا ہے میں اسے منالوں کی ''ان کے انداز

میرسی۔ '' تعمیک کہا'تم اے منالو گی تحراس کے ول کوئیس' پر بھی بات کر کے دیکھ لو۔ دیسے بھی رات اس کا جوری ا يكشن تما مجھے بيس لگيا كه ايب ده اس موضوع پر بات بھی سنے گا۔'' وہ اپنی بات ممل کرکے اٹھے اور وہاں ے نکل میئے۔ اور دہری تھکش میں متلا زہرہ خاتون و بیل بیتھی رہ کستیں۔

ان کی ڈھیروں دکیلوں اور فوائد بنانے کے بعد کہ خاندان میں شاوی لائی سود مندے ایے ایے ای ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔اورانہوں نے جواب میں صرف اتناہی

" بجھے کوئی اعتراض ہیں ماما آپ اے بہو بنا کرلے آئیں مرمیںاے بوی ہیں بناؤں گا۔ این کے لہج میں السي سردمبري مي كدچند كمع ماما مختك سي ره كسيس \_ "تم مجھے دسملی دے رہے ہو؟" ان کے انداز میں جيرت نماد كهقعاب

"میں ایسا گستاخ اور بےاد بنہیں ہوں میں صرف آب كويتار ما مول "ان كالبجد دهيما مي تعا\_

وہ ایک جھنے سے آخی اور سے ہوئے چہرے کے ان کے ابتدائی دو پیپرز انتہائی شاندار ہوئے تھے اور سے معاور وہ جاتے ہے اس کے ابتدائی دو پیپرز تھے اور وہ جائے ہے ہے ساتھ دہاں کے مزید دو پیپرز تھے اور وہ جائے ہے ہے اس کے دن جبکہ ان کے مزید دو پیپرز تھے اور وہ جائے ہے ہے ۔

انچل انومبر ۱88 ما۲۰۱۰ انجل

**Seegon** 

مرانیج چکی تھیں۔ بندرہ منث تک وہ ان سے تفعیلاً بات كرتے رہے۔ سفر كا احوال ان كا حال جال اور ديكر معاملات بر مجرانہوں نے فون بند کرویا۔

زینت خالہ ان کے ساتھ بیٹھی تھیں اور ان کے اردگر دامینه خالہ اور ٹانیہ بیٹی ہوئی تھیں۔زہرہ خاتون نے تھوک نگل کرزینت خالہ کو دیکھا جواس آس پرادھرا دھر نظر دوڑار ہی تھیں کہ شاید وہ رشتہ ایکا کرنے آئی تھیں محر ساتھ شکن کا سامان اور مٹھائی کیوں نہیں تھی؟ ان کی آ مجھوں بیں البحض تیر گئی۔

انہوں نے تو ٹانے کو بھی کہن کی طرح تیار کروایا تھا جو که تیز اور ج اور پیرٹ کنٹراسٹ میں انتہائی اناڑی پن سے کیے گئے میک اب میں مے حد مجموعتری لگ رہی تھی۔ مكرز ہرہ كيتاثرات نے انہيں تصنكا ديا تھا۔مشزادوہ الما کے ساتھ آئی تھیں ان کے ساتھ فوقی یاعلی رضا کیوں تہیں آئے تھے؟ان کاندرخطرے کی صنی ج اتھی۔ کہیں نه کمیں کچی غلط ضرور تھا۔ان کی سوالیہ نگا ہیں زہرہ خاتون کے چبرے پر جم سیں۔ انہیں جواب اس چبرے سے

زہرہ خاتون نے بڑے دھیمے انداز میں بات شروع کے تھی مکران ادھوری بات سے بی زینت خالہ بورامقہوم یا کنیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے چبرے کے تاثرات بدل محيِّ ان كارنگ سرخ ير حميا اورآ لكميس خوف ناك حد تک باہر کوابل آئیں اور وہ چھیمروں کی پوری طاقت لگا

"تم بھے مہال سے بتانے آئی ہوکہ تمہارا بیٹانہیں بانا برواشت نہیں کروں گئ تم جیسی سازشی اور مکار عورت کو اس مشخصے کے لیے سازت ایس میٹی گھونپ اینے گھر بین نہیں و کا کھی ۔ وہ انہیں باہر کی طرف و تعکیل سے کی میں۔ معموم بینی کا تماشاد کھنے رہی تھیں۔

البي زهره! آھے ایک لفظ مت بولنا۔" "میری بات نوسنوزینت امہوں ہے ربر ارب دیے المہوں ہے ربر ارب دیے۔ لہناچاہا گران کی مدھم آ واز کہیں اندر ہی دب گئی اور زینت دیے شروع کردیے۔ "انگلومیرے کھر سے میں تم دونوں کوایک منٹ یہاں دیوں کو سے میں تم دونوں کوایک منٹ یہاں میں میں میں میں میں میں می

كيول چكيلآ تيس؟''ان كانداز ميسا تناواو يلاقفا كهذهره هبراكراثه سني-

· 'تم بالكل غلط مجهر ربي هومير اايبا كوني مقصد تبيس تھازینت! میں نے تو سوچا تھا کہ کھر کی بات ہے ل بینے کرسلجھالیں ہے۔''وہ جلدی جلدی دضاحت دے

ر ہی تھیں۔

" محمر کی بات؟ کون ی کھر کی بات؟ تم تو مجھے ذکیل كرفة في مويهان! مونهه بينامبين مانتا-صاف صاف کیوں نہیں کہتیں کہاہے وہاں عیاشیوں کے لیے بھیجا ہوا ہے اہر منہ مارنے کی عادت پڑئی ہے اسے کھر کا کھانا اسے پندہیں رہا۔ وہ کیول پسند کرے گا میری معصوم نیک اور صوم رصلوۃ کی ما بند بنی کو۔اے باہر کا نشہ لک میا ے۔ خاندان کے سامنے ڈھونگ کیوں رجاتا ہے فرمال برداری کا؟ شکل دیکھوادر کرتوت دیکھو.....ارے رامینہ! دیکھواس نے بہن ہوکرمیرا کلیجہ جا کس کردیا۔زہرہ جا۔۔۔۔ میری بدعائے مجھے بھی سکھ نہ ملے .... تیرا بیٹا دنیا میں ذلیل ہو کیڑے بڑیں اس میں۔'' دہ نفرت سے بین کرتی بدوعا تيس دين عيس إور زهره خاتون كارتك زرديراتا جارباتها

"ميرے بيٹے كو يددعامت دوزينت....اپ پکھ مت کہو۔" انہوں نے محتی کھٹی سائس کے ساتھ کہاان کا ول بيحد وب رما تقااور بالنبس باز دميس ورد كي لهريس ي اٹھ رہی تھیں۔

" كيول نه كبول .... وس باركبول كي حمهيس كوئي خوشي نصیب نہ ہواولا دکی جیسے تم نے میری بیٹی کوذلیل ورسوا کیا ہے اسی طرح تیری ماہاؤلیل ہو۔''وہ برابر بددعا تیں دیے

آنچل انومبر الاهام، 189

بس رات رہ جاتی ہے .... کالی سیاہ رات .... کالی دکھ جیسی دکھول کے بھی رنگ ہوتے ہیں....موت کا دکھ کالا ہوتا ہے۔۔۔۔۔یاہ اور تاریک .۔۔۔مرجانے والے بھی ہیں

لوٹے .....اور تیجھےرہ جانے والوں کوروند جاتے ہیں..... كالے اور سياه رنگ والے د كھ كے پھروں تلے .....

آج تین دن گزر چکے تھاس قیامت کوان کی ذات پر بینے ..... اور ان تین دنوں میں صرف بیہ ہوا تھا کہ وہ خاموش سے ایک جگیہ جامد بیٹے رہتے اور الہیں خبر بھی نہ ہوئی اور آنسوان کی آئھوں سے بہتے جاتے اور پھران کا

نى يى شوك كرجا تااوروه اين حوال كھودىية ....!!صدمه اس قدر جان لیوا تھا کہان کا ذہن اسے سلیم کرنے کو تیار بى نەتھا ـ جىسے جىسے دہ اے سوچتے ....ان كا دل تر با ....

ان كا دماغ احتجاج كرمًا ....جسم كابند بند چيخيا اور مجبورا نروس مسلم ان کوعار ضی بے ہوشی کی طرف دھکیل دیتا۔

اگرچہ''اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی جان ہر اس کی برواشت سے زیادہ بوجھ میں ڈالٹا۔ "مکر نجانے کیوں یہ ا ذیب ان کی رگ رگ کوتو ژر ای تھی۔ وہ کسی طرح بھی اس صدے کوسہار نہ پارہے تھے۔ جانگنی کی اس حالت میں جى البيس مامائي مارة تنس \_اين الوبى مستراجه اورة فاقى

محبت کے ساتھ۔اوران کاروم روم چیخی ....

''ماما! میری پیاری ماما! واپس آجا میں بس آیک بار واليس آ جائين مين آپ كى ہر بات مان لول گا أيك بار والبسآ جائيں۔" نيند کي اوو مات زير اثر سوتے ہوئے بھي ال كي أنكهول سيماً نسوبهتير بية اوردل ي خون!!

وْاكْرُرْ كَهِيْمَ عَصِيمَاما كُوبِارْتْ النِّيكِ بِيواتْهَا مَكْرُوهُ جِانْحَا تھے یہ ہارٹ اٹیک کب تھا یہ تو صریحاً فمل تھا۔ جوایک بہن نے دومیری بہن کا کیا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی ذاتی رجش نکھی۔ دونول کواپنی اپنی اولا دعزیز بھی۔اوراپنی ا بن عزیز چیز کو بچاتے ہوئے ایک نے جان ہاردی۔

ان کولگتا ما انو ایک بی دفعہاذیت برداشت کرکے

ما بابند وازیس رور بی تھی۔ مگر وہاں اس کی بیکار سننے والاكون تفا\_ز برهان كى منت كرر بى تعيس كمان كى بات س لیں تمرزینت خالہ میں جانے کون بی چڑیل کی بدروح سائی ہوئی تھی کہوہ کچھ سننے کو تیار نہ تھیں۔امینہ خالہ شاید ان کورو کنے کی کوشش کر تیں مگراس سے پہلے ہی زہرہ چکرا کرگریں اور ماہا کی چیخ سارے کمرے میں چھیل گئی۔

₩....₩....₩

انہوں نے فون کی طرف ویکھا جو پھر سے بج رہا تھا۔ آئییں حیرت ہوئی ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہی تو ان کی ما ما سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے فون اٹھا یا اور پھر ساری زندگی وہ یہی سوچتے رہے کہ کاش انہوں نے یہ کال جھی نہ لیگ کی ہوتی۔

جوخبرانہیں سائی گئی تھی وہ اس قدرخوف ناک تھی کہ چند کھوں تک ان کا سائس ٹریفک جام کی طرح رک سا عميا۔ساكت!اور ہر چيز پس منظرييں چلى كئ<sub>ى</sub>۔

وه جستی جس بیں ان کی جان تھی.....وہ ذات جس ے الہیں عشق تھا ....وہ یا کیزہ صفت جس نے دریدول کی اس دنیا میں انہیں انسان بنایا تھا....ان کی زندگی کا ا ثاثة .....ان كاسر ماية حيات .....ان كى زندكى كى وجه.... ان کی متاع جاں!

ان کی بیاری ماما انہیں جھوڑ کراس دنیا سے چلی کئ تھیں۔ کیسی ہولنا کآتی زدگی ہوئی تھی ان کے دجود میں۔ انہیں لگااب شایدوہ بھی سائس نہ لے ملیں گے۔ نہ ہی بھی اس دنیا کاسامنا کرسکیس کے۔سبختم ہوگیا تھا۔ ان کی زندگی کی وجہ .... آ کے بڑھنے کی دھن .... کھ كريح وكھانے كى جاہ .....اور ايك منزل كى جشتجو .....!! سب حتم ہو گیا۔

برچير منظي ميں بندريت كى مانند تھسلتي مئي .....مرجانا! حلے جاتا مہیں موتا .... حلے جانے والے بھی نہ بھی ضرور لوث آتے ہیں ۔۔۔۔ یا بھی آئیں آس پھر بھی رہتی ہے....مرجانے والے بھی مہیں لوٹے ....

و تا ای کوئی امید کوئی آس کوئی جراغ کوئی لو باقی اس دنیا کے دکھوں سے نجات یا می تھیں ان کا کیا؟ جن کا

آنيل انومبر الهاماء 190

" <u>نگلے! میں تو ماں ہوں میں کہاں جاؤں کی میں توادھر</u> ہی ہوں تہارے ماس۔تم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اسے

يفين ولار اي تعيس-ن درار دن ۔ں۔ ''مرآ پ میرے یاس کیوں نہیں ہیں؟ مجھے نظر کیوں تہیں ہتیں؟" وہ صبط کھو بیٹھے تھے ان کی آ مجھوں سے تی بتاب سونكل كرماماك باتحدوكيلاكر كي-"دل کی آ نکھے ویکھا ہوتا تو نظر آتی۔ مہیں توعم منانے سے فرصت بہیں۔ میں کہاں سے آؤں؟ جانتے ہو بحصے کس قدر د کھ ویتے ہیں تہارے آنسو....میری روح مچھلنی کرتے ہیں تمہارے آنسو! مجھ سے تمہارا و کھ ویکھا نہیں جاتا حیدر!میراجا ندمت رویا کرؤیس نے ایسا کب عامًا تھا کنے بینصور کیا تھا کہم خودکو یوں برباد کرلو ہے؟ مجھے اس سے کیا خوشی ملے گی؟ بھی سوجا ہے تم نے کہ تمہاری اس بھری زندگی ہے جھ برکیا اذبت گزررای ہے؟ میں نے مہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا کہ میرا حيدر ..... ميراشير يون ول ماركر بينه جائے گا۔ ميں تهميں الياد يكهناجا بتي كرونياتم برفخر كرے رشك كرے أيك مثال بنانا جا ہی تھی میں مہیں۔ اور تم میرے سارے خوابوں کو چھوڑ کر بوں خو ذکو کمرہ بند کر کے بیٹھ مھنے ہوتو خود ہی بناؤیاں سے مجھے کیا خوشی ملے گی؟ اٹھو حیدر احمہیں

میرے بھرے شیانے کوسنجالیا ہے۔ ویکھوتمہاری ایک چھوتی بہن ہے جو کسی قدر تنہا اور دھی ہے تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے جو مہیں بے خبراور بے بروا جان کر دوستوں میں یناہ ڈھونڈ تا ہے۔ادرسب سے بڑھ کرتمہارے یا یا .....کس قدر اکیلے ہو مکئے ہیں۔ کتنا جھک مکتے ہیں ان کے كذهريم برے بينے ہواس كھركے مهبيں سنجالنا

ہے آہیں ان کا ہازو بنتا ہے۔اٹھومیرا بچہ!ابھی تو زندگی ہاتی ہے ابھی تم نے بہت کھی کرنا ہے اگر تم ہمت ہارو سے توان سب كوكون سنهالے گا؟ "ان كالفظ لفظ صدافت بن كر

حیدر کے دل میں اتر رہاتھا۔

"وعده كردتم خودكوسنىمالو سے?" نہول نے برے بيار ے وعدہ لینا جایا۔ حیدر نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔

ول ہر کحظہ ڈوبراتھا۔وہ جیسے خود پر سے اختیار کھو ہمٹھے تھے۔ انہیں تو رہے تھی یاد نہ تھا کہ وہ سی ایس ایس کے پسپرز دے رہے تھے ادر ابھی تو صرف ان کے دو پیرز ہوئے تھے۔ ان کافون بختار ہتا ..... بروفیسرز کےفون کلاس فیلوز کے فون بیج میٹس کے فون تعزیق فون میکر دہ کسی سے بات ی نہ کرتے و نیا میں دنیا کے معاملات میں ان کی و پیسی يكسرختم هوتي هي-

ممردنیا انہیں واپس بلاتی تھی....اوروہ واپس جانے

بابا ماہااور فوقی .... سب اس کو سمجھانے کی مقدور بھر كوشش كرتے رہتے مكر ناكام رہتے۔ قصوران كالمجھى نہیں تھا۔وہ کوشش کرتے تھے مگر کوشش نا کام ہوجاتی۔ مایا کی جداتی ان کے دل میں کسی گرم سلاخ کی ماشد گر ی تھی۔جودن رات سلتی رہتی تھی اور دروتازہ رہتا تھا کم ی نہ ہوتا تھا۔ گھنتا ہی نہ تھا' بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وروكاار بهيلتاي جلاحاتا تفاياليي بي أيك شام جبكه وهند ہرسوچھائی ہوئی تھی اور ماحول میں ایک دکھ جری اوا سی تھی۔ ماہا شام کی جائے کے کرآئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھے اور

آ تکھیں جانے کہال مرکوز تھیں۔ مالا کے آنسو سنے کو بے تاب تھے۔ دہ سسکیاں وہاتی باہرنظل کئی۔حیدر بےخبر متھادرای طرح ان کی آ تکھیں بندہونستیں۔

# ..... # ..... # ..... # .....

وہ ہمیشہ کی طرح ان کی گود میں سرر کھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اور ماما بڑے پیارے ان کے تھے۔ یاہ بالوں میں انگلیاں چلارہی تھیں۔

"حيدر! ميري آ تھول كا نور ميري دھركن ميري زندگی ..... 'انہوں نے حیدر کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا تھااور جوابان کی آئیسیں بھیگ سیس۔

"ماما!ميري بياري مان آپ كهال جلي كن بين؟" انہوں نے بے تالی سے ان کا ہاتھ تھام کرائی آ محصول

آنچل انهنومبر ۱۹۱۵ ما۲۰۱۹

Section.

'' میں دعدہ کرتا ہوں باما! میں آ یب کی ہر بات مانوں گا' آب کی ہرامید پر بورااز نے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے مضبوطی سے ماما کا ہاتھ تھام کر دعدہ کیا تھا۔ ماما کے چېرے برایک اطمینان بحری مسکراب استان سخی کھی۔

\$\$ .....\$\$ .....\$\$ ان کی آ تھے ملی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔انہوں نے تیزی ياردكردد يكما مروبال صرف ايك احساس ايك خوش بو تھی جوانبیں بتا ویتی تھی کہ مامایہاں تعیں یا پھران کالمس جو أنهول نے اینے ہاتھ برمحسوں کیا تھا۔

اوراس من نان کے اندرایک نی توانانی اورایک نی روح محموظی می جبیهاان کاددمراجنم موامو ایک نی زندگی كا آغاز ....!! ان كى زندكى كيمتى ترين جيرياه ضالع مو يحكي تصروه والبس مبيس آسكة مصر باتى زندكى توبدلى جاسکتی محی-ان کے پیرز ضائع ہو چکے تنصه اوراب وہ اس يرجتنا بمي افسول كرية وهوايس نا سكت تقي

لاہور جب وہ واپس محصے توان کے بروفیسرزنجی از حد د کھی تنصم کر رہے بات سب جانتے تھے کہوہ اپنی والدہ سے مس قدراتیج تضاور بیصدمدان کے کیے اس قدرجان کیو تھا کہاب وہ معتبل محتے ان کے لیے یہی غیبمت تھا۔ اليس اليس كي اللي الميشيك ميس البهي جه ماه باتي منے سب کے اصرار اور حوصل وسینے ہر وہ ووبارہ سے ا يكرامز كے ليے تيار ہو گئے۔

محمر اب منزل آسان نہ تھی۔ ان کے کلاس فیلوز ورست اور جہم میس جن ہے ان کی بردی اچھی ذہنی ہم آ منگی وہ اپنی منزل میں ان ہے ایک قدم آ کے نکل چے عضے اس سفر علی اب اس نازک موڑیر نے دوست ومعوعثه نااوران کے ساتھ ہم آ ہنگ ہو یانا بہت مشکل تھا۔ مكريهال بحى سب نےان كاساتھ و ماتھا۔

ودبارہ سےساری چزوں کوئیے کیا گیااورایک بار پھر سان کی روشن اسار شہوری کی اب وہ سیلے سے بردھ كرمحنت كرد ہے تھے۔ ہرويك اينڈيروه كمرآتے تنظ الم دونوں سب سے الگ ہوكرعلى رضا كوكھير كربين كئيں۔ ادر فوتی سے چھوٹی جھوٹی ڈھیروں باتیں اور کہیں تعومنا

پھرتا..... يبي تو خوشيال تھيں۔ ماما سے تعريلومسائل اور خاندان میں ہونے والے نت سنے واقعات پر بات ہوتی ہے ہستہ ہستہ ہی سہی مگر زندگی ان کے کمر بھی نارل ہونے کی تھی۔

ایک سال گزرگیا' وتت کتنی جلدی بیت جاتا ہے اور انسان کو پیته بھی نہیں چاتا کہ وہ کٹنی چیزوں اور لوگوں کو فراموش كرتا ہوا آ کے بڑھتا جلا جاتا ہے اور اللہ كاكس قدر كرم ہے كماس نے مردول كودفنانے كاعلم دياورن شايدكوئي جفی اینے بیاروں کوون نہ کرتا۔

زہرہ خاتون کی چہلی بری پر جب کہ زیہنت خالہ اور امینہ خالہ سے ان کا بالکل ہائیگاٹ تھا اور ماموں سے سارے تعلقات مہلے ہی جتم ہو چکے تنصہ وہ ماموں جنبول نے فوتی برے بنیادالرام لگایا تفااورز برہ خاتون کی وفات پر کیسے رور د کر حید رکونون کر کے معافی ما تکتے رہے تصاوربس ایک انتجا کی تھی کہ خدارا انہیں اپنی بہن کا چہرہ أبيك وفعدد يلصني بالجائية

اور حيدرنے أنبيس اجازت وے دي تھي۔وہ ايتے ظالم اور سخت دل ند ننظ مگر جانے بیظہور ہاموں کی بدسمتی تھی ہا تقذير كاانتقام كهجا بخريح باوجودوه وفتت يرنديني سكاور زهره خاتون کو کحد میں آیارو یا گیا۔ان کی مہلی بری پر دونوں خالا تين التصى بوكرة في تعين\_

حيدرف انبيس كسي تتم كى يرانى بات كاحواله نه ديا تعااور نہ ہی ان بر کوئی قدعن لگانے کی کوشش کی تھی بلکہ انہوں نے بڑی دریاد لی ہے آئیس نظرانداز کردیا تھا۔ بالکل ایسے جيسے كوئى ملنے جلنے والانسى كى تعزيت كرنے جائے انہوں نے بھی ان دونوں کواپیاہی سمجھا تھااور زیادہ اہمیت دے کر كونى سين كريث ندكميا تفا\_

تعجب کی بات میمی که دونوں مالا کولیٹالیٹا کرروتی ربى تعين -ساتھ ساتھ اليے بين ڈالے تھے كہ ہرا كھنم ہوگئ۔اور جب قرآن خوانی کے بعد کھانا کھلا ماس کو وہ ماصنی کی بے دقوفیوں براشک ندامت بہائے معے اور

آنچل انومبر ۱۹۵، ۲۰۱۵ و ۱۹۵

Section

وجاهت نفوى كابناد بأحميا

# .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # ..... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... # .... #

ان كاسى الس الس كارزلث آنے والا تما زينت خالہ نے ماہا اور و جاہت کی شادی کی بات شروع کردی۔ على رضا البهى اس حق ميس نيه يتھے كيونكه أيك طرف وہ الجمي بہت چھوتی تھی۔ پڑھ رہی تھی دوسری طرف وہ حیدر کے سیٹل ہونے کا انتظار کررہے ہتے تا کہ ووثوں بہن بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کی جاسکے مگرزینت خالہ نے جوجلدی محاتی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ایسامکن ہوتا تظربين أرباتفا

اور الجمی بیہ بات ملتوی کی جارتی تھی جب حیدر کا رزلت أعميا اوروه ون ماسك بعدوا حدون تماجب وهول سے خوش ہوے مقے۔ بہت اجھے کریڈز کے ساتھ کی ایس الس كليئركرنے كے بعدا كلاير اؤانٹرو يوكا تعا۔

ایک بار پرخاندان بحریس مکیل مج منی حبیرنغوی حیران کرنا جانے تصاوراس بار بھی انہوں نے اپنی کامیابی كاليول برقرار ركھا تھا۔ لا ہور میں ان كے دوستوں نے ایک بروی یارٹی کی محل جس میں ان کے پروفیسرز دوستوں اوراحباب كوبلايا كميا تفاسآ مح كمر حلياً سان تص اوراس کے بعدوہ ٹریننگ برسول سردسز اکیڈمی جلے محئے۔انہوں نے اسینے کیے فارن سروس کا انتخاب کیا تھا۔ اور بید معامله بی ایسا تھا کہاس میں ماہا کی شاوی کا ایشو خود بخو وخصنڈا پڑ گیا۔

کامیابی کاسفر مال کی وعاوی کے بغیر بھی ممل نہیں ہوتا۔ ایک معروف جریدے میں حیدر نفوی کے انثرو یو اورجیسا کہ وہ ارادہ کرکے آئی تھیں وہ اپنی بات منواکر والے ورق بران کی تصویر کے ساتھ یہ کینٹن تھا۔ یہ تین کی سے گئیں۔خاندان میں ایک بار پھر انجل مچ گئی۔ جسے بھی بتا سال بعد کا ذکر تھا۔ یہ تصویر ایک عام انسان کی نہیں تھی۔ چلا کہ سیدعلی رضانے ماہا کارشتہ زینت خالہ کودے دیاہے۔ اب اس تصویر کے ساتھ ایک کامیاب بیوروکرے شاورایک

معافيال تلافيال موتى تعيي\_ مكراب اسسبكاكيافائده تھا کیہ جانے والی مستی چکی گئ ان کی قسمت میں ایسی ہی موت للهي محي-

علی رضانے بات کو بردباری سے سمبیٹ دیا تھا جو ہوچکا تھا اسے بدلناممکن نہ تھا ' پھر کیوں کرممکن تھا کہ وہ دوبارہ سے اس ٹا کیک کوشروع کرتے جس کا کوئی انجام نہ تقا\_ویسے بھی وہ مزاجاً فراخ دل اور سمجھ دار انسان تھے کہ اب اسموضوع برمزيد بحث سے مجھ حاصل ند ہوسكتا تھا۔ ممر برسی عجیب بات ہوئی۔ زینت خالہ اینے بڑے بیٹے سید وجاہت کے لیے جو کہ ایک پولیس آفیسر تھے کا رشتہ ماہا کے لیے لے کرآئی تھیں۔ باباعجيب الجهن كاشكار موسكي

زينت خاله كاكهنا تفاكه جيدراور ثانبيكار شته خدا كومنظور نہ تھا مگروہ ہرصورت ماہا کوائی بیٹی بنا کر لے جائیں گی۔اور ان کی یقین دہانیاں....!!

''رضا بھائی! اس بار مجھے مایوں نہلوٹا ہے گا۔ ماہا کو میرے وجاہت کا نصیب بنادیں۔ میں وعدہ کرنی ہوں اسے زہرہ سے زیادہ بیار کرول کی اپنی انبیہ سے زیادہ اہمیت دول کی۔اس کی زندگی میں مال کی کمی ہیں رہنے دول کی۔بس آپ برانی باتوں کو بھلا کرمیری جھولی میں میہ ہیرا ڈال دیں۔ رضا بھائی! اس بار میں اٹکار نہیں سنول کی۔'' مان دھولس اور رعب سے انہوں نے ابنی بات منوانے کی تھائی ہوئی تھی اور موقع بھی ایساشاندارجس میں ساری برادری موجود تھی۔ان کی ندامت ان کے آنسوال کا وادیلا اورسب سے بردھ کران کے دعوے ہر چیز بہت متاثر

اس نے جرانی سے الکلیال منہ میں دبالی میں۔ یوں ایک فارن مردن کا فیک می نگامواتھا۔ بار پھر دوخاندانوں کے درمیان آنے والی جیجے یاٹ لی گئے۔ ایک ایسے انسان کی کہانی جے زندگی میں سب مجھ میکھ دن بعد ایک با قاعدہ رسم میں سیدہ ماہا بتول کوسید پلیٹ میں رکھانیس ملاتھا جس نے ہر چیز کو یانے کے لیے

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱۹۵۰ء 193

محنت اورجدو جبدكي تقى ادران كاقانع اور مطمئن جهره وسكي كرلگنا تها جيسےان کي زندگي خواه وه واتي تھي يا پيشه ورانه.

ہر چیز کو ہینذل کر لینے کی مہارت اور وہ بھی اس قدر خوب صورتی ہے کہ دیکھنے والاعش عش کرا تھے۔ ریسب كيول كرمكن هواتها؟

بات پھر تمن سال سیحصے جانی ہی جب وہ ٹریننگ ہر ھلے مھے تو زینت خالہ نے زبردستی ماما کی شاوی کی ڈیٹ محمل کروانی تھی۔این اکلونی مبهن کی شادی میں شریک ہونے کا موقع انہیں مہمانوں کی طرح ملاجس پر وہ از حد معنظرب سے محربابانے فوقی کے ساتھول کرسب سنجال لیا تھا۔اور ہاہا کی شادی پر ہی بابا کوحید*ر کے لیے کو*ئی پیند آ گیا۔ان کی نظروں نے بڑی وورتک دیکھااور سوحاتھا۔ ماہا کی شادی بڑی خوش اسلوبی سے اسحام یا کئی اوراس کے فور اُبعد بابائے حیدر ہے شادی کی بات کی تھی اور وہ جو آج کل ویسے ہی بہت مصروف تھے اکیڈی میں ان کی بات من كرمفنطرب موسحة تقيه\_

''وہ بہت خاص ہے حیدر .... ڈیل ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ طوراطوارات مودب اورشا ئستة اورشكل وصورت بهمي ماشاء النّدے تم ایک باراس سے ل او جھے امید ہے مہیں بہند آئے گی۔'ان کالہجہ پرسکون اور متوازن تھا۔وہ چند کمح باباكود يكصة رب ثانيدواليايشوير جهال ماماتك الهيس مجھنے میں نا کام ہوگئی تھیں وہاں بابانے ان کا ساتھ دیا تھا بلکہ ماما کو بھی کنونس کیا تھا تواب وہ کیسے شک کرتے کہ بابا کی پسند میں کوئی خرابی ہوسکتی تھی۔انہوں نے سر جھ کا دیا اور بابا كاسر بميشدك لياونيا كرديا تفاادر يون اجالا كريم ان ک زندگی کا حصہ بن گئی۔

**₩**....**₩**....**₩** 

میں تیرے ذکر کے زندال میں مقید ہوکر اك ديوان تحن إيباقكم بندكرون جوےاس میں تیری ویدی خواہش جامے وجوير سط تيرى اسيرى كے بہانے دھونڈے

جنت كالمحونة كلى\_

(سال گره میارک) کلانی چھولوں والے ایک خوب صورت کارڈیر ورج اشعاراورساتها كيك كفث بيك ان كيلول يمسكران آ کئی۔ انہوں نے کارڈ ایک طرف رکھا اور گفٹ بیک کھول لیا۔اس میں ایک سلوررسٹ داج بھی۔ پھرانہیں یا د آیا که آج ان کی سال گر کھی۔

خوش کا ایک مجرا احساس ان کے اندر اتر آیا۔ انہوں نے اروکر د نظریں دوڑا تیں وہ درواز ہے کیے فریم میں نسی تصویر کی ما نند سجی انہیں و مکھیر ہی تھی۔انہوں نے گہری نظروں سےاہے دیکھا۔ قدم بے ساختہ اس کی طرف اٹھ گئے۔

" تھینک یونسنانس دری نائس\_" بہت ملکا سااظہار اورالتفات کا برهم سااظهار\_احالا کے لیوں پرمشکراہٹ وصنک کی مانند پھیلی تھی۔ دونوں نے ایک کمھے کو آیک دوسر مے کود کھا چربے ساختہ سی ....حیدر نے تری سے ال كاماته تقاماا وراسيها ندركي طرف هيج ليا\_

اجالا کی ملکھلاہٹ سے مرہ کوئے اٹھا۔ پنک فراک میں دہلتی رحمت کے ساتھ اس کے سیاہ بال سی آ بشار کی صورت اس کی پشت بر تھیلے ہوئے متھے الڑکی کیا تھی چلتی پھرتی کوئی بری معلوم ہوتی تھی۔جانے کیسا جادو آتا تا تھااس لڑگی کو جہال ویکھتی کوئی حیفری سی تھما دین تارہے ہے جھڑتے اور ساراآ سان روش ہوجا تا۔

جب وہ ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی تو حالات اتنے نارن اور الیکھے جمیں تھے۔ زینت خالہ نے ماہا اور وجاہت کی شادی ایک با قاعدہ سازش کے تحت کروائی تھی' وہ اس سانپ کی مانند تھیں جس کے تھیلیوں میں بہت سا زهرا کشها ہوچکا تھااوراے بیز ہرببرصورت کسی کوڈس کر باہرالکنا تھا۔اس کے لیے ایک بار پھرانہوں نے علی رضا اور زہرہ کے گھر کوچنا۔

زہرہ کی موت نے ان کے بلان کو فنکست وے وی معنی مراس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید خطِرناک اور زہریلا بنادیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں ہے تھیں جو بھی نہیں بدلتے

آنيل انومبر 194، 194، 194

بس وقراً تو قرابية آپ كوچهميا ليتے ہيں۔انہوں نے جھي سانب کی مانند سیحلی بدلی اور ماما کارشته وال دیا۔ یلان بہت واضح تھا۔ ماما کی شاوی کے بعدوہ بڑی آسالی سے اس مرد باور وال سنتي تعيس كدوه ثانيه كے ليے حيدر كومنائے اورا زیار کی صورت میں وجاہت ٔ ماہا کوطلاق کی دھملی دے دیتا' الغرص جیسا حال انہوں نے بنا تھا اس سے نج کللنا

تشمِرِایک بار پھر بیزینت خاتون کی بدشمتی رہی کہوہ يًا كام بولتي على رضانے اجالاكو حيدر كے ليے يسند كرليا وہ ان کے دوست کی بیٹی تھی دو دن میں بات مجھی طے بوئن ۔ زینت خالہ نے ماہا پر دیاؤ ڈالنا شروع کردیا کہوہ اینے باپ کواس رہتے ہے روکے اور ان کے بہت مجبور كرنے ير جب اس نے روتے ہوئے كھر فون كر اتو نفتوى ولا میں ایک کبرام سانچ گیا۔ سب کو بھھ آ گئی کہ ادساز آ كاشكار بو يحك سق مرافسوس اب محصيس موسك تعا-

ما ما برد باؤ ڈالا جار ہاتھا کہ وہ اس رشتے کو حتم کروائے محمر علی رضانے اس کے بجائے حیدراوراجالا کی شادی طے كاعصه اورطيش فزدل بركرديا لجفا اوربات ماماكي طلاق تک جانبیجی۔ایک طرف شادی کی تیاریاںؑ دوسری طرف بهن كي سينشن..... كي تحصيم محصنه أيا تو على رضا اور فو في ما ما كو كھر لے تے جنہیں وجاہت نے بہکررخصت کیا تھا کہ اب اگرده کی تو واپس بھی ناآ سکے گی محردہ آ گئی۔

شادی ہوگئی اور ماہا کے سسرال سے اس شادی میں کولی شریک نہ ہوا بلکہ حیدر کے نصیال میں سے کوئی شامل نہ تھا' كيها عجيب واقعه تفاكه تاريخ محواه بصنخفيال بميشه فجفتر حیمایا ہے رہے ہیں ان کو بیکسانھیال ملاتھا جوان کے سروں سے حصت تک محصینے کے دریے تھا۔معاملہ لٹک گیا۔ مالمانے واپس جانے سے انکار کردیا اور دوسری طرف وجابت براے طلاق دینے کے حوالے سے واؤ بر هتا

READING

ملے اور بس ایک بار کا مانا ہی ابیاسحر پھوناک کیا کہ و جاہت اکیلا بوری قیملی کے آسے ڈٹ سیا کہ وہ کسی صورت ماہا کو حہیں مجھوڑ ہے گا اور نہ ہی وہ ان کی باتوں میں آ کرا بنا کمر خراب کر ہےگا۔

بيه پنجائيت سيدو جاهت نفوي کي درخواست پر بلاني کئ تھی۔ دونوں فریقین کے درمیان از حد تناؤ نظرآتا تھا اور الحربيجائيت كيمركرده ركن اس فتدرد ماؤندڈ التے تو نفوي دلا سے ہرگز کوئی آنے کو تیار نہ تھا۔ جب سب لوگ این ا پی کشتوں پر براجمان ہو مکئے تو ایک رکن نے اٹھ کر مسئله بران كرمنا شروع كياب

" بیر پنجائیت سید وجاہت کے مطالعے پر بٹھائی می ہے۔ دجاہت نفوی کی زوجہ سیدہ ماہا بتول ایک کھریلو تا حیاتی کی بنابراین والدین سیدعلی رضا نقوی اور شیده زهره کے گھر چیج دی گئیں چونکہ معاملہ از حد مکڑ چکا ہے اس کیے نوبت بنلاق تك آن بيجي مسلسل دومهينول سے سيدہ ماہا اینے والدین کے ہاں مقیم ہیں۔ دوسری طرف سید وجابت کے کھر والے کی صورت میدمعاملہ مل مہیں کرنا عاہتے بلکہوہ اس رشتے کوختم کرنے پر تلے ہیں۔اس کیے ان کی طرف سے کوئی پیش قدمی جہیں کی گئی۔ ممر معاملے کے اصل فریق سید وجاہت اس گھریلوسیاست میں بر کراپنا کھر بربادہیں کرنا جائے اس کیے میہ پنجائیت دوسر فریق کی رائے جانا جاہتی ہے تا کہ معاملے کاحل نكالا حاسكي-"سارا جمع خاموش تقا- پھرسيدعلى رضا اتھنے کئے عمر حیدرنے ان کے ہاتھ بردیا وُ ڈال کرائبیں رد کا اور خودا کھ کئے۔

''ہم صلح کے لیے تیار ہیں اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے راصی ہیں مراس بات کی کیا گاری ہے کہ بیا یک تی سازش کا تانا پانانہیں ہے۔' ان کی آواز جاندار تھی۔جس کے انواب السيدوجابت ائي جكه سائه كفر عهوت. "ميسيدوها مت نقوى آب كواس بات كاليقين دلاتا و ممكن تقاكه بدرشته ختم موجاتا ممر حيدر وجامت = ١٠٠٠ كه برياس قدم من قطعاً كوئي غلط مقصد شامل مبين

تھیں وہ جو ماہا کو گھرے نکالنا جا ہی تھیں اب خود در بدر منتسس دنیامکافات مل کی جگہ ہے۔ ₩....₩...₩

بیالک فائیواسٹار ہول کے اندر کا منظرتھا۔ جہال دو نفوس ایک دوسرے کے روبرہ بنتھے تھے۔ دونوں کے جبروں پر تناو تھا۔ چونکہ وہ ایک قمبی بحث کر چکے تھے اور موضور الجبهى ايسادل خراش تفاكه سارى اذبيت اور در دجيس دربارہ زندہ ہو گئے تھے اور بلا خرانہوں نے لب کھولے مرکم خری کلمات کہنے کے لیے۔

"أكر مارا كھراندكامياب ہے ہم أيك دوسرے كے ساتھ خوش ہیں تو کیااس کی سزا دو سے ہمیں؟ تمہیں میری مہن میں کوئی خرائی نظر ہیں آئی گیار قصور ہے اس کا جس كى بنايرتم اسے جھوڑ ناجائے ہو؟ ماراآ شیان بھرا.... ماما چلی کنٹیں کمیااب جھی سب کے دلوں میں نفرت کی آگئے مُصندُی تہیں ہوئی؟ کیا جاری ساوگ جارا جرم ہے؟ کیا د دسروں پر یفین کرما گناہ ہے جبیبامیر ہے بابانے تم لوگوں پر کیا.....کیااس کی سزا دو گئے ہمیں؟ اگر تمہیں بتا چل جائے کہ میرے دل میں رو یوں کی بدصورتی کے کتنے سوراخ ہیں تو تم جیرت زوہ رہ جاؤ کہ میں زندہ کیسے ہوں؟'' دہ این بات ممل کر کے برسکون انداز میں اعظے اور والیسی کے لیے مر کئے۔ اور وجاہت نقوی کو جیسے زندہ قبر میں ولن آکر گئے۔

₩....₩

"7 إرا بهت جيمونا ساكھراندہے بابا ہيں جواني جاب كرية بين أب كواني بني سے زيادہ عزت اور بياروي تے۔ بالميري الكولى بهن ہے ميں جاہوں گا آب اسے این بہن مجھیں۔ مجھےاس سے خوشی ہوگی ایک جھوٹا بھائی ہوگا۔اجالاً پیشاوی میں نے اسینے بابا کی بستدھے کے ہے اس یقین کے ساتھ کہان کا فیصلہ یقیناً بہت بہترین ہوگا۔

ے میں ضلوص نبیت ہے یہاں آیا ہوں اور اس بیش قدی کا مقصد صرف اور صرف ایے کھر کو بربادی سے بچانا ہے۔ میں آپ سب کی موجود کی میں سدوعدہ کرتا ہول کہ ماما اب ميري ومدداري بهادراكرآب كوكوني بهي شكايت مونى تواس كاصرف اورصرف من ذمددار مول كالميس اين میلی کی کوئی گاری نہیں ویے سکتا مگر بیضرور کہاں گا کہ بهرحال اب وہ میری زندگی میں مداخلت نہیں کریں معے۔''اس کا لہجہ مضبوط ادر متحکم تھا ادر پہلی دفعہ اس میں أيك حقيقي يوليس أفيسر نظراً يا تفامه بارعب ادر فيصله كن ووسرول کی بروان کرنے والا۔

"نفوی ولا" کی طرف ہے خوش دلی سے اس فیصلے کا خیر مقیدم کیا گیا اور پول فراخ دلی سے جو کہ نفوی ولا کا غاصبھی ماہا نقوی کو تحصی صانت پر سیدوجاہت کے سپر د

اس ونیا میں اگر اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے سأته برامونا بندموجائ توشايد بهارااعتبارانسانيت س اٹھ جائے ۔لوگ س طرح امیدر کھتے ہیں کہ دوسروں کے راستے میں کانے بوار خود کہکشاں پر قدم دھریں گے؟ زینت خالداس ساری میازش کے ماسٹر مائنڈ اوران کی رائث ہینڈامینه خالہ دونوں نے اینے کیے کا پھل کھایا ہے۔ زینت خالد کو و جاہت ہر بڑا تخر تھا کہ دہ ان کے ہاتھوں کی کھیلی تھا۔وہ اسے جیسے جا ہیں استعال کرسکتی تھیں۔اس نے ساری برادری کواکٹھا کر کے وہ جوتا مارا تھا ان کے منہ ير كه ده زخي ناكن بن كئي تفيس به دوسري طرف ايينه خاله هج) جُن كو نداولا و سے سكون تھا نہ كھر سے شو ہر مج بب غلا دھندول میں پڑے ہوئے تھے۔

پھر یوں ہوا کہ جب وجاہت ٔ ماہا کو لے کر گھر گیا تو وہ اس تنگسیت کو برداشت نہ کریا ئیں اور ٹانیہ کو لے کر ہے فرقان جس کا آپ کوچھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھنا

كتنا تصادتهاان كيآ غاز ادرانجام ميں۔ وہ بير جاہتی تعمیں کہ برصورت نفوی ولاکو برباد کردیں اور اس کے لیے میں آج شاوی کے پہلے دن آپ سے کوئی بہت زیادہ عہد ان کی گی ساری غلط کوششیں ان کے اپنے گلے براگئی و بیان نہیں باندھوں گا۔ مگر میں آپ کو یقین ولا تا ہول کہ

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ١٩٥٥ م 196

میں ہرمکن کوشش کروں گا کہ آپ کوخوش رکھ سکوں ہوسکتا ہے میں آ پکو بہت بی آ سائشات ندو ہے سکوں اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ بھی کرانسس جھی آ جا میں .....مگر میں آ پ كواس چيز كايقين دلاتا مول كرآب كوميرى ذات يے كوئى وكانيس ملے كا آپ ج جے ميرى زندگى كى ساكھى ہيں۔ جس کے ساتھ میں اپنی ذات احساسات اور جذبات شیئر كروں گا' ہوسكتا ہے آپ كوكوئي چيز مجھ ميں انچھی نہ لگئيا مجھے کچھالیامسکلہ ہو مگر میں جا ہوں گا کہ ہم اے مل بیش کر سلجھا تیں اور انا کا مسئلہ نہ بنا ئیں۔ میں آ پ کی بہت عزت كرتا ہوں اور كرتار ہوں گائيں آپ كوآپ كى تمام تر خوبیوں اور خامیوں کی ساتھ اپنا تا ہوں۔ میں جا ہوں گا کہ بمیشد الارے درمیان باجمی عزت ادر احر ام کا رشتہ قائم رے "احالاصرف سرجھ کائے ستی رہی تھی۔وہ پہلے کے ہی جان گئی تھی کہوہ قسست کی دھنی نکلی تھی۔اس کے نصیہ۔ میں جومردآیا تھاوہ عام مردوں سے بہت مختلف تھا اس کی سوچ ہڑی یا کیزہ اور صاف تھی۔

آنے والے ونوں ہیں انہوں نے اپنی کہی ہم ہات کو پورا کیا تھا۔ ان کی ہم آئی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اجالا ۔۔۔۔۔ ان کی روشنی ۔۔۔ جس نے ان کے دل ۔۔۔ لے کران کے گھر کوا ہے اجالات سان کی مردیا بترا۔ جس نے انہیں ایک ہار پھر ماما سے ملادیا تھا' وہ ماما کی طرح ان کو جھتی' ایس کا خیال رکھتی' ایک بروانے کی بانندان ہے ہے پناہ محبت کرتی تھی اور جسے دیکھ کروہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے محبت کرتی تھی اور جسے دیکھ کروہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے کے اللہ کا انعام تھی۔ کہوں تھی اور جسے دیکھ کروہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے کی الند کا انعام تھی۔

اور جس کی گھٹاؤں جیسی زلفیں کیسی شھٹڈی میٹھی چھاؤں تھی ان کے لیے کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ بہت سالوں بعد آخرزندگی نے انہیں اس گرداب سے باہرنکال دیا تھا جس میں وہ گزشتہ کی سالوں سے بھینے ہوئے تھے۔

ماہااوروجاہت آپس میں بہت خوش ہے۔ زبنت خالہ ا ٹانیہ کے ساتھ کھر میں ورکرا لگ کھر میں چلی گئی تھیں۔

\$ ..... \$ ..... \$ ..... \$

حیدر نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے سر اٹھا کر
اسے دیکھاجو ہاتھ میں ٹر سے تھا ہے اندرا رہی تھی۔ دونوں
کی نظروں کا خاموش تادلہ ہوا اور ہونوں پر ایک ولکش
مسکراہٹ بے اختیارا کی تھی۔ کتنی پیاری عاوات تھیں اس
کی بات کو بہت جلد سمجھ جاتی اور پھرسب سے بڑھ کر ہے کہ
انہیں بھی بتانا نہ پڑا تھا وہ ان کو بڑی جلدی جان گئی تھی انہیں کیا پہندیا ناپسند ان کی سوج خیالات عادات اور مزاخ
ہر چیز کو جیسے اس نے گھول کر بی لیا تھا۔

عبین مسائل ان کی شادی تیس پیش آئے تھے سارا خاندان اس بات کا منتظر تھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی معمولی سی بھی چیقلش کا تماشا بنا تیس اور اجالا سے ان کی شادی کے فیصلے کو غلط ثابت کریں۔ مگر ان انواں کے باہمی سلوک محبت اور ہم آ جنگی نے ان کی سب

پہا ہمیں انسان کب دوسروں کے گھروں میں تانگا حما کی کرکے چرکالینا حجوڑے گا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین نے بھی اس ہے منع کیا ہے مکراس کے باد جود ہم اپنی ان جیوٹی حجوثی خطاؤں سے باز ہیں آتے

آ نیک کی آبجو لی میری آبیک کی آبجو لی میری کی آبیک کی آبجو لی میری کی آبیک کی آبجو لی میری کی آبیک کی آبیکو لی

ان شاءاللہ ۱۰ نومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی کا پیاں ابھی سے مختص کرالیں اور ۱ یجنٹ حضر ات جلد از جلد این آرڈ رسے مطلع فر مائیں

آنچل انومبر ۱۹۶%، ۱۹۶

جو کہ کل کو بڑھ کر گناہوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جیسا کرقرآن کریم میں ارشاد ہے۔ ''اورآپس میں تجسس نہ کرواور نہ حسد کرو۔''

(القرآن)

مگرآج بہت کم لوگ ایسے ہیں جوالیا سوچتے ہیں۔ دوسری طرف کسی دوسرے کی جائیدا دیر قبضہ جمانا جو کہ ہم نے اس قدراً سمان مجھ لیاہے اور جس کے لیے دوسروں کا قبل تک کرنے سے گریز ہیں کیا جا تا اور جس کے بارے

میں نی اگرم النے کا فرمان ہے۔ ''جس کی نے کسی دوسرے کی زمین پر ناجا '' قبضہ کیا اسے قیامت کے روز سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔''

(الحديث) آخ والدين اگر بچول كي پيندكوتر جيج دي تو مادُرن الزم كي جهاپ لگادي جاتي ہے جب كماس چيز كي آزادي خوداسلام نے دى ہے كہ بچول كي پيند كے بغير شادى نه كي جائے كم ازكم رضامندي لينا ہر حال ميں لازم قرار ديا گيا۔

ان کی آئیس آج اسے سالوں بعد بھی نم تھیں۔
انہوں نے ہمیشہ کی طرح گلاب کی پتیوں سے قبر کوڈھکااور
درمیان میں گلاب چن دیئے اور فاتحہ خوائی کے بعدویں
ہیٹھ گئے۔ پھرایک ہاتھ یوں پھیلالیا جیسے ان کاشانہ ہو۔
''آپ کی بہت یادا تی ہے ماما آج آپ ہوتیں تو کتنا
خوش ہوتین میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی روح کر
سکون اور خوشی دے۔ آپ کو پتا ہے وہ لڑکی اجالا ۔۔۔ وہ میری آئیھوں
بالکل آپ جیسی ہے وہ بہت بیاری بہت خاص بہت بالکل آپ جیسی ہے وہ بہت بیاری بہت خاص بہت کی روشی بیات کی روشی بیات کی روشی بی کی روشی بی گئی ہے اور میرے دل کا نور۔' وہ زیر لب یوں
بات کررہے تھے جیسے بچ کی ماما سے مخاطب ہوں۔ ای

'اجالا کالنگ' کے الفاظ جمک رہے تھے۔وہ ایک نی تو انائی محسوس کر کے اسٹھے۔ان کی روشیٰ انہیں پکاررہی تھی۔ اب منزل قریب تھی اور راہیں روش!

وہ ایک لڑی کہ جس کا نام اجالا تھا اس نے اپنے دست شفا ہے ان کے سارے درد چن لیے تھے۔ وہ بروے مختلف بروے آئیڈ لسٹ انسان تھے ان کی ذہنی ابروج دوسرے انسانوں سے بردی مختلف تھی۔ان کی بلند نظری اور دریا دلی ان میں ان کی ماما کی ود بعت کردہ تھی اور اجاالا کریم وہ لڑی تھی جس نے اس تو نے بھرے اس اور اجاالا کریم وہ لڑی تھی جس نے اس تو نے بھرے اُسٹیا۔ نے کو جوڑا تھا کمکہ حیدرکی زبانی زہرہ بنول کی اُسٹیا۔ نے کو جوڑا تھا کمکہ حیدرکی زبانی زہرہ بنول کی شخصیت کے بارے میں جان کروہ روحائی طور پران سے شخصیت کے بارے میں جان کروہ روحائی طور پران سے جا گی تھی کہ کاش آئی جوہ زیدہ ہوتیں۔

مکریمی نوشتہ تقدیر تھاشاید!! بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ حیدر گم صمآ رام کری پر جھول رہے ہوتے تو وہ بڑمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں اور سوال کرتی ۔

"مامایادا آرای بیل؟" اور جواباً حیدرسر بالا کران سے ماما کی کوئی بات شردع کردیتے جسے وہ استے غور اور دلچیسی سے سنتی کدان کا کھارسس بڑی خوب صورتی سے ہوجاتا۔ اور وہ بڑے فخر سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھ کر سوچتے کہا گران کی زندگی میں بیدست شفانہ ہوتا تو ان کا کیا ہوتا؟

مگر کھانعام شایداس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔ جبیبا کر جیدر کے لیے اجالا!!

كاس كي مسياني في لي تصدر دسار !!

\*\*\*

For More Visit Paksodiey.com

آنچل انومبر 198 ما۱۰، 198



دھوپ میں ہو جو جیجاؤں کی طرح اییا اک مهربان تلاش کریں بیار کے بھول جس میں کھلتے رہیں جاہتوں کا جہاں تلاش کریں

"جی ناظرین ہم آپ کولا ہورے رپورٹ کردہے ہیں۔ جاتے ہیں اور ابھی پولیس بھی یہاں پہنچی ہے اور لاشوں کو

جہاں آج دو پہروون کے کرمیں منٹ پرایک لڑکے نے لڑکی کو پیسٹ مارٹم کے لیے قریبی ہینتال میں بہنچایا جارہا ہے۔ہم محولی مار کرخودکشی کرلی۔ جی ہاں۔ میمناظر ہیں ہے ہی کالج براہ راست اینے ناظرین کو میمناظر ویکھارہے ہیں۔ اس کے باہر کے جہال بیافسوس ناک واقعہ پیش آیا۔ بیکا کج کا اوور افسوس ناک واقعہ کا وزیراعلی بنجاب نے نوٹس لیا ہے اور آئی جی میڈ برز کے ہے جو بہال کی طالبات کے لیےروڈ کراس کرنے لاہور کو اس کی تحقیقات کروانے کا بھی تھم دیا ہے اور طالبات کے لیے بنایا گیا تھا اور ای برت یہ اس اڑے نے لڑی کو کولی کے تحفظ کو قینی بنانے کی ہدایت جاری کی تنی ہے تا کہ استندہ مارنے کے بعد خودکشی کرلی۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے افسوں ناک واقعہ سے بیاجا سکے کیمرہ مین خاور امین یہاں موجود ہرطالبہ کے چہرے بیفرادرغم کے تاثرات یائے کے ساتھ مہرین نیاز جہان نیوزلا ہور۔"

انجل انجل انومبر ۱۹۹ ا۲۰۱۵ و 199

تازئین نے بے قراری سے پہلوبد کتے ہوئے کہا۔
'' وہاں مزدوری بھی کروں گا تو یہاں سے زیاوہ کما لوں
گا۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا میں نے اب اور نہیں کتابیں رئی
جا تیں جھے ہے۔'' اعجاز نے اُ کتائے ہوئے لیجے میں حتی
طور پر کہا تو نازنین کے چبرے پہنا گواری کے آثار صاف
دکھائی دیے گئے۔

''اب ایسے مند بنا کر کیوں بیٹھ گئی ہو۔ چلوموڈ ٹھیک کرو پلیز سب لوگ بجیب نظروں سے دیکھ دہے ہیں۔''اعجاز نے ریسٹورنٹ میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔

ر اورمیری خواہش کی کوئی وقعت نہیں تہماری نظریں؟' تازنین، نے نم وغصے کی الی جُلی کیفیت کے ساتھ یو چھا۔ ''یارتہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی تو اتن دور جار ہا ہوں پھر کس خواہش کی بات کررہی ہو؟'' اعجاز نے سے زاری سے یو چھا۔

دویس چاہتی کی کہم ایل ایل بی کرواور ایک کامیاب وکیل بنولیکن کم تو ہر بات نظر انداز کر سے جانے پیل سے ہو۔ ایک بار بھی میرے بارے بیل ہیں سوچا کہ میں یہاں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤل گی ؟' ناز مین کی خوب صورت آنکھوں میں بہلی بارآ نسوآ ئے شے جنہیں دیکھ کرا جاز کے دل میں فکر مندی برقی تھی وہ سب کھ برداشت کرسکتا تھا لیکن اس کی نازی کی آنکھوں میں آنسوہوں وہ بیں ہم سکتا تھا۔

"نازی پلیز! ایسے تو نہ کرو یار میں تہہیں روز کال کیا کروںگا۔" اعجاز نے اس کے ہاتھ پہاننا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ناز نین نے اپناہاتھ تھینج لیا۔

دخمہیں دیکھ تو نہیں سکول کی نال۔ مجھ سے ملنے تو نہیں آسکو سے نال۔' ناز نین نے آنسو بھری نگاہوں سے أسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"صرف چندسالوں کی بات ہے نازی پھرتو ہم ہمیشہ ساتھ رہیں سے نال میراوعدہ ہے تم ہے۔"اعجاز نے اُسے یقین دااتے ہوئے کہا۔

"ا عجاز! بليز مت جاؤ\_" نازنين نے آخرى باراً سے روکنے کے لیے اُميد بھرى نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" تم اس طرح بچھ اور یہ سب کھ چھوڑ کر کیسے جاسکتے ہو اعجاز؟" تاز نین نے بے چین لہے بیں اعجاز سے کہا۔ "میری جان .....بس چند سالوں کی بات ہے پھر میں واپس آ جاوک گا اور میں تہہیں جھوڑ کرتو نہیں جارہا۔ تم سے مسلسل رابطے میں رہوں گا۔" اعجاز نے اُسے تسلی دیے

'' دبی جا کرآخر کتنے ہیے کما لو گے۔تم یہاں پر اپنی تعلیم کمل کرواور یہیں کوئی اچھی می جاب کر لینااس طرح تم جھے ہے دورتو نہیں جاد کے ناں۔'' تازنین نے اُسے شمجھانے کی کوشش کی۔

"نازی! یار میرا دل نہیں لگتا پڑھائی میں اور یہاں یا کتان میں اور یہاں یا کتان میں اور یہاں یا کتان میں تعلیم کی قدر ہی کیا ہے ایم بی اے کر کے بھی لوگ تھیا گا کہ میں اور یہاں اور کھی اور کھیلے لگا کہ ہے بیل کرکشہ چلانے پہمجبور ہیں کیا فائذہ ایک ڈگریوں کا جو بعد میں زدی کے بھاؤ بکیں۔" اعباز نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

''اگرایسی بی بات ہوتی تو کوئی بھی تعلیم عاصل کرنے نہ نکلتا اور پردلیس میں رہنا کون ساآ سان ہے ہاں کیا درختوں پہ چیسے تکتے ہیں جوتم لؤڑ لاؤ سے ''ناز نمین نے اُسے پھڑ سے قائل کرنے کی کوشش کی۔

"ہاں ہیں مانتا ہوں بیسب درست ہے کیکن وہاں محنت کاصلہ تو پوراملتا ہے نال ''اعجاز نے ایک اور دلیل دی۔ "اس کا مطلب ہے کہتم اپنا ارادہ نہیں بدلوں محے؟" ناز نین نے اُس سے حتی انداز میں پوچھا۔

"نازی پلیز! بھے بھنے کی کوشش کرو دیکھوں اری بات طے ہے گھر والوں کے درمیان اورتم ابھی پڑھ رہی ہو۔ جب تک تم تعلیم ممل کر دگی تب تک میں سیٹل ہو چکا ہوں گا پھر تمہیں کیا مینشن ہے؟"اعجاز نے اُسے سمجھانے والے انداز میں کہالیکن ناز مین کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلک دہی تھی۔

"میں تو بس میر جا ہتی ہوں کہتم میمیں یا کستان میں رہو اورا پی تعلیم مکمل کرو۔ میں نہیں جا ہتی کہتم تعلیم ادھوری چھوڑ کر پردایس جلے جاد اور وہاں جا کر مزدوری میں لگ جاؤ۔"

آنچل انومبر اندام، 200

'' میں بہت جلدوالیں آ جاؤں گائم فکرمت کرو۔''اعجاز نے اُسے آئل کہجے میں کہا تو وہ خاموش ہوگئی کیکن اس کے چرے سے صاف طاہر تھا کہ وہ بے صد تا خوش ہے اور اُسے

اُس کا یوں جاتا بہت تا کوار کر رر ہاہے۔

اعجاز احمد اور تازنین انتخار ددنول بحیین کے ساتھی تھے۔ اُن کے کھر کی دیوارآپس میں مجوی ہوئی تھی اور دونوں کھر انوں میں بے حد اپنائیت اور جاہت تھی۔ تازنین اور اعجاز کے والد المسائے ہونے کے ساتھ ساتھ کہرے دوست بھی تھاں کیے دونوں کھر انوں میں بہت احجمامیل جول اور ایک دوسرے کے گھر آتا جاتا تھا۔ تاز مین اور اعجاز بحیین میں استھے کھیل کود کر جوال ہوئے تصاوران کی گہری دوئی کے پیش نظران کے کھر والے اُنہیں شادی کے بندھن میں باندھنا جائے تھے لیکن وفت كب كيا كروث في ميركوني مبين جانتا اعجاز كادل ميثرك كالمتحان ياس كرف كے بعد بر هانى سے أحاث ہو كيا تھا اور وہ بیرون ملک جانے کے خواب و سیمنے لگا تھا۔ پھر ایک دوست کی ملادے اس نے دی جانے کی تیاری کر کی کیکن ناز مین اس کے اس قصلے کے بے صدخلاف تھی وہ جیس جا ہتی تھی کہ اعجازیا کستان ہے باہررہے۔اعجازاک سے بہت محبت کرتا تھا کیلن بیرون ملک جانے کا جنون اس کے سر پیسوار ہو چکا تھا اوراس معاملے میں وہ ناز مین کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لایا اور بوری تیاری کرنے کے بعداجا تک أے اس بات سے مطلع كياجب ال كے جانے ميں صرف حارون باتى تھے۔اس بات نے تاز مین کے دل میں ایسی دوری پیدا کردی تھی جس کا عمان بھی اعباز کے ذہن میں نہیں تھا۔ اعباز یہ بھی دوسرے لڑکوں کی طرح بیرون ملک جا کر یسے کمانے اور راتوں رات امیر ہونے کی وُھن سوار تھی لیکن ناز نین کا نقط نظر اُس سے بالكل مختلف تعاده ہر چیز سے زیادہ تعلیم کواہمیت دین تھی۔ اُسے ہمیشہ سے الل تعلیم یافتہ لوگ متاثر کرتے تھے اور املی تعلیم ہے۔'ناز نمین نے حتمی انداز میں کہا۔ عاصل كرنا ال كى اين بعى خوابش تمى دولول ميس محبت اين "ميرى برخوشى تم بن ادعورى ب تازنين - تم ميرى عكم من من المالي على المناد عي تعالم

و کیسی ہوتم؟" اعاد نے پرجوش انداز میں نازی ہے سکوں۔"اعاد نے جذبات سے بحر پور لیجے میں کہا۔

تظرانداز کرتے ہوئے شجید کی سے یو جھا۔ "جاب کے لیے میرے دوست نے کالی حکہ برکہا ہوا ہے جلد بی ل جائے گی۔ 'اعجاز نے بھی سنجیدہ کہتے میں تفہر

لبج من كها-

أس كالهجيه وكجه غير متوقع سالكا تعا-

اب ہمی اس کے جانے پالان تھا۔

و چلوا چیمی بات ہے۔ " تازی کالہجا مجمی بھی بنجیدہ تھا۔ "نازی ایس جانتا هول میری جان تم محصے ناراض مو لىكىنىتم جس دن <u>مجھے سمج</u>ھ جاؤگى أس دن سارى تارائستى بھى دور موجائے کی۔ میسب میں تمہارے اور اسینے الاتھے مستقبل کے لیے کررہا ہوں۔ پلیز مجھ یہ مجروسہ کرد' اعجاز نے محبت تجرے انداز میں کہا۔

یو جیما۔ دبئ سے اعماز نے کافی داوں بعد پہلی کال کی تقی

"میں تھیک ہوں تم کیسے ہوا" تازنین نے بجے اوے

'' ٹھیک ہوتو پھرا تنا بے زار کیوں لگ رہی ہو؟'' اعجاز کو

د د ہیں ایسی تو کوئی بات <sup>د</sup>ہیں۔تم بتاؤ کیسا نگاخمہیں

'' دئ کی کیابات ہے یار۔ بیداد فجی او کچی عمار تنس اور

خوب صورت سر لیں۔رات کی رنگینیاں اور مُرج الخلیف کو

ا تناشاندار ہے کہ مہیں کیا بتاؤں سے یہاں آ کرلگتا ہے جیسے

كونى خواب وكيور ما مول ـ "اعجاز نے خوشى سے محصو لے نہ

ساتے ہوئے کہا تو ناز میں کواس کی خوشی مزیدنا کوار کزری۔

"تمہاری جاب کا کیا بنا؟" نازنین نے اس کی باتوں کو

وی ؟ ' نازنین نے بات بدلتے ہوئے ہو جھالیکن اُس کادل

" محصے تہاری بیمنطق نہ بھی سمجھ آئی ہے اور نہ ہی بھی آئے گی کیکن تم وہاں جا کرخوش ہوتو مجھے تم ہے کوئی شکایت مہیں۔ مہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا بورا اختیار

سب سے بروی خوشی ہوادر مہیں خوش رکھنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی ہے تا کہمہیں ایک اجعامتعبل دے

آنچل انومبر 108% ۲۰۱۵ 201

"بيسبتم يهال ره كرنجي كرسكتے تھے۔ضروری ہیں تھا تمهاراو بال جاتا تعليم اذهوري حجوز دينااور جم سب كوجيموز تا-" نازنین نے کہا۔

"میرے یاس اس سے بہتر اور کوئی حل ہیں تھا تازی۔ یا کستان میں سالوں کتابیں زے کر ڈگریاں حاصل کرئے وں ہیں ہزار کی نوکری کرکے میں وہ سب نہیں کرسکتا تھا جو میں یہاں درہموں میں کما کے کرسکتا ہوں۔ ' اعجاز نے چر ے دلیل دے کرنازی کوخاموش کروایا۔

"اس کیے تو کہ رہی ہوںتم نے اپنے کیے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ بچھے کوئی شکایت ہیں۔" ناز نین نے کہالیکن اس کے ول مين نارائمكي منوز برقر ارهي\_

''چلوٹھیک ہے پھر ہات ہوگی۔خالہ اور خالوکومیری طرف مصلام كهنا خداحا فظ "اعجاز في كبااوركال بندكروي\_ تازنین کواعجاز کے اس طرح اُسے نظرانداز کرکے جلے چانے کا بے حدملال تھا۔ وہ اُس ہے بہت زیاوہ اُمیدیں باند ھے ہوئے تھی کیکن اعجاز کی تمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی وہ اسيغ جكه بحيح تحااورناز نين اسيغ جكهد دوول اي ايك وومرك کی کیفیت کو بھٹے سے قاصر تھے۔وہ دونوں محبت کے راستے پہ حلتے جلتے جُدا جُدا راہوں کے مسافر ابنتے جارہے تھے۔ تازنين کواعجاز کي کمي بهت محسوس هولي وه اجا تك بي خود کو بهت ا كىلامحسوس كرنے كلى تھى۔أسے دہ دفت يادا تاجب وہ دونوں ساتھ تھے۔اب اُنہی راہوں یہ تنہا چلتے ہوئے اُسے تکلیف

محسوس ہوتی اور ہرسواُ داسی اور دیرانی نظر آئی تھی۔ اعجاز تو دبئ جا كرومال كى رنگينيول ميں كھو كميا تھا اور مستقبل کے سنہرے خوابوں کی تھیل میں مصردف بھی ہوگیا تقالیکن نازی کا ول اور زندگی وونوس وریان موسمے تقے وہ خودکو پڑھائی میں مصروف رکھتی کیکن اعجاز کے جانے ہے جو ماسکتا تھا۔ نازیمن دل ہی دل ہی ہونے ویتی تھی۔ وقت کا بی رہے تھے۔ سمبی پرجمی اپنی کیفیت کوظا ہر ہیں ہونے ویتی تھی۔ وقت کا بی رہے تھے۔ ایک میں کیوں؟ تم تو یہاں اس کے لیے دن رات ایک سمبر میں کیوں؟ تم تو یہاں اس کے لیے دن رات ایک سمبر میں میں میں م کام کزرتا ہے اور اس کی بیر خاصیت بھی ہے کہ بیابھی ایک ا منتائيس رہتا۔انسان پر بہت ی کیفیات آتی ہیں لیکن کوئی کے ہوئے ہو۔ " کبیر نے حیرت سے پوچھا۔

بھی کیفیت ہمیشہ کے لیے تہیں ہوتی۔ وقت اور حالات بہت کھے بدل دیتے ہیں اور زندگی بھی ایک جیسی نہیں رہتی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ میرسی بلتی رہتی ہے۔ 

"میں تو تمہاری ہمت بیرحیران ہوں اعجاز۔ بارا تنا کام كسے كر ليتے ہوتم ؟" كبير نے فيكٹرى ميں كام كے دوران اعجازے کہا۔

"میرابس علے تو ہروہ کام کروں جس سے بینے ملتے موں''اعجاز نے پُرجوش انداز میں کہا۔

"اتناجنون كيول ہے يار جھھ ميں پيسا كمانے كا؟" كبير نے جیرانی ہے یو جھا۔اعجازاور کبیر کی دوستی تب سے تھی جب سے اعاد اس فیکٹری میں جاب پرلگاتھا۔ تبیر نے ہمیشدا سے سخت اور کڑی محنت کرتے دیکھا تھا۔وہ دن مجر فیکٹری میں كام كرتا اورشام سے رات تك ايك فائيواسار موكل ميں ویٹری بھی کرتا تھا۔ کبیر اُس کا بیہ جذبہ اور جنون دیکھ کر اکثر جیرت کا اظهار کیا کرتا تو جواب میں اعباز ہلکی مسکراہث كساتها كالدياتها

" مجھ اس کیے پہنے کمانے کا جنون ہے کہ اُسے دنیا کا ہر وہ سکھ اور خوشیال و سے سکول جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ جا ہتا ہوں۔جس کی ایک مسکان میرے کے اس دنیا کی ہرشے سے براھ کر ہے۔"اعجاز نے سکراتے ہوئے کہا۔ ''ارے واہ! کیا بات ہے جناب کی۔کون ہے وہ خوش نصیب ؟"كبيرنے خوتی ہے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ "نازنین!میرے بحین کی ساتھی۔ ہماری بحین ہے ہی بات مے ہے۔ 'اعجاز نے کبیر کو بتایا۔

" ریتو بہت خوشی کی بات ہے۔" تجیرنے کہا۔ ''بس آج کل وہ جھے سے ناراض رہتی ہے اس کیے میر خلاواں کی زندگی میں آئمیا تھاوہ کسی طرح بھی پُرنہیں کیا۔ رل اُواس ہے۔ 'جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اعجاز نے چاسکتا تھا۔ نازنین دل ہی دل میں بے عد اُواس رہتی لیکن جایا۔ اعجاز اور کبیر دونوں بریک ٹائم میں لیخ کے بعد جائے

آنچل انومبر ۱۰۱۵% م 202

**Nection** 

" نازی! مجھے کہتی رہی کہ بردلیں کا ٹنا آسان نہیں کیکن میں نے اس کی ایک مہیں سی کیکن اب سوچتا ہوں کہ جلد واپس لوٹ جاؤں۔ میں نازی کو کھو کر جی نہیں یا وَں گا کبیرا بھین سے لے کر آج تک میں نے اپنی زندگی میں صرف أسين ويكهاب-برمقام بدأسي بالياب-وهميرك ليه و: إ كي بررشة سي برو كر ب "اعجاز في جذبات سے بھر بور کہے میں کہا۔

'''نوٹ جاؤاس کے یاس' اپنی جگہ خالی مت چھوڑو۔ جمیں بھی بھی اسینے بیاروں کواسینے بغیر جینے کی عادت جہیں ڈالنی جاہیے ورنہ وہ ہمارے بغیر ہی جینا سکھ کینتے ہیں اور حارى أن كى زندكى ميں چركونى خاص الجميت بھى تہيں رہتى۔" كبيرنے وهي ليج ميں كہا۔

" اللِّي سيح كهدرب بهوتم بين واليس لوث جانا جيارتنا مول کیکن مجھے کمپنی کی یالیسی کے تحت ابھی دوسال مزیدیہاں کام كرنا موكا بحرى واليس جاسكتا مول "اعجازن بيك يسكها-· 'بس ان عرب ملکوں بیس آ کرانسان ان کا غلام ہی بن جاتا ہے۔ اپوں کو ملنے کے لیے ترس جاتا ہے کیکن میرطالم جب تک پوراخون ہیں نچوڑ کیتے جان ہیں چھوڑتے۔" تجیر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔

"اب کیا کریں یار بہاں آتا بھی تو ہماری اپن چواکس تھی۔''اعجاز نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسہ ویا۔ رہے بریک حتم ہونے کے بعد دونوں چر سے کام میں معروف ہو گئے تھے۔

اعجاز بہت وریسے ناز نین کو کال کررہا تھالیکن وہ اُس کا فون أشاكيبين ويدبي هي-أسي شديد غصيرا ربا تفااوروه ایک برے امتحان میں ڈال ویا ہے۔ 'اعجاز کی آنکھوں میں باربارکال ملار ہاتھا۔ جب وہ یا کستان میں ہوتا اور کبھی ایسا ہوتا كمنازى بہت وريك أس كا فون ندأ مفاتى يا أس سے خفا "انسان کی کی کواس کاوجوونی پورا کرسکتا ہے جو خلاء کسی ہوجاتی تھی تو کسی نہ کسی بہانے سے اس کے کھرچلا جاتا اور

"میرے یہاں آنے بیدوہ شخت ناراض ہے۔وہ مہیں عامتی تھی کہ میں بہاں آؤں اور تعلیم کوخیر باد کہنے پر بھی وہ شدید برہم ہے۔ دہ جا ہتی تھی کہ میں کوئی ڈاکٹریا وکیل بنوں لىكن مىں اييانہيں كرسكا پھرسب جھوڑ جھاڑ كريہاں آھيا۔" اعجاز کے کہے میں دُ کھاور بے بی عمیال ھی۔

"تو چوشهبس اس کی بات کا مان رکھنا جا ہے تھا۔الیسرتو وہتم سےخفاہی رہے کی ناپ " جیرنے کہا۔

"بس بارنبیں کرسکالیکن میں جانتا ہوں کہ جب میں ونیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کروں گا تو وہ سب ناراضگیاں بھلا وے کی اور میری محبت کو سمجھ جائے کی۔'اعازنے کہا۔

"اكسبات كهول تخصاع إز؟" كبير في تبحيده لهج ميل كبل " اعار فرور کہو کیا بات ہے؟" اعاز نے ہمہ تن گوش ہوتے ہوئے لوجھا۔

نے ہوئے پوچھا۔ ''بیبے سے خوشیال نہیں خریدی جاسکتیں۔ہاں ضرور تیں ضرور بوری ہوجاتی ہیں کیکن خوشیاں حاصل نہیں ہوتیں۔ میں بھی تین سال سے یہاں ہوں شادی کے جار ماہ بعد یہاں آھیا تھا اور تین سال ہے ادھر ہی تنہا پردلیں کانے رہا موں۔اب تک اے بیٹے کو کودیس لے کرائس کامنہ تک نہ چوم سکا۔خود جھی تنہائی کاشٹ رہا ہوں اور بیوی بھی جُدانی کی آک میں جل رہی ہے۔ پینے بھیجنے سے کھر والوں کی ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن اُن کی ہرخوشی میرے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے۔" کبیر نے آنسوؤں بھری آنکموں سے اعجاز كي طرف د يكصفي بوئ كها-

" ال كبير! وافعي تم في كهده بهوايك سال موني كوآيا ہے بچھے یہاں اب احساس مور ہاہے کمنازی ٹھیک کہتی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کونظر انداز کرکے واقعی أے اورخووکو بھی ٹی تیر کئی ہے۔

کے جانے سے پیدا ہوتا ہے اُسے وہی انسان پُر کرسکتا ہے۔ اُسے مناکر ہی دم لیتالیکن اس وقت وہ خووکو بہت بے بس لیکن اگر زیادہ ویر ہوجائے تو پھروہ خلش بھی نہیں بھر پائی محسوں کررہاتھاوہ نساس کے کھرچاسکتا تھااور ندہی تازی اس

آنچل انهنومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 203

كافون أتفار بي تعمي \_

'' پیتہیں کہاں مصروف ہے۔'' اعجاز کوفیت بھرے کہیج میں بربرالیا۔اس کی بے چینی براهتی ہی جارہی تھی۔ کچھارے ہے وہ نازنین کے رویے میں ایک غیرمعمولی تبدیلی محسوں كرر ہا تھا۔ وہ اُس كو بہت زيادہ نظر انداز كرنے لكي هي اور کسي بھی بات کی بروانبیں کرتی تھی۔ کئی کئی دن فون بیس کرتی اور کئی بار کال کرنے کے بعداس کی کال ریسیوکرتی تھی۔ اعجاز کوان سب باتول پهشد بدغه په تهالیکن وه اتنی دور بیڅه کر پچه کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانباتھا کہسب پچھاں کے دبی آنے کی وجہ ہے ہور ہا ہے لیکن ناز نین کی بے رخی برداشت کرنا اعجاز کے بس کی بات نہیں تھی۔اعجاز ابھی انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نازنین کی کال آنے بیاس کے موبائل کی رنگ ٹون بھنے لگی۔ اعماز نے نوراً کال ریسیوکی۔

"سلونازی!"اعجازنے بے الی سے کہا۔ "ہاں اعباز! کیسے ہو کال کررہے تھے تم؟" ناز نین نے منتھے سے کہتے میں پوچھا۔

"بان ..... كبال محى تم اتى دىر سے كال كرر باتھا تمہيں .." اعجازنے كرخت ليج ميں كہا۔

و مصروف تھی '' ناز نین نے بے بروائی سے جواب دیا۔ ''الیی کیامصرو فیت جو مجھے سے زیادہ اہم تھی؟''اعجاز نے حیرت اور غصے کے ملے جُلے تاثر ات سے یو جھا۔

''بہت سی مصروفیات ہوئی ہیں۔ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ پہلی بیل برکال اٹینڈ کرلوں۔" نازنین نے چڑچڑے انداز میں کہا۔

" بحصي الومعلوم هوتمهاري مصروفيات كاية خراكسي كون ي مصروفیت آ می ہے تہاری زندگی میں جوتم جھے اس طرح نظر انداز كرف في موكى كى ون محصت بات مبيل كرتس ميں فون كرول تو كال ريسيونبين كرتيس ميسجز كاجواب نبيس ديتي. يبلي و مجمى اتى مصروف نبيس موئى تم "اعجاز جيسے يهث پراتھا۔ " سیلے نہیں ہوئی تھی لیکن اب مصروف رہتی ہوں۔ اسٹلریز بہت مف ہوکسی ہےاورو سے بھی صبح یونیورشی جاؤتو والسي تك منام موجاتى ہے۔ 'نازنين نے تيز لہج ميں بتايا۔ ميں سب سے زيادہ محبت كرتا ہے وہ أسے ايسے سخت الفاط

''تم سٹڈیز میں مصروف ہوتو میں بھی کوئی فارغ انسان نہیں ہوں۔ میں بھی مصروف رہتا ہوں لیکن تمہیں ہر چیزیہ مقدم رکھتا ہوں ''اعجاز نے کہا۔

البجي بدكوني احسان تبيس كرتيدا تنامقدم ركهت مجه مرچز بو بھی بھی جھے چھوڑ کردی نہ جاتے تم میری خواہش كا احر ام كرتے تو مجھى اپنى تعليم ادھورى ندچھوڑتے۔" نازنین نے غصاورطنزے کہا۔

"تم كبنا كياجا بتي مو؟ كفل كربات كرو آخركب تك میں تمہارے ایسے طعنے سنتار ہوں گائم نے مجھے تجھ کیا رکھا ہے۔ کیامیں جاہل انسان ہوں؟ "اعجاز بھی طیش میں آگیا۔ "میں جو کہنا جا ہتی تھی کہ چکی ۔اب میں مزید بخت مہیں کرنا چاہتی ''ناز مین نے دوٹوک انداز میں کہا۔ ''تم میری متکیتر ہو مجھیں۔اگر بھی بھو لے سے بھی تم بيربات يمُولى تواحيمانيس موگائ اعجاز كالهجيدهمكي آميز تقا\_ " تمہارا مطلب کیا ہے اس بات سے تم مجھ پہشک كرربيهو؟" تازنين نے جرت سے يو چھا۔ "اليا كرنے بيتم نے ہى جھے ججود كيا ہے" اعجاز نے صمبیر کہج میں کہا۔

و منه تم جیسا جانل انسان کری کیاسکتا ہے شک کے سوااور یمی فرق ہوتا ہے اعلی تعلیم یافتہ اور تم پڑھے لکھے انسان میں '' ناز تین نے غصے سے پھنکارتے ہوئے طنز کے تیر برسان جواعباز كول كوچيرت طي سكت

'' نزنین! کیا بیتم کہدرہی ہو؟'' اعجاز کی آنکھوں میں آنسو بحرآئے اور آواز رندھ کی۔

"ہال سیمیں کہدری مول کیونکہ تمہارے شک کا میرے یاں اس سے بہتر اور کوئی جواب ہیں۔ ناز نین نے غصے کہا اور کال کاٹ دی۔اعجاز و ہیں آنسو *بھر*ی آنکھیں لیے بیٹھا سوچتا رہا۔ ناز نین کے الفاظ اس کے کانوں میں کو نجنے ککے تھے۔ "" تم جبیها جاال انسان کر ہی کیا سکتا ہے شک کے سوا۔" تازنین کےلفظ سیسے کی طرح اعجاز کے کانوں میں کونج رہے شھے۔اُسے یقین نہیں آرہا تھا کہ جس انسان سے وہ اس دنیا

انچل انهنومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 204

READING Rection

کے گا۔ جیرت ادر دُ کھ کی ملی نبلی کیفیت میں وہ اکیلا سڑک کے کنار ہے بیٹھااین بےعزتی یہ آنسو بہار ہاتھا اورسوچ رہاتھا کہ ناز نیں اتنا کیسے بدل کئ وہ تو اُس سے بے پناہ محبت کرتی تھی پھرالیں ہے رُخی کی وجہ کیا ہوشتی ہے۔اعجاز کووہ کیج شدت سے بادآرہے تھے جب نازنین اُسے دی جانے ہے منع کررہی تھی۔

''اعجاز پلیز' مت جاؤ اس طرح <u>مجھے چھوڑ</u> کر۔'' نازنین نے اعجاز کا ہاتھ مضبوطی ہے تھامتے ہوئے التجائیا نداز میں کہاتو اُس کا دل زورزورے دھڑ کنے لگا۔ اعباز ، ناز نین سے ملنے اس کی حصت برآیا تھا۔ دونوں کھروں کی دیوارآ پس میں الی ہوئی تھی اس کیے ایک حصت سے دوسری یہ جانا بہت آ سان تھا۔

'' نازیٰ! میری جان۔بس تین عادسال کی توبات ہے مچرمیں واپس آ جاؤں گا اور ہماری دھوم دھام سےشادی بھی ہوجائے گی۔تم کیوں تھبراتی ہوجبکہ ہاری بات بھی طے ہے اور میں تم سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہوں۔'' اعجاز نے اُسے پیارے مجھایا۔

''اوراگرتم وہاں جا کر مجھے بھول گئےتو ؟'' نازنین نے معصومیت سے یو جھا تو اعجاز نے ایک زور دارقہ قبہ لگایا۔ · 'میں اور شہبیں بھول جاؤں ناممکن سانس لینا بھول سکتا ہوں کیکن تمہیں بھولنا میرے بس میں ہیں۔ میں اگر عاہوں بھی تو ایسانہیں کرسکتا۔' اعباز نے اس کی آنگھوں میں ويكھتے ہوئے كہا۔

'' کیا ہوجاتا اگرتم میری بات مان کیتے اور نہ جاتے۔ مجھے تمہارے بغیرر نے کی عادت ہمیں ہے پھر بھی تم مجھے یوں اكيلا چھوڑ كرچارہ ہواگر كسى اور نے جھ پر قبضہ جماليا تو؟" نازنین نے اعجاز کو چھیڑنے والے انداز میں کہااور دل ہی دل

آنيل الانومبر الماء 205

''ادراگر میں نے کسی اور کی طرف دیکھا تو؟'' نازنین نے مزیدائے چڑانے کی کوشش کی۔

'' عان ہے مار دول گاتمہیں بھی اور خود بھی مر جاؤل گا۔ آئی سمجو،؟"اعباز نے نازنین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر

''اجھا' اتن محبت کرتے ہو تو پھر چھوڑ کر کیوں جار ہے ہو؟''

'' حجھوڑ کر مہیں جارہا اور میہ بات اینے ذہن میں الچھی طرح بٹھالو۔''اعجازاب نازنین کی بات پہ با قاعدہ خفا ہو گیا تھا۔

'' بجھے توالیہ ای لگ رہاہے۔'' ناز نمین نے کہا۔ " چلو اب جاؤ نيج اور سو جاؤ بهت ہوستیں فضول بالتين ـ "اعجاز نے كهااوراييخ كھر كى حصت بيدجا كرسيرهياں أترنے لگا۔ نازنین کواس کی اس حرکت پیشد پدغصہ آیا کیکن اعجاز کوغصہ بھی تو اُس نے خود ہی دلایا تھااس کیے وہ بھی چُپ عاب نیج اُترا کی کھی۔ اعجاز انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اجا تك اس كي و بهن ميس كبير ك الفاظ كهو من كك

" انسان کی کمی کواُس کا وجود ہی بورا کرسکتا ہے۔ جوخلاء تسی کے جانے سے پیدا ہوتا ہے اُسے وہی انسان پورا كرسكتا ہے كيكن اگر زيادہ دير ہوجائے تو پھر وہ خلش بھی مہیں جرتی۔ ' مبیری باتیں اب أے حقیقت كا روپ دھار۔ نے نظر آ رہی تھیں۔

" کیا واقعی میں ناز نمین کی زندگی میں اپنی اہمیت کھو پھکا ہوں۔"اعباز نے دل ہی دل میں اسے آپ سے سوال کیا۔ ''یا پھر ہارے درمیان فاصلوں کی دیوار کھڑی ہوگئی ہے یا نازنین کے دل سے میری محبت حتم ہوگئ ہے کیکن محبت کیسے ختم ہوسکتی ہے۔ محبت تولا فائی شے ہے۔ کیاِ ناز نین کی زند کی میں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کرمشکراوی۔وہ میں کوئی اور آھمیا ہے؟ تازنین ایسا کیسے کرسکتی ہے میرے جانتی تھی کہ بیہ بات اس کی دُکھتی رَگ یہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ وہ تو بچپین سے میرے نام سے منسوب ہے پھروہ کیسے بدل سكتى بيع؟" طرح طرح كى سوجيس اورسوالات اعجاز كو "جان سے مارودں گا اُسے جوتہ اری طرف آنکھ اُٹھا کر بریثان کیے دے رہے تھے۔اُس کا دل جاہ رہاتھا کہ دہ زور مجی دی ہے۔ اس کا دل جاہ رہاتھا کہ دہ زور سے جلائے۔ اس کا دل جاہ رہاتھا کہ دہ زور میں اس کا دل جاہ دہ ہوتیداور ا اس کا اس کی دیات کی اس کی اُٹر آئی تھی۔ زور سے چلائے۔ اُس کا بس نہیں جل رہاتھا کہ دہ ہر قیداور سے جلائے۔ اُس کا بس نہیں جل رہاتھا کہ دہ ہر قیداور

مجبوری سے پیجھا چھٹرا کریہاں سے واپس اینے دطن لوت جائے۔ پردلیں کے زمین وآسان اُسے خود کو نگلتے ہوئے محسوس ہورہے تھے وہ پوری طرح سےخود کو بےبس ولا حیار بمحسول كرر بانقعابه

"نازى متهميں پت ہے۔" تانيہ نے اسٹدی تيبل پدر کھی كتاب يه جفكي مونى نازنين ك كندهم بدزورس باته مارتے ہوئے کہاتو وہ اپن جگہ سے اُسکیل بڑی۔ '' دفع ہوجا دَبرتمیز کہیں کی ڈرادیا مجھے'' نازنین نے دل

یہ ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ تانیہ، نازنین کی چھوتی جہن بے حدشر اور آفت کی بر کالاتھی اور ناز نین کے ساتھ اليسے نداق وہ اکثر کيا کرتی تھی۔

" تتم جو ہرونت کتابی کیڑا بی رہتی ہو۔ جب ویکھو کتابوں میں منہ دیتے دنیا و مافیا سے سے جررہتی ہو۔ باہر کیا ہور ہا ہے مهمیں کچھڑف، یہیں ہوئی۔" تانیے نے طنز ریا کہے میں کہا۔ ودتم ہوماں بی جہالو۔سب کی خبر دینے کے لیے۔" نازنين نے بھی جولاً طنز كيا۔

"احیماسنوآج کی تازه خبر-" تانیه نے تیزی ہے کہا ''جی فرمائے خیریت تو ہے نال؟ دیسے جہال تم ہوئی ہووہاں خبر ہو ہیں سلتی۔'' تازنین نے کہا اور ایک قبقهه لگا کرمنس دی\_.

"اوہ ہو بھئ سب خبر ہے۔ میں آپ کو بیاتانے آئی تھی كه آفاق بهائى كل لندن سے آرہے ہیں۔ ' تانيے فوش ہوتے ہوئے کر جوٹ انداز میں کہا۔

وجمهیں کس نے بتایا؟'' نازنین نے حیرت سے م تکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔

« بھی مجھے خالہ نے بتایا۔ بذات ِخود اُن کی ای جان نے اور مجھے علم دیا کہ اسے کن کا شاندار استقبال کیا جائے۔' تانیہ نے شاہانما نداز میں کہا۔

"ہونہ، شاندار استقبال! وہ جیسے بڑے کوئی سکندر اعظم بن كرآر ہے ہيں نال -' نازنين نے جلتے ہوئے باتھ نواکر کہا۔

". ی جیس آفاق بھائی کندن سے لاء کی ڈیٹری لیے کر آرہے ہیں اور یہاں لا ہور ہائیکورٹ میں پریکش کریں مے دیکی لیناتم' تانیہ نے فخریداندازیں ہاتھ نیا کر کہا۔ "جمهيں برے بيند بين اين آفاق بھائي۔" نازنين نے طزر نے کے لیے جان بوجھ کرنا م کولسبا کر کے کہا۔

"جي بال بهت زياده بس ابتم كل تيارر مناجم سبكل اُن کوائر بورٹ سے ریسیوکرنے جائیں مے۔" تانیہ نے کہا اور چکی تئی ۔ لیکن ناز نین کے ذہن کوآ فاق کی سوچوں سے بھر تحتی۔نازنین کے آنکھوں کے سامنے برسوں پُرانا اُس کا خلیہ لہرا گیا۔موٹا کمپلوسا کول مٹول چبرے دالا آ فاق جو کا مج کے زمانے تک تو ایسا ہی تھا کہ جسے ویکھتے ہی ذہن میں بے ساختہ وہ نظم یاد آجاتی تھی۔'' آلومیاں آلومیاں کہاں مستح تھے۔ سبزی کی ٹوکری میں سو مسئے متھے۔'' ناز نین نے دل ہی ول ميں موجا اور مسكراوي \_أسے آج بھی وہ دن یا دفھا جب خالہ اورخالواً ہے لاء کی اعلی تعلیم حاصل کرنے کے کیے لندن اس کے چیا کے باس میں رہے تھے تو وہ ائر بورٹ یہ کیسے این مال سے لیدے کررور ہاتھا جینے جھسال کا جھوٹا بجد بورڈ نگ اسکول جاتے ہوئے خوف زدہ ہو کررؤتا ہے۔ نازنین کی آنکھوں کے سامنے بین کے سارے واقعات سی فلم کی طرح ذہن میں علنے مسلے اور وہ انہی بارون کا مزہ لیتی بیڈ بیداوندھی جا لیٹی۔ نازنين كويفتين تهيس آرباتها كهوانتي آفاق لاء كي ذكري حاصل كركے وطن واپس آرہا ہے۔ نا جانے كيوں نازنين كے دل میں ایک کسک ی جاگی کہ کاش اعجاز بھی اعلی تعلیم حاصل كرنے لندن جاتا اور معمولي نوكري كرنے دبئ نه كيا ہوتا تو آج وہ آفاق ہے بول ملے بغیر بھی اتنامتاثر نہ ہور ہی ہوتی۔ اگراعجاز بھی اعلی تعلیم یافتہ ہوکرواپس آرہا ہوتا تو وہ بھی لوگوں کو فخرے بتائلتی کہ اُس کا اعجاز لاء کی اعلیٰ ڈگری لے کر ملک وقوم کی خدمت کے لیے لوٹ آیا ہے۔ تاز نمین نے ایک ممری سانس لی اورسائیڈ میبل یہ رکھے لیمی کوآف کرے نیندی وادبون میں کم ہوگئے۔

" آنی! اُٹھ بھی جاؤ' کیا بھنگ کی کرسوئی تھی رات کو؟'' تانبين تازنين كوصنحورت موع جكايا

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵

REXBING

"الكوتا بينا ہے ميرى بہن كااور ميرى بھى ايك ہى بہن ہے۔سب جا وہم نے ہی کرنے ہیں ناں' فرزانہ بیلم نے مندبناتے ہوئے شوہرے کہا۔

" ہاں بھی کیوں نہیں۔ میں تو بس ایسے ہی کہدر ہاتھا۔" افتخاره احب نے خجالت سے کہا۔

" چلیں بابا! میں ریڈی ہوں۔" تازنین نے جوس کا

كلاس ملق ميس أنذيك موئ كها-'' میں گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوں تم لوگ کھر لاک کرے آ جاؤ۔'' افتخار صاحب نے کہا اور باہرِ نکل سکتے۔ فرزانہ ہیکم نے گھر کولاک کیااور جا بیاں پرس میں رھیں اور خیاروں گاڑی میں بیٹھ کر ائر پورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تمام رائے تانیہ اور نازنین ، آفاق کا نداق بنا بنا کر فرزانداور افتخار صاحب کو ہنسائی رہیں۔ دونوں کے ذہن میں اب تک وہی بچین والا آفاق ہی تھا موٹا سا بھالوجیہا۔ائر بورٹ برخالہ اورخالوایے باتی خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ کچھ دیر انظار کے بعد آفاق آباد کھائی ویا۔ وہ جب باہر نکلانوسب اُسے ویکھتے ہی ره محے۔وہ ایک آیک کر کے سب سے ال رہا تھالیکن ناز نین أسے دیکھ کر جیسے سکتے میں آئی تھی۔اب وہ ایک نہایت پر مشش اور وجیه لرکا تھا۔ دراز قد، گندی رنگت ملکی سی فریج واراهی چبرے کومزید تکھار بخش رہی تھی آنکھوں بدلگائے مکتے بلیکس گلاسز اُسے کی انگلش فلم کے ہیروجیہا روپ دے رہے۔ تھے۔ "کیابیونی آفاق ہے۔" نازنین نے دل ہی دل میں أ۔ ہے دیکھتے ہوئے سوجا تھا۔ نازنین اُسے دیکھ کرسحرز دہ ى ره كئي تھى\_فرزاند بيكم اور أن كى جہن بار باراس كى بلائيں لےرہی تھیں۔نازنین نے سوجا بھی مہیں تھا کہ وہ اس طرح اس سے متاثر ہوجائے گی۔وہ جاہ کر بھی اپنی نظراس کے حسین چہرے سے ہٹانہیں یارہی تھی۔ لندن میں سات سال گزارنے کے بعد شاید وہ جھی وہیں کے لوگوں کی طرح طر زمن المنتكونازنين كے دل كے نهال غانوں ميں أتر تا جلا " چلوبیا! جلدی سے ناشتہ کرلوتو چلیں۔لیٹ ہو گئے تو سمیا۔اس کی مسکراہٹ میں ایک سحرتھا جو بورے ماحول یہ تہاری فالہ جان ناراض ہوں گی۔ ' افتخارصا حب نے کہا۔ بھرتا ہی جلا گیا۔ نازنین یونمی اُسے ٹکرٹکر دیکھے جارہی تھی

"اوہ ہو! کیا تکلیف ہے یار مہیں۔ چین سے سونے بھی نہیں دیتااس گھر میں کوئی مجھے'' ناز نمین نے کوفت بھرے لہج میں جاور منہ تک تانے ہوئے کہا۔

'' آئی!اُ تُھ جادُ صبح کے نو بج رہے ہیں۔' تانیہ نے پھر ے اس کے منہ سے جا در سیجی۔

"تو کیا ہوا آج میرایو نیورٹی ہے آف ہے اس کیے میں در تک سونا جا ہتی ہوں۔" نازنین نے کروٹ بدلتے ہوئے

"آبی! دس بح آفاق بھائی کی فلائث لینڈ کرئی ہے آب بھول کئیں کیا؟" تانیے نے اُسے یا دولاتے ہوئے کہا۔ ''اوہ! میں تو بھول ہی گئی تھی۔'' ناز نین نے ایک جھککے ے اُکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔

'' چلیل اب جلدی کریں منه ہاتھ دھوکر تیار ہوجا <sup>ک</sup>یں ورندہم آپ وادھر ہی چھوڑ کرچلیں جا کیں سے۔

"بس مجھے دس منٹ وو ۔ تیس ابھی ریڈی ہوجاتی ہوں۔' اور تانیہ کمرے ہے باہرآ کرڈا کننگ نیبل پر بیٹھ کر ناشتەكرنے ككى۔

'' اُتھی نہیں صاحب زادی اب تک؟'' فرزانہ بیکم نے تانييب يوجها جوناشة مين مصروف هي\_

"جي اي! أخُوكَي بين آئي بس آئي بين ين " تانيك جلدی جلدی ٹوسٹ ختم کرتے ہوئے مال کو بتایا۔

''چلومجھی' جلدی کروتم سب۔تمہارے خالو ہماراا نتظار كرد ہے ہيں ائر بورث برے افخارصاحب نے كلائى يہ كھڑى باندھتے ہوئے کرے سے باہرآتے ہوئے کہا۔

"آپ کی لاولی صاحبہ ہی لیٹ ہیں ہمیشہ کی طرح-" فرزانه بیلم نے مسکراتے ہوئے کہا توافتخارصاحب نازنین کو آوازين ويين لگے۔

"جی بایا جان! آرہی ہوں۔" نازنین نے کمرے سے ى آواز لگائى اورجلدى جلدى اپنى سيندلز كے اسٹيپ بندكرتى مسين وجميل ہوگيا تھا اور اس پيائس كاسلجھا ہوأ با ادب قسم كا باہر ڈائک روم میں اعمیٰ۔

آنجل &نومبر &۱۰۱۵ء 207

READING

كهاجيا نك ہى وہ اس كى طرف بڑھا تو ناز نين كو يول محسوس مواجسےوہ مقرکی موکی مو

"السلام عليكم كيسى هو نازنين! اور تانيةم كيسى هو؟" ناز نین اور تانیہ ہاتھوں میں بوکے کیے اس کے استقبال کے سليے کھڑی تھیں۔

"میں بالکل تھیک آفاق بھائی! بیآب کے لیے۔" تانیہ نے جلدی سے ہاتھ میں بکڑ ابو کے اس کی طرف برو ایا۔ "اوہ! سوسوئیٹ ڈیئر۔ تھینک بوسو مجے۔" آفاق نے بوے ہاتھ میں مکڑتے ہوئے کہا۔

''نازنین شاید به بو کے کسی اور کے لیے لائی ہے؟'' آ فاق نے خاموش بُت بن کھڑی ناز مین کود کیھ کرمسکراتے ہوے تا نی<sub>ہ</sub>ے کہا۔

"اوہ .... سوری بیآ ب کے لیے ہی ہے .... کھر واپسی یر دل کی حمرائیوں سے خوش آمدید'' ناز نین نے اسیے کھوئے ہوئے انداز کی معافی مانگنے ہوئے جلدی ہے کہا اور بو کے اس کی طرف بڑھا دیا۔

" تھینک پوسو مجے "آفاق نے مظراتے ہوئے نازنین ے کہا تو وہ ایک بار پھراس کی مسکراہٹ کے سحر میں بتلا ہوگئ کیکن اسکلے ہی کہمے خود کو سنجا گئے ہوئے دوسری جانب د تیھنے لگی جہاں خالہ، خالواور اس کے ای ابو کھڑ ہے تھے۔ " چلیں اب بیٹا؟"خالونے آفاق سے پوچھا۔ "جی بالکل'" آفاق نے کہا۔

سامان گاڑی میں رکھوانے کے بعد سب گاڑیوں میں بیشکرخالہ کے کھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناز نین نہ عجیب تی كيفيت طاري هي يون جيسے ده سبكى درميان رہے ہوئے مجھی کہیں اور بی پہنی ہوئی ہو۔ ناجانے کیوں وہ اعجاز اور آفاق كاموازنه كرنے لكى تھى ايسا يہلے بھى نہيں ہوا تھا۔ آفاق كوده جتنا دیکھتی وہ اُتناہی اس کے دل میں اُتر تا چلا جار ہا تھا۔ کھر آ كربهي وه تمام رات آفاق كوبي سوچتي ربي تقي \_ اعجاز كي كالز اورميجز كاجواب بهي تبين دياره يبي سوجتي ري تفي كدا كرا عجاز مجمى آفاق كى طرح اعلى تعليم يافته موتا توشايداس وقت اس كى كيفيت اليى نه موتى \_رات كرمجيب سوجول نے اس كے

ذہن کو ماؤف کردیا نھا۔ آفاق کاسرایا اس کے ذہن ودل بہ چھایا رہا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کے شحر میں مبتلا ہوگئی تھی۔ ناز نین افتخار کی سو چوں بیصرف آفاق خان ہی سوار تھا اور اعجاز احمه كانام دور دورتك كهير تهيس تفايه

"كيامور باب آج كل؟" كانى كالك باتصين تقام ہوے أفاق نے ناز مین كى طرف ديكھتے ہوئے بوجھا آفاق این امی کے ساتھ نازنمین کے کھر آیا تھا اور اب رات کے کھانے کے بعد د دنوں فیرس یہ کھڑے با تنن کررہے تھے۔ " آنرز کرے فری ہوئی تھی تو فوراً ہی ایم فیل میں ایڈ میشن کے لیا۔''نازنین نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ " حریف! سنجیکٹ میں؟" آفاق نے خوشی اور حرب کے ملے قلے تاثرات سے کہا۔

''انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے''ناز مین نے بتایا۔ "واه بھی متم تو بہت لائق فائق تکلیں۔" آفاق نے مسكراتي موع خوشى سے كمار

" توتم كيا مجھے نالائق مجھتے تھے؟" نازنين نے

" مَالاَ كُن تونهين ليكن اينالاكن بهي نهيس مجهة القارام فِل " مَالاَ كُن تونهين ليكن اينالاكن بهي نهيس مجهة القارام فِل كريا چھونى بات تونہيں ہوئى نال "آفاق نے كہا تو نازنين اس کی بات بید بلکا سامسکرادی۔

دوهمهیں بھی دیکھ کریفتین نہیں آتا کہتم وہی آفاق ہؤموٹا بھالوجیسا جوہروفت ماں مال کرتار ہتا تھا۔'' ناز نین نے کہا اورایکہ بہتہدلگا کرہنس دی۔ آفاق اُسے ہنستاد کھے کرمسکرا دیا ادر بغور: مكھنے لگا۔

" كياموا ايس كياد كهرب مو؟" نازنين في أسي خود كوبغورد مكهت موسئ يوحها

"و میور باہوں کہتم بہت ہیاری ہوگئی ہو۔" آفاق نے کہا توناز نين كوجيسا بي سالس رئتي موكى محسوس موكى\_ "مطلب بہلے پیاری نہیں تھی؟" ناز نین نے بمشکل کہا۔ ووكلى كيكن اتى تبيل تفي جنتني اب مويتمهاري مسكراب بہت خوب صورت ہے۔ "آفاق نے ذومعنی انداز میں کہا۔

آنيل &نومبر ١٠١٥ ١٤٠١ء 208

''اور بیڈائیلاگ آپ کتنی لڑکیوں سے بول چکے ہیں؟'' ٹازنین نے مسکراہٹ دیاتے ہوئے پوچھا۔ ''آ ہم ……آ ہم۔اگر مننے جیٹھے تو صبح ہوجائے گی۔''

آفاق نے کہاتو دونوں ہمس دیے۔ ''نازی! ایک بات کہوں؟'' آفاق نے اچا نک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

''ہاں' کہو۔''ناز مین نے کند سھےاُ چکاتے ہوئے کہا۔ ''کیاتم مجھ سے شادی کروگی؟'' آفاق نے جھے کتے ہوئے کہانو ناز میں کواپنی ساعنوں یہ یقین نہیں آیا۔

الک کے تصال کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ آفاق خود الک سے الی بات کرے گا۔ وہ تو خودول و جان سے اس پہ اس سے الی بات کرے گا۔ وہ تو خودول و جان سے اس پہ فریفتہ تھی لیکن آفاق بھی اُسے اس صد تک پیند کرتا ہے اُس نے بھی خواب میں بھی ایس بات نہیں سوچی تھی اس لیے وہ چیرت کا بُرے بنی آفاق کے سامنے کھڑی اُسے چیران نگا ہوں چیرت کا بُرے بنی آفاق کے سامنے کھڑی اُسے چیران نگا ہوں

"ائمی بھی آج فرزانہ خالہ اور خالوسے بات کرنے آئی ہیں۔غالبًا اندراب بہی بات ڈسکس ہورہی ہوگ۔" آفاق نے کہا۔

''نو بھرٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ بڑوں یہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔''یاز نبین نے سرجھ کاتے ہوئے کہا۔

"دو سیکن اتنا تو بتادو که تههیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے تال ؟" ناز نین وہاں سے جانے گئی تو آفاق نے ہاتھ بردھا کراس کاباز وتھام کرروک لیا۔ ناز نین نے بھٹے ہوئے سرکو نفی میں ہلاتے ہوئے اپناباز وچھڑ ایا اور اندری طرف بھاگ گئی۔ آفاق اس کی رضامندی دینے یہ بے حدمسر ورہوا تھا۔ ناز نین جلدی سے اپنے بیڈروم میں جاکر کمرے کو بند کر کے بیٹھ ٹی اور کافی دیر تک اپنی منتشر سانسوں کو سنجا لئے میں گئی منتشر سانسوں کو سنجا لئے میں گئی رہی ۔ اس نے آفاق کو تو ہاں کہد دی تھی لیکن اعجاز کا خیال رہی۔ اس نے آفاق کو تو ہاں کہد دی تھی لیکن اعجاز کا خیال آتے ہی اس کی ساری خوشی کافور ہوگئے۔ "پیت نہیں امی اور بابا جواب ویں گے۔ کہیں افکار ہی نہ کردیں۔ " بان خالہ کو کیا جواب ویں گے۔ کہیں افکار ہی نہ کردیں۔ " بان خالہ کو کیا جواب ویں گے۔ کہیں افکار ہی نہ کردیں۔ " بات انسان خالہ کو کیا جواب ویں گے۔ کہیں افکار ہی نہ کردیں۔ " بات خواب کی دل میں موجا۔ پھر جلدی سے دو پہید

کرتے ہوئے باہر لاؤنج کی طرف چل دی جہاں سب بڑے بیٹھے باتنیں کردہے تھے۔ ''ارے بھی سوچنا کیسا؟''شبانہ خالہ نے کہا۔

ارے کی سوچنا میں ایک بار نکی کی رائے معلوم دہنہیں سوچنا کیا آپا! بس ایک بار نکی کی رائے معلوم کرلیں۔آفاق تو ہمارا اپنا خون ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بڑا ہواہے۔"فرزانہ بیم نے کہا۔

''لس بھی میں تو ہاں میں ہی جواب سننا جاہتی ہوں۔ آخر میر ابیٹالا کھوں میں ایک ہے۔' شانہ بیکم نے فخر بدانداز میں دھونس جماتے ہوئے کہا تو باہر کھڑی تاز مین کے حسین لبوں یہ سکراہٹ چھیل گئی۔

'' بی ضروران شاءاللہ ''فرزان بیلم نے خوشی سے کہا۔ '' ایکھا اب اجازت دؤ رات بہت ہوگئی ہے اب میں چلوں گی تم مجھے جلداز جلد خوش خبری سناؤ تا کہ بین شکن لے کرآ سکول ''شبانہ خالہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ '' جی آیا! افتخار اسلام آباد مجھے ہوئے ہیں دہ آجا میں چران سے بات کر ہے آپ کوفوراً جواب دول کی۔''

''چلوٹھیک ہے لیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔''شاندخالہ نے کہااور فرزاندے مطلے ملتی ہوئی رخصت ہوگئیں۔

تازنین کی خوشی دیدنی تھی کیکن اُسے اعباز کا خیال بھی بار بارستار ہا تھا۔ یقیناً فرزانہ بیکم نے بھی اس لیے فوراً ہاں نہیں کی تھی۔

ہیں ہوں ہے کیا جواب دیا؟ 'فرزانہ بیکم نے شوہر کوآفاق کے رشتے کے بارے میں بتایا تو اُنہوں نے پوچھا۔ ''میں نے بہی کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرکے بتاؤں گی۔' فرزانہ بیکم نے بیڈ پر شوہر کے قریب جیٹھتے ہوئے اُنہیں جائے کا مگ تھایا۔

''نہیں اُنہیں منع کردینا چاہیے تھا فرزانہ! تم تو جانتی ہو کہ ہم نے بچین سے ہی اعجاز اور نازی کی شادی کرنے کا وعدہ کرد کھا ہے حمداور ثریا سے۔''افتخار صاحب نے کہا۔ '''نے خود سوچیں کیا مقابلہ ہے آفاق اور اعجاز کا اور

آنچل انومبر ۱۰۱۵ هنومبر 209

بچین میں بات ہوئی تھی تو کون ی پھر یہ کیسر ہوگئی جومٹائی نہیں جاسکتی۔ 'فرزانہ بیلم نے کہا۔

" مهمة بتار باتفاكه اعجاز كودى مين أيك كميني مين التيهي جاب مل تی ہےاورسال دوسال میں وہ ترتی کر لے گااور اس کاارادہ بھی دی ہی میں میٹل ہونے کا ہے۔"افتار نے بیوی کو بتایا۔ "چلواب کیا ہم این بچی کواس کے سٹل ہونے کی آس

یہ بٹھائے رحیس اور شادی کر کے اُسے اتن دور دئی بھیج دیں جبکہ ہمارے ماس اپنول میں اتنا احیما رشتہ موجود ہے۔ فرزان ببلم نے کہا۔

دو کہتی او تم تھیک ہو۔ دوہی تو بچیاں ہیں ہماری کیسے اتن وور بھیج دیں سیکن زبان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے فرزان<sup>ہ</sup>''

'' بچین کی با تیں بھلا کون مانیا ہے افتخارا آپ خود سوچیس جاری بنی اتن لائق اور پرهمی ماسی اور کہاں وہ اعجاز میٹرک یاس۔ کیا جوڑ ہے اُس کا ہماری بجی کے ساتھ۔ جار سال ہو مکتے ہیں اُسے دئی مکتے ہوئے اہمی تک چھوٹی موٹی نوكريال كرما كجرر بإب اورسوجيس ذرااينا آفاق لندن سالاء کی ڈگری لے کرآیا ہے اور وکیل تھیک تھا ک کماتے ہیں پھر بھائی جان کا اتنااح ما بزلس بھی ہے۔ سب اُن کے اکلو تے مٹے کا بی تو ہے'' فرزانہ بیلم نے ایک ایک کرے تمام خوبیاں کنوائی اور ساتھ ہی اعجاز کی خامیال بھی۔

''مھیک ہے۔ کیکن نازنین بھی تواعجاز کو پسند کرتی ہے۔ تم نے اُس سے پوچھا؟''افتخارصاحب نے کہا۔ ''پوچھا تونہیں کیکن مجھے لگتا ہے کہ ناز نمین بھی آ فاق کو پند کرنے کی ہے۔میرا خیال ہے اُسے کوئی اعتراض نہیں

ہوگا۔"فرزانہ تیم نے کہا۔ " کلا وَ اُسے .....انجی یوچھ لیتے ہیں۔" افتخار صاحب نے کہا تو فرزانہ بیٹم نے باز نین کوآ واز دے کر ٹکا یا جو باہر لاؤنج میں تانیہ کے ساتھ ٹی دی دیکھرہ کھی۔

"جی امی! آب نے بکایا؟" نازنین نے کمرے میں

داغل ہوتے ہوئے یو جھا۔

Regiton

" ہاں بیٹا 'بیٹھویہاں ہارے یاس۔' افتخارصا حبنے 

آنچل &نومبر & ۲۰۱۵ ما 210

"جى بابا جان اسب خيريت ہے؟" تازنين نے يوجھا۔ " ہاں بیٹا! تمہاری خالہ نے آفاق کے کیے تمہارا ہاتھ مانگاہے۔ابتم بتاؤ کہتمہاری کیامرضی ہے؟"افتخارصاحب نے سنجید کی سے کہا۔

"جیسے آب لوگ مناسب مجھیں۔" نازنین نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

"بينااتم خود بتاؤا گرتههيں اعباز پسند ہے توتم ہميں ابھی بتادو۔ جو بھی ہوگا تمہاری خوتی کے مطابق ہوگا۔'' فرزانہ بیکم

"اعجاز کے ساتھ بجین میں تھیل کوداور قربت کی وجہ ہے المجینت اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے ہاری شادی کی باتوں نے میرے ول میں اُس کی جگہ ضرور بنائی تھی کیکن اعجازم ِ إِآسَيْدُ مِلْ جَهِين ہے۔ آفاق ميري طرح آعلی تعلیم يافتہ اور ہر لی ظ سے اعجاز سے بہتر ہے۔ میں نے اعجاز کو بہت کہا تھا کہ وہ آگئے پڑھے اور اپنا کر بیز بنائے کیکن اُس نے میری ایک نہیں سی۔اب جبکہ میں اتنا پڑھ لکھ گئی ہوں میری اس کے ساتھ ذہنی ہم ہم ہنگی ہیں ہوسکتی۔ جھنے ایسے ہی جیسا پڑھا لکھا سکجھا ہوا انسان جاہیے بابا جان۔ جسے نسی بھی قسم کا احماس كمترى محسول ندجواورنداى مجهراس كم ساتهدري ہوئے کسی قسم کا احساس برتری محسوس ہو۔" ناز نین نے تھہر تفهركر هرنقطه والضح كياب

"ال كامطلب كه ماري بني أيك ميچورانسان باور هر چیز کو مستھے داری سے مجھ سکتی ہے۔" افتخار صاحب نے مسكرات ہوئے فرز اندبیم سے کہا۔

" آپ خالہ جان کو ہاں کہددیں۔" ٹازنین نے کہا اور وہاں سے اُٹھ کر جلی تی۔

' دبس و مکیالیا تال آب نے۔ میں نہ ہی تھی کہنازی بھی آفاق کوئی پسند کرتی ہے۔ "فرزان بیلم نے خوش سے کہا۔ "ہاں مھی ماں ہو تال اس کیے اپنی اولاد کی ساری رمزیں ہانی ہو۔"افتخارصاحب نے کہا۔

'' ہبں صبح ہی آیا کوفون کر کے خوش خبری سناتی ہوں۔'' فرزان بيم في مسرت بحرب ليح من كها-

میرے بیارکودھ کاردیا؟"ا عجازنے کہا۔ "بہ بات تم جھے ہیں خودے پوچھو۔" "تم بچین سے میرے نام کے ساتھ منسوب تھیں۔تم میرےعلادہ کسی اور کے بارے میں موج بھی کیے عتی ہو؟" "ہرانسان کوحق حاصل ہے کہوہ اپنے بارے میں جو بہتر شمجھے وہ فیصلہ کرے یہ بالکل ایسے جیسے تم نے اپنے لیے فيصله كياتھا۔" نازنين نے حل سے كها۔

"میں نے بی قدم تمہارے اور اپنے استحص<sup>ت</sup> عبل کے لیے كياتها تمهار عقدمول مين دنيا كابرشكھ ڈالنے كے ليے۔" " برسب كرنے كوكيا ميں نے تم سے كہا تھا مبيس نال تو جرتم نے اسلے ایسا فیصلہ کسے کرلیا۔ میں تمہیں تعلیم ممل كر\_ن كا كهتي ربى اورتم دي حاكر بينه كئے۔ بنادُ اس ش میری کیا خوطی می ؟ " نازنین نے تکی سے پوچھا۔ ''میں کیسے جیودک گاتمہارے بغیر۔ایک بار بھی سوحاتم

نے؟ "اعجازنے رندهی ہوئی آواز میں کہا۔ دو کمیاتم نے سوچاتھا ایک بارجھی جب تم مجھے چھوڑ کردبی جارے تھے؟"نازنین نے کہا۔

" میجی بھوجائے نازنین! جاہے دنیا ادھر کی اُدھر ہوجائے۔ تم میری تھیں اور میری ہی رہوگی۔ بیہ بات اینے ذ ہن میں بٹھالواورائیے کزن ہے منگنی فتم کردو'' اعجاز کے لبج مين عجيب ما تاثر تفاجوناز نين كواندرتك ملا كميا ـ "اب ایسا ہوتا نامکن ہے۔" نازنین نے خود کو ناریل

ودممكن مويا ناممكن مجھے پروانبيں ميں تمہيں جيتے جي تو مسى اور كا ہونے نہيں دول گا۔'' اعجاز نے غصے سے كہا اور فون بند كرديا۔ نازنين اس كے ليج سے كافي خوف زوه ہوگی تھی کیکن پھروتی جذباتی بن سمجھ کرؤئن سے جھٹک دیا۔ كركسي اوركي ہوسكتي ہو نازنين! كيال محية وه محبت كے مستحمرة كرجمي أس في اسينامي اور باباسياس بات كاذكر دعوے فوہ وفا کے وعدے؟ "اعجاز نے دُکھی لہے میں کہا۔ کیا تو انتخار صاحب نے اعجاز کی فیلی سے بات کرنے کی "وہ دعوے اور وعدے اُی دیت دم توڑ مجے تھے اعجاز یقین درانی کرواتے ہوئے مطمئن کرویا۔ تازنین کے فائل ارم ك بيرز بورب سے اور وہ دن رات يرد حالى من مصروف می ۔ اعاری دن رات کی کالز سے تک آ کراس

''لکین فرزاند! ہم احمد ادر ژیا کو کیسے منع کریں گے؟'' التخارصاحب فررسوج لهج ميس كها\_

"آپ بات طے ہونے دیں پھرہم اُن کے کھر مٹھائی بھیج دیں مے چرنہ کچھ کہنا پڑے گا اور نہ کچھ سنمنا پڑے گا۔'' فرزان بیکم نے کہا۔

"برسول پرانی دوی خراب ہوجائے گی۔" افتخارصاحب نے افسر دہ کہتے میں کہا۔

"اولاد کی خوشی اوراج محصتقبل سے بڑھ کرتو نہیں ہوتی . نال دوستیال ـ " فرزاند بیگم نے کہا تو افتار صاحب بھی خاموش ہو گئے۔

ِ نازنین کاموبائل ون بہت دیرے وائبر بے کررہاتھا۔ وہ لیکچر کے کر کال روم سے باہر نکلی تو اعجاز کی بہت ساری مسد كالرآئي موني تقيس-

"اس كا مطلب ب كماعاز تك خبر اللي عني " نازنين نے سوجا۔ چھلے ویک اینڈ آفاق سے اس کی نسبت طے كركے شادى كى ديث بھى ركودى كئى تھى۔ اعباز كے كو بھى شكن كى مشائي بينجى كئي تقى جس براس كے كھروالوں كى طرف ہے کوئی خاص ردمل ظاہر ہیں ہوا تھا۔ ابھی تاز نین بہی سوج رہی تھی کہ دوبارہ سے موبائل یہ اعجاز کا نام جمگانے لگا۔ نازنین نے کال ریسیوکر کے کان سے فون لگایا۔

''ہیلو''نارنین نے کہا۔ "تم اتی ظالم کیے ہوعتی ہونازی؟"ووسری طرف سے کرتے ہوئے کہا۔ اعجاز کی تھٹی تھٹی آ واز سنائی دی۔

"سب مجھاتنا اچانک ہوا کہ میں مہیں بتانہیں تکی۔" نازنین نے افسرد کی محسوں کرتے ہوئے شرمند کی سے کہا۔ "تم كيس سب كهي الله اللقي مؤكي ميري محبت كو تفكرا

جبتم دی گئے تھے۔ "ناز مین نے تی ہے کہا۔ "كياكى تقى ميرى محبت مين جوتم في اس طرح سے

آنيل انومبر ١٠١٥%ء 211

نے کہااورآ کے بڑھٹی۔

''نازنین! میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نہیں جی سکتاتمہارے بغیر۔'اعجاز نے اُسے پھرے پکارائیکن وہ تیز تیز قدم اُٹھاتی کا مج کے اوور میڈ برتی پہ چڑ سے لی۔ اعجاز مجمی اس کے سیجھے سیجھے التجا میں کرتا چلنے لگا لیکن اُس نے کوئی بات میں تی۔

" ناز نین! آخری بار بوچهر ماهول تم انکار کروگی شادی ہے یا تہیں؟" اعجاز نے اس کے سامنے آ کر اُس کا راستہ رد کتے ہوئے یوچھا۔

و منہیں بھی بھی نہیں۔" ناز نین نے کہااوراس کوسامنے سے مناتی آمے برھ تی۔ اعاد کی آنکھوں سے آنسو بہد کر اس کے چہرے کو بھگو محتے لیکن اسکلے ہی کہے اُس نے آنسو يو بچھ كناز نين كوز درے يكارااوراين جيكٹ بيس ماتھ دال كر يستول لكالأ

" تاز نین! تم میری تھیں اور میری ہی رہوگی میں تہہیں سی اور کا ہوئے تہیں دول گاتمہارے ساتھ جی تہیں سکا تو کیا ہوا۔ تمہارے ساتھ مرتو سکتا ہوں۔ 'اعجاز نے چلاتے ہوئے کہا تو اس کے الفاظ نے ناز نین کے بڑھتے قدم جکڑ لے۔اس نے حرث سے آئھیں کھیلاتے ہوئے پیچھے مُرِّ کرد یکھا۔اعجاز کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ناز نین کے مُرو کر و مکھتے ہی اُس نے دوبار فائر کیے جوسیدھا ناز تین کے سینے يد لكے اور وہ و بيں ڈھير ہوگئی۔ فائر نگ كى آ واز سے آس ياس لوگول میں بھکدڑ مج گئی۔ ہرطرف چیخ و بکار اور ال چل مج گئی۔ نازنین کے کرتے ہی اعجاز نے پستول اپنی کن پٹی یہ رکھی اور کولی جلنے کی زور دار آواز بھیٹر میں مجی بھکدڑ میں کم ہوگئی۔خون میں کت بت اعجاز اور ناز نمین کے بے جان وجود ا بی صرتوں کی کہائی آپ سنارہے تھے۔ آس پاس کھڑے افراد کے چبروں یہ خوف وہراس سے تاثرات عصد کا کم کا ادور مبرر برت جومبررتك كانقااب سي كى ناكام محبت كى لالى ے نم خہوجکا تھا۔

Helly enoly wet Palæodayæom آنيل انومبر 1018ء 212

نے اپناسیل فون ہی بند کر دیا تھا تا کہوہ دھیان لگا کرامتحان کی تیاری کر سکے۔امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی اس کی شادی آفاق کے ساتھ طے تھی۔ آج اُس کا آخری پیپر تھااور وہ مج جلدی ہی اینے بابا جان کے ساتھ کائے روانہ ہوگئ تھی۔ اپنا آخری سیردے کر جب وہ کالج کے کیٹ سے باہر نکی تو اعجاز کوسامنے کھڑاد مکھ کراس کے ہیروں تلےزمین نکل کئی۔ نازنین کود یکھتے ہی وہ اس کی طرف لیکا تھا۔

""تم يهال كب آئے تم يا كستان؟" ناز نين نے جيرت

والت كو پہنچا ہوں تم كيا تبھی كه ميں تهہيں اتن آسانی سے جانے دول گا؟"اعجاز کے کہتے میں کڑواہث ادر أنكهول مين خون أتر امواتها\_

د مجول جاؤ مجھے۔ یہی بہتر ہے تمہراریے لیے بھی ادر ميرے ليے بھی۔''ناز نين نے کہااورآ کے بڑھ کی۔ "میری بات سنو-" اعباز نے اُسے بازو سے پکڑ کراپی

''میراً ہاتھ جھوڑو اعجاز! سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔'' نازنین نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔

"ابھی میرے ساتھ گھر چلواورانے مال باپ سے انکار کروشادی ہے۔تم جو کہو کی میں وہ کروں گا۔ میں والیس آگیا ہوں۔صرف تمہاری خاطر۔" اعجاز نے سنجیدہ انداز میں تھہر

"سورى اعازايانبيس موسكتاب يم في بهت دركردى آنے میں۔ 'تازنین نے کہااور ایک جھلے سے اپناہاتھ اس کی محرفت ہے چھٹرالیا۔

""تم سمجھ کیوں نہیں رہی ۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بغير-تم كسے بھول عتى ہو بحين كا پيار كيے مجھے نظر انداز كرسلتي موديكمو بجيم ويلهو مين وي مول تمهارا اعجاز '' اعجاز ف التجائية انداز مين آنسوكفرى نكامول سے كبار

"بيسب مهيس بهلي سوچنا جاسي تقااع إز اب كوئي فائده مبيس ان باتول كالميس بهت آمي لكل عكى مول جو جكرتم خالی چھوڑ کئے تھے وہ اب سی اور لے لے لی ہے۔" نازنین

READING Section

ONLINE LIBRARY



مشکلوں کا تھا سامنا بھی راحتوں میں گزر گئے وہ جو دن تھے میرے شاب کے تیری جاہتوں میں گزر گئے گئے میرے شاب کے تیری جاہتوں میں گزر گئے کہا کہ کیا بھی خود رقیب سے جا ملے وہ جو لیمے تھے میرے پیار کے وہ رقابتوں میں گزر گئے کے

گزشته قسط کا خلاصه

وركمنون كي زباني بيحقيقت جان كركه بربيان صميد صاحب كي بين بيس بساويز انتهاني كرب ميس بتلا موجاتا بجبكه اجا بك انكار پر ميان كے ليے بھی افيت تاك ہوتا ہے ایسے میں ساویز ان كی ذات پر پیچرا جھالتے سارہ بیگم كے گناہ ہے آ گاہ کرتا اور اتنابران جھیانے پراسے کافی برا بھلا کہتا ہے جبکہ پر ہیان بیسب جان کرشا کڈرہ جاتی ہے وہ ان جالات کاذمہ وارسارہ سیم کو تھیراتی ہے جن کی وجہ سے سمید اور مریرہ بیکم میں ناصرف اختلافات بیدا ہوئے بلکان کی اولاد بھی آیک دوسرے ے الگ ہوئی تھیں۔ سارہ بیکم اس انکشاف پرجیران رہ جاتی ہیں ابن اندیت پر سالزامات برداشت کرتے وہ خاموش ہوجاتی ہیں جبکہ بیتمام حقیقت زواریا بھی جان لیتا ہے اوروہ اس معاملے کی جائی جائے کے لیے کرنل صاحب سے ملتا ہے اور ان کی زبانی بہت سے حقائق اس سے سامنے تے ہیں کہ وہ سارہ بیگم کی بجائے مریرہ کا بیٹا ہے اور در مکنون ایس کی بہن ہے۔ صیام کو ورکشاپ برکام ل جاتا ہے لیکن کھر کے حالات اب بھی خاصی ابتری کاشکار ہوتے ہیں جب ہی وہ اپنی کمپنی میں لون کامطالبہ كرتا ہے ليكن در مكنون صاف انكار كردي ہے۔ صميد حسن اپنى بني پر ہيان كے دكھ پرتڑپ اٹھتے ہيں اور ساويز كے والداحمد آفندی سے بات کرتے ہیں جب ہی آفندی صاحب کی زبانی انہیں تمام باتوں کا پتا چکتا ہے۔ اپنی بیٹی کی اس تحقیر پروہ خاموں نہیں رہتے اور سارہ بیکم کے بے گناہ ہونے کا اظہار کرتے ہوئے مریرہ بیکم کے بذات خود چھوڑ جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ آفندی صاب کے الفاظ انہیں شدید تکلیف میں مبتلا کردیتے ہیں دوہری طرف زواریا تمام حقیقت جانے کے بعد بیرون ملک واپس لوٹ جاتا ہے جبکہاس کی پیکشدگی صمید صاحب کومزیدرنج میں مبتلا کردیتی ہے کزنل صاحب کے سامنے وہ اپنی علطی کا عتر اف کرتے ہیں کہ انہیں زادیارکو بیسب پہلے بتادینا جا ہے تھالیکن اب وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مريره اوردر مكنون كي طرح وه بهى ان مصدور جو كياتها مساويز اپناپر بوزل در مكنون كوپيش كرتے اپنى شادى توسينے كى اصل وجہ بھى بنا دیتا ہے جبکہ در مکنون پر ہیان اور سارہ بیٹم سے اپنی حق تلفی کا بدلہ لینے کی خاطر اس پر پوزل پرغور کرنے کے لیے پچھ وقت طلب كرتى ہے۔ عمردر كمنون سے بات كر كے قمر بھائى كى بينى شہروكى باكستان آمد كى اطلاع ويتا ہے۔ شہراور حو يلى بينج كر ستاب منی کے بنداورا آل کو پھر سے کھولنا جا ہتی ہے جہال ہر طرف افریت ہی افریت رقم ہے۔ اظہار صاحب اور زلیخال آب ب کے جار بیٹے ان کاکل سر مایہ ہیں تا ہم اظہار سے بروے بھائی عباس اور ان کی درمیان شروع سے ہی حسد و بعض کی فضا قائم رای اور یک حسد بالا خرجو یکی سے مینوں کومٹا کردا کھ کر دی ہے۔

اب آگے پڑھیے



آنحل ﷺنه 🛶 ۱۰۱۵ ۱۹۰۹ ، 214



دریچوں ہے بھی بےسا خند جمانکوں ینا مآ ہث کے درواز وں کو کھولوں بهى يول بى يلك كرراه ديمهول کہ جیسے کوئی چیچھے رہاہے میرے جاروں طرف سر کوشیاں ہیں جھنگ دیتی ہوئی لنٹنی شب ہیں مرايا كميرا يتجيا سارري میں چونکول سائس روکوں کا نب جاؤں مرا کے بی بل جاروں طرف ہے حقیقت کے اندھیرے لوٹ آئیں مجھے جنجھوڑ کر ہا در کرائیں ادحرتو دورتك كوئى نبيں ہے الجمي آبث تواجري تفي تجري کو آن چھی تھا در داز ہے کے پیچھیے ز من بررنگ برے تھے گھٹا ہے کی حلی کے پرا جھے ہوئے تھے

Downloaded From

## Paksodety.com

₩.....₩

ال رات حو ملى من كيا مواتها؟

دريع سے كوئى جما تكا تھا تارا

يبال تبكوني آياتها مارا؟

يهال كب كوني آياتها مارا؟

رات آ دھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی تکرشہرزاد کو نینزئبیں آ رہی تھی تھی وہ باہرلان میں چلی آئی تو مجبوراً ہادیہ کو بھی اس کے ساتھ این کمرے سے باہرآ نا پڑا۔ شب کی خاموش نضا میں سبک روی سے جلتی ہوا کمیں اسے کیکیانے برمجبور كررى تھيں مرشهرزاد كے خيال سے وہ بھر بن بناء سردى كى بروا كيے اس كے بہلو ميں بيٹھى رہى ۔اى دوران اس نے شہرزاد ہے یو جھاتھا۔

"اس رات حویلی میں کیا ہوا تھا شہرزاد؟ کیا تھا اس رات میں ایسا کہ جس پرتمہارے خاندان کا کوئی فرد کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں۔ وہ بیسوال پہلے بھی کی بار پوچھ چکی تھی مرشرزاد نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جواب ویتی بھی کیے اس کی ماں نے بھی اسے اس رات کے بارے کھ بتایا ہی بیس تھا۔اپ تک اپنی ماں سے اس نے حویلی اور حویلی کے مکینوں کی جتنی کہانی سی تھی وہ بس ایک طوفانی رات برا سرختم موجاتی تھی۔

ایک الی رات جس میں تا ہی ہی تا ہی تھی مرکوئی بھی اسے اس رات کی حقیقت بتانے کو تیار نبیس تعانداس کی مال

شهر بانواورنه بی تا یا عمرعباس ..... تبھی اِس کی روح بے چین تھی۔ المار کے نید پر ملنے ہے بل اس کی کسی سے بھی دوئی ہیں تھی دہ زیادہ وفت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی یا پھر

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 215

مے معرف سوچوں میں ..... وہ سوچیں جوصر نب پا کرنان میں موجود پرانی حویلی کے گروطواف کرتی تھیں وہ پرانی حویلی جواس کے بزرگوں کی جا میرتھی اور جس سے ملحقہ ا صاطبے میں اس حویلی کے تمام مکینوں کی آخری آ رام گاہیں

اس کے دادا اظہار ملک دادی زلیخا بی بی بڑے تایا خصر عباس چھوٹے تایا نظر عباس اس کے بابا قمر عباس سب ایک ساتھ ابدی نیندسور ہے ہتے۔اس حویلی کی نشانیوں میں ہے آگر کوئی باتی بچاتھا تو وہ صرف عمر عباس تھا جے مریرہ

رمن کے عشق کے بعیداس حویلی کے اجڑنے کا در دبر با دکر گیا تھا۔

ایک ٹا تک میں ہلکی می معذوری کے بعد جس میں وقت سے لڑنے کی ہمت ہی ختم ہوگئی تھی۔ کشادہ حویلی سے ملحقة احاطے میں اس کی اکلوتی چھو بوشکفینہ بی بی کی آخری آرام گاہ بھی تھی سبھی بھری جوانی میں راوعدم کوسدھار مس تھے۔ وہ درد ہے مسارنہ ہولی تو اور کیا کرلی ؟

''بلیزیتاوُ نانشهرزاد!اس رات حویلی می*ن کیا ہوا تھا؟*''

'' پتانہیں مما مجھےاس رات ہے آگے کی کوئی بات بتانے کو تیارنہیں اس لیے میں یہاں آئی ہوں یہاں کوئی تو ایسا ہوگا جسے جو ملی کی کہانی معلوم ہوگی جوجو ملی پرا جا تک ہے ٹوٹے دالی قیامت کے بارے میں پچھ جانتا ہوگا۔'' دوممکہ د دممکن ہے انسام ولیکن اگر ایسانہ ہوا تو؟''

" نبر ہوا تب بھی میں کہانی اوھوری چھوڑ کر یا کستان سے نہیں جاؤل گی میں جان کرر ہوں گی کہ میر ہے بر رکول

" ہوں مجھے اس مشن میں ہمیشہ تم ایسے ساتھ یاد گی۔" ''شکریه با دی!میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ انٹرنیٹ پر مجھے تم جیسی پیاری مخلص دوست مل جائے گی۔'' '' ہوں جانتی تو میں بھی نہیں تھی کہ ہوا کے ووش پر خس لڑگی کی دکھی شاعری من س کر میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں وہ ایک روز واقعی یوں حقیقت بن کر مجھ سے چکے گیا ن ملے کی مسم سے شہرو میں اتنی خوش ہوں تمہیں

حقیقت میں دیکھے کر کہتم میری خوتی کا سیح اندازہ بھی نہیں لگا سکنیں۔' وہ واقعی بے حدمسرور تھی شہرزاو زیرلب

كالج لائف كے دوران بى اس پرشاعرى كے دورے يرشف شروع ہو سے تصاور يوں اس نے اسينے اندر كے غبار کولفظوں کے پیرئن میں لیبیٹ کرمختلف ریڈیواسٹیشنز کی خصوصی نشریات کی زینت بنا ناشر دع کر دیا۔ نیبمیں ریڈیو و خے و ملے جرمنی کے ایک پروگرام میں اس کی ہادیہ سے دعاسلام ہوئی اور رفتہ رفتہ میددعا سلام کہری دوئتی میں بدل گئے۔ ہادیہ کے ول کوشہرزاد کے نام اور اس کی شاعری میں جھیے عجیب سے درد نے بے حدمتا تر کیا تھا سوتے جا محتے انصتے بیٹھےاس کے لبول پربس ایک ہی نام ہوتا تھا' دشہرزاد

کھروالے شہرزاد نای لڑکی ہے اس کی اتنی محبت دیکھ کرجیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے اور کھر میں لوگ ہی کتنے تھے۔ایک بڑے بھائی عاشرجن میں ہادیے جان تھی ایک ان کی بیوی حاکفہ جن کے ساتھ اس کے جان سے پیارے بھائی نے پیند کی شادی کی تھی۔ایک ان کی تین سالہ بیٹی عرشیہ جو ہاویہ سے بے حد کلوز تھی۔ایک جھوٹا بھائی عشارب جوحال ہی میں یو نیورٹی سے فارغ ہوا تھا اورجس کی اپنی ہی ایک علیحدہ دنیا تھی اورسب سے خرمیں بے حد مشفق اور پیار کرنے دالی نانوجنہوں نے ان تنیوں بہن بھائیوں کو ماں بن کریالا تھا اور بھی حقیقی مان کی کمی محسوس مہیں ہوتے وی تھی۔

آنيل انومبر 100% 1010ء 216

Region

کھرکے ریٹوئل جارافراد ہی ہادیہ کی بوری کا ئنات تنے کیونکہ وہاں پیارتھا' محبت تھی'امن تھاادرسب سے بڑھ کر کھر میں ہادیہ کو بے عداہمیت دی جاتی تھی ۔ بے عد جا ہا ہا تا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نبیٹ پر ملنے والی اپنی عزیز دوست شہرزاد کوسمندریارے اینے کھر بلوالیا تھا۔ وال کلاک اس ، فت رات کے ساڑھے بارہ بجار ہاتھا جب ہادیہ نے بمشکل جمائی رد کتے ہوئے شہرزادے بوجھا۔ ''کیاآ جهمهیں نینڈنیس آرہی؟'' « رہیں کیا جہیں آرہی ہے؟"

" بهول محرته بين يول چھوڙ كريين تبين سوسكتي -"

''تم يا كل مو باديه! اور پيچهيس-'

'' وہ تو میں ہوں۔'' شہرزاد کے سکرا کراٹھ کھڑے ہونے پروہ بھی مسکرائی اور پھر دونوں اپنے کمرے کی طرف ک

ا کلی سبح خاصی روش تھی بہت دنوں کے بعد پھیلی بلکی ہا دعوی نے جیسے ہر چیز کے حسن کو نکھار دیا تھا۔ ہادیا در شہرزادا بھی تا مینے سے فارغ ہی ہوئیں تھیں کہ مربرہ ان سے کال پرایڈرلیں لے کروہاں بھی تھی ۔ عِشارب کھر پرنہیں تھا جبکہ ہادیہ کی بھانی بھی اپنے شو ہرعمر کے ساتھا ہے گھر والوں سے ملنے گئ ہوئی تھی تبھی مريره كى ملاقات ومال ماديدكى نانو سے موئى تھى۔ مادىدكى نانو كے حويلى والول سے ماضى ميس بہت التھے تعلقات رہے تھے اسپیشلی وہ شہرزاد کی دادی زلیخا بی بی بہت اچھی جاننے والوں میں سے نکل آئی تھیں بھی قمر عباس کی بیوی کے ساتھ ساتھ البیں مریرہ ہے ل کربھی بہت خوشی ہوئی تھی۔

مریره شهر با نواورشهرزاد کو لینی کی شی شهرزاد کی خواهش مویلی میں قیام کی تھی تگرمریره نے اس کی خواهش کو پورانہیں ہونے دیا۔ وہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی انہیں ہادیہ کے کھر سے ۔ اکرنگل آئی تھی۔ گاڑی وسیع روڈ پرفل اسپیڈ کے

ساتھ بھاگے رہی تھی جب شہرزا دیے مریرہ سے پوچھا۔

''دری! کیسی ہے مریرہ پھو لو؟'' " ٹھیک ہے اکثر تمہارا پوچھتی ہے مہیں یاد کرتی ہے۔ " میسوئی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے شہرزاد کو جواب دیا تھا۔ شہر بانو حیب جاہے گاڑی کے باہر کے مناظر میں کھوئی رہیں۔ '' میں بھی اے بہت یاد کرتی ہوں'آ فٹرآل وہ میری بچپن کی بہترین دوست ہے۔' شہرزاد کے جہک کر کہنے بر

مریرہ کے لبوں نے چندساعتوں کے لیے بےساختہ خاموتی اختیار کی تھی۔

''عمر بتار با تفاتم یا کستان اور حویلی میں انٹرسٹڈ ہو۔''

و جی پھو ہو! میں نے بہت بہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں اپی تعلیم عمل کرنے کے بعد پاکستان ضرور آؤں گی اور پھروہیں رہوں کی اپنی برانی حویلی میں۔اس حویلی میں جہال میرے بزرگول کی آ رام گاہیں ہیں جہال میرے با با کوعین عالم شاب میں موت کی نیندسلا کرمٹی کے سپر دکر دیا عمیا تھا۔ میں جاننا جا ہتی ہوں کہ آخرایسا كيا ہوا تھا حويلي ميں جس نے ميرے خونی رشتوں كے سارے چراغ بجھا ڈالے۔ميرے دا دا' دا دی ميرے تایا میری پھو پوسب کوابدی نیپندسلادیا 'آخران کا کیا تصورتھا؟ اگر کوئی تصورتھا تو پھرمیر ہے بابا کی پہلی ہوگ کو • كيو**ں چينيں كہا گيا'وہ كہاں سئيں**؟''

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۹۲۹ ۲۰۱۵

"تم ييبب جان كركيا كروگى؟" '' سیر تنہیں' صرف بدلہ لوں گی جن لوگوں نے میرا خاندان نتاہ کیا میں انہیں بھانسی کے بھندے تک

لے جاؤں گی۔'' ہ جاوں ں۔ '' پیسبا تنا آسان ہیں ہے شہرد! تمہیں کیا لگتا ہے تہارے تمرانکل نے پچھییں کیا ہوگا؟'' '' کیا ہوگا' مگر وہ انصاف کے حصول میں کامیاب ہیں ہو کے میں آپ کو کامیاب ہوکر دکھاؤں گی ان شاء الله ۔' وہ صرف جذباتی نہیں پُرعز م بھی تھی۔ مریرہ نے اس بارخاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پرانی حویلی کے رازوں کوحل کرنا بھلاا تناآ سان کہاں تھا۔

آ سان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔شہرزاد کے شہرکوچ کرنے کے بعد ہادید کی زندگی پھرسے پرانی روٹن پرآ گئی تھی مبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح کھر ہے کام کاج میں جتنے رہنااور رات میں تھک ہار کرسوچنا۔ عمر کی چھٹیاں ختم ہوئئ تھیں۔وہ پچھلے جاریا کچ سال سے سعود بدیس مقیم تھااورا کیلا سارے گھر کی کفالت کا بوجھ اٹھار ہاتھا کیونکہ تعلیم مکمل کرنے کے باوجودعشارب کوابھی کوئی اچھی جاب نہیں ملی تھی۔اس رات اس کی سعود بیرروانگی کی فلائٹ تھی بھی ہادیہ بے حداداس تھی۔رات دیر تک دہ تینوں بہن بھائی نا نو کے پاس بیٹھے گزرے ہوئے دفت کی با تین دہراتے رہے تھے۔عمرنے والدین کی دفات کے بعد عشارب اور ہادیدکو بھی ماں باپ کی کمی کا حساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اپنی مشکلات کی پروا کیے بغیراس نے ان دونوں کی ہرخواہش کو پورا کیا تھا بھی دونوں بہن بھائی اس

اسی کی محبت کی وجہ ہے اس تھر میں اس کی بیوی کی حیثیت کسی مالکن ہے کم نہیں تھی ۔ایپنے بہن بھا ئیوں اور نا نو کی طرح عمرا پی بیوی اور بیٹی پر بھی جان چھڑ کہا تھیا'اور کیوں نہ چھڑ کہا' جیسے بہن بھا ئیوں کے ساتھ اس کا خون کارشتہ تھا بالکل ایسے ہی بیوی بھی اس کی پیند کی تھی جس کے ساتھ اس کا ول جڑا ہوا تھا۔عمر کی بے تھا شا و بوائلی اور سپورٹ نے ہی اے بہت زیادہ ڈھیل دے، رھی تھی۔ وہ گھر میں عمر کے علاوہ اور کسی کو بھی منہیں لگاتی تھی زیادہ وقت اس کا سینے کمرے میں ہی گزر تا البتہ عمر کی مدم موجو د کی میں عشارب اس کے سارے کام میرانجام دینے کی ڈیوٹی سنجالتا اور کیوں نہ سنجالتا آئراس کی چھوٹی بہن تانیہ میں اس کی جان جوانگی ہوئی ً تھی یے عشارب نے بھائی کی شاوی پر ہی ایسے دیکھا تھا اور بس جب سے ہی دل ہی دل میں وہ اسے پیند کرنے لگا تھا مکرنا تو اور ہادیدا بھی اس سے بے خبر تھیں۔

عمر کی فلائٹ کا ٹائم ہوگیا تھا' وہ عشارب اور ہا دیہ کو ہمیشہ کی طرح ڈھیروں تھیجتیں کر کئے نا نو کا خیال رکھنے کی للقين كرتا ائر پورث كے ليے نكل كيا تھا عشارب بھى اس كے ہمراہ تھا۔ بادبياس رات بہت دير تك جا كتى رہى تھى۔

تعمین حدیب سواتھی۔ جاب کی تلاش میں جو تیاں چنٹا تے بیدا سے دوسرا ہفتہ تھا مگر منزل تھی کہ ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔او پر سے پچھلے تین روز سے اس کی بائیک خراب تھی' جس کی وجہ سے وہ پبلکٹرانسپورٹ

ے سفر کررہاتھا۔ مبح سے ہلکی ہلکی ہوتی پھوار نے اس کے آفس سے لکلتے ہی اچا تک تیز بارش کا روپ دھارلیا تھا عشارب کی پریشانی مزید بڑھ گئے۔ تیز بارش میں ایک دواسٹاپ بدل کرجس وقت وہ گھر پہنچا اس سے کپڑے پور پور بارش میں

انچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱ء 218

ہادیہ کچن میں تھی۔ وہ سرسری می ایک نظر اِس پر ڈالٹا نانو کے کمرے کی طرف چلا آیا جوحسب معمول مغرب کی نماز کے بعد ذکر داؤ کار میں مصردف تھیں۔عشارب بھیکے جوتوں اور کیڑوں کی پروا کیے بغیرسیدھا جا کران کی گود میں لیٹ گیا۔ "آپانھی تک پہیں بیٹھی ہیں نانو؟" ''ہوں' تمہاری کھروائیسی کا انتظار کررہی تھی' آج لیٹ ہو گئے؟'' '' جی نانو' بارش کی وجہ سے بس نہیں مل رہی تھی میں ۔۔ یہ تایا تو تھا آپ کو کہ لیب ہوجا وُں گا آپ ہ ہوں بتایا تھا مگر بچے جاہے جتنے بھی بڑے اور سمجھ دار ہوجا کیں 'ماؤں کے دل ان کی فکر میں دھڑ کمنا مجھی نہیں ''ہوں بتایا تھا مگر بچے جاہے جتنے بھی بڑے اور سمجھ دار ہوجا کیں' ماؤں کے دل ان کی فکر میں دھڑ کمنا مجھی نہیں ''بِالْکُلْ مِی کہا آپ نے بھالی کہاں ہیں؟'' وہ اب سائیڈ پر بیٹھ کر بھیکے جوتے اتارر ہاتھا۔ نانو کی انگلیاں جو سیج کے دانے گرار ہی تھیں ایک دم سے هم تعیں۔ "عاشر کے ساتھ ہاہر کھانا کھانے گئی ہے۔" " كيون المسام ح كفر مين دال على ہے كيا؟" '''میں متن بلا دُادرکو نے پیائے ہیں ہادیہ نے مگراس کاموڈنہیں تھا گھر کھانا کھانے کا۔'' '' چلیں کوئی بات نہیں ان کی حالت بھی تو ایس ہے کہ گھر میں تھٹن محسوس ہوتی ہوگی پھر عاشر بھائی بھی تو کل جاب بردایس علے جاتیں سے آپ ایویں ان کی طرف سے دل خراب ندکیا کریں۔" '' بھے کیا ضرورت ہے اس کی طرف ہے دل فراب کرنے کی جواسے اور اس کے ہو ہرکوا چھا گئے کرتے پھریں میری بلاسے۔' نانو کے کہجے میں ہلکی ی حفلی تھی' وہ مسکرادیا۔ '' ہادیہ کی دوست کا چلہ بورا ہوا کہ بیں؟'' اٹھتے اٹھتے اس نے یونہی سرسری سابوچھ لیا تھا، تبھی وہ دویئے سے '' ہادیہ کی سے آت کی ایک بیار اس کے ایک ایک اٹھتے اس نے یونہی سرسری سابوچھ لیا تھا، تبھی وہ دویئے سے معلى المحتك كرتى و بين چلى آنى ـ " تعنی بارکہاہے مہیں میری دوست کاذکراحتر ام ہے کیا کرو۔" '' کیوں؟ تمہاری دوست کیالسی ملک کی وزیرِ خارجہ ہے۔' "بہونہہ .....شکل دیکھی ہےاس کی وزیر خارجہ والی؟" "دیکھی ہے تم سے تو ہزار گنازیادہ پیاری ہے۔" ''بس '' بہی خوش بنی اور بدز بانی نتم لز کیوں کو کہیں کانہیں جھوڑتی ۔'' دوسری جنگ عظیم شروع ہوگئ تھی تا نو نے ايناسر بكزلباتها\_ "دنتم کہاں کے مولا ناصاحب ہو صرف تمہاری دجہ ہے میری دوست یہاں سے فی ہے۔" " كيول ميس كيااس كي دن رات تقليس ا تار تا تفاي " "اورنبیں تو کیا کون ی بدتمیزی ہے جوتم نے اس کے سامنے ہیں کی خوانخواہ جھے سے جھکڑنا 'بار بارمیر بے کمرے کالین موج آف کرنا اور جان بوجھ کراہے ان گندے کبوتروں کے ڈریے صباف نہیں کرنا تا کہ سارے کھر میں بسائد

آنيل انومير ١٠١٥ ا٢٠١٥ م 220

تھلے اور وہ حیب جاپ یہاں سے بھاک جائے'' ''او.....ہیلو! خبر دار جوتم نے میرے کبوتر وں کی شان میں ایک لفظ بھی مزید کہا تو۔'' ''تو .....کیا کرلو محیتم؟ خود جو ہروفت منہ بھاڑ بھاڑ کرمیری دوست کی شان میں تصیدے پڑھتے رہتے ہو وہ'' '' تہمہاری دوست اور میرے کبوتروں میں بہت فرق ہے۔'' '' واقعیٰ کہاں وہ نائس لڑ کی اور کہاں سے گندے کبوتر ی<sup>ا</sup> ''نانود کھے رہی ہیں آپ اے؟''وہ تیا'نانو نے اپناس نبیث لیا۔ ''تم دونوں بھی سدھرو گے یا میں بیرحسرت لے کرہی دنیاہے بھلی جاؤں گی۔'' "دنیاہے جانے ہے پہلے اسے تھوڑی ی تمیز سکھا جائے گانہیں توسسرال میں جو تیاں کھائے گی۔" ''تم اپناا خلاق بہتر کرو میری فکر میں کڑھ کڑھ کرد بلا ہونے کی فرورت جہیں۔'' ''شکل دیکھوا بی جا کرآ کینے میں۔'' ''عشارب! نمیزے بات کروئرزی ہے وہتم ہے۔'اس بار مانونے ڈیٹا'وہ سلک اٹھا۔ '''بس آپ ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتی رہنا' اس لیے تو اتنی سرچڑھی ہوئی ہے یہ جنگی بلی کہیں گ۔'' خفگی سے کہتاوہ المُدرَ كراہينے كمرے كى طرف برور كيا " يتحيے نا نو تاسف ہے اسے ديکھتى رەكىئىں۔ بہت ونوں کے بعد ہلکی ہلکی دھوپے بھری تھی کرنل صاحب نے لان میس کرسیاں لگوالیں۔عائلہ کھر برنہیں تھی وہ مارکیٹ کی ہوئی تھی سدید فریش ہونے کے بعدلان میں ہی چلاآیا۔ " کسے ہو برخور دار!" سدید پر نظر پڑتے ہی انہوں نے سامنے پھیلا اخبار سمیٹ کرسائیڈ پر رکھا۔سدید نے ان کے سامنے والی کری سنجال لی۔ '' ٹھیک ہوں بابا! بس تھوڑی تحصن فیل ہورہی تھی تو دیر تک سویار ہا' عائلہ کہاں ہے؟'' '' مار کیٹ گئی ہے گھر کی مجھے ضروری چیزیں لائی تھیں اسی لیے آفس سے چھٹی کرلی۔تم نے مثلنی کی بات ک اس ہے؟ "جى بابابہت خوش مور ہى تھى۔" "بہت اچھی بی ہے عائلہ!" کرنل صاحب کے لبوں پرصرف ایک بل کے لیے ہلکی مسکان آئی پھرسمٹ گئی۔ "تم نے اپنے مشن کے بارے میں بتایا اسے؟" دونہیں بابا!وہ بہت حساس ہے میں فی الحال اس ہے ، مجھ میں نہیں کرنا جا ہتا۔اسے ابھی بھی بہا ہے کہ میں آئی الين آني جوائن كرنا جا متا مول-ں روں رہ چہں ہوں۔ ' ہوں بہراستہ بہت مصن ہے سدید!اس راستے پآ بلہ پاچلنے والوں کے نشان بھی بھی صحرا کی اڑتی ریت کے " جانتا ہوں بابا! مگرمیر ہے حوصلے کمزور نہیں اپنے وطن اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اگر میراجسم خاک کے زروں کی نذر بھی ہوجائے کھڑوں میں بھی بٹ جائے جب بھی میں پیچھے ہیں ہٹوں گا۔ بیٹ کاراستہ ہے اور میں راہِ حق کامیافر.....شہاوت میری منزل ہے بابا پھرمنزل کی طرف بڑھنے کا خوف کیسا۔" و المام المرافروں کوخطرات کا خوف نہیں ہوتا میرے ہے۔'' آنيل انومبر الماء 221 Section ! ONLINE LIBRERRY

'' ٹھیک کہا آپ نے جب سے میں نے ہوش سعنجالا ہے میری ایک ہی خواہش ہےاہیے وطن اور اپنے دین کی مربلندی میزندگی تو اللہ نے جنت کے بدلے خریدل ہے بابا اس مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں غیرمسلموں سے بیستنا ہوں کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ میں جا ہتا ہوں ان بد بختوں کوتاریخ کے اوراق بیٹ كردكهاؤل جب فتح مكه يحموقع يرجارے بيارے الاحضرت محمضلي الله عليه وسلم نے تمام بدترين كافروں كے ليے عام معافي ايك اعلان فرمايا' نصرف عام معافى كااعلان فرمايا بلكه اسے بدترين وشمنوب كوالى جان سے بيارى ہستیوں کے لل بھی معاف کردیئے حالانکہ وہ دن بدلہ لینے ادر گردنیں کا نسخ کا دن تھا بالکل ویسے ہی جیسے کا فر مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے مگر مسلمانوں نے ایسانہیں گیا۔ میں نے اپنی کورس کی کتابوں میں مسلمان با دشاہوں کی تاریخ پردھی ہے بابا کہ کیسے ہزاروں سال مختلف خطوں پر حکر انی کے باوجود انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بہترین انسانیت کاسلوک روار کھا۔ان کے حقوق کواہمیت دی۔امن اور انصاف کی بہترین مثالیں رہتی دنیا تک کے ليے قائم كيں مكريد مارے اندركا نفاق اس في جميں كہيں كانہيں جمور ابابا! مارے شاندار ماضى كو خاك بيس ملانے والے ہم خود ہیں آپ دیکھیں ہم نے خودا ہے بچوں کے کورس کی تتابوں ہے مسلمانوں کی تاریخ ' یا کستان کی ابتداء كى كہانی ارض وطن كے نئے خطمے كے باسيوں كے ساتھ ساتھ ہونے دالى زياد توں اور مظالم كے اسباق اتى ہوشیاری اور آسانی سے اڑاد یے کہ کی کو بڑے سانے پر اتنی بڑی ردنما ہونے والی تبریلی محسوس ہی تہیں۔ ہم نے ا ہے بچوں کواپنی شاندار تاری اورا ہے ساتھ ماضی میں ہونے والی زیاد تیوں سے محروم کردیا۔ ہمیشہ کے لیے ہے خرى كى برزخ ميں دهيل ديا ادرآب جانے ہيں ہم نے ايبا كيول كيا؟ اپنے وشمنوں كوخوش كرنے كے ليے ان كى خوش نو دی کے لیے۔ 'وہ خاصاول برداشتہ تھا' کرنل صاحب کی آ تکھیں نم ہونے لگیں۔

'' بجھے ساری دنیا میں امن وسلامتی کا ڈھنٹر ورا سٹنے والے امر بکداوراس کے حامیوں کی تھلم کھلا وہشت گردی کا د کا نہیں ہے بابا! مجھے د کھ ہے تو اپنوں کی غلای کا اپنوں کی غداری کا آپ دیکھیں گیارہ ستمبر 2009ء کو نتاہ ہونے والے ورلڈٹریڈسینٹر کا نقصان امریکہ کا نقصان تھا اس ملک کا جو بھی ہمارا خیرخواہ اور وفادار نہیں رہا جس نے ہمیشہ ہارے داخلی معاملات میں ٹا نگ اڑا کر ہمیں عظیم ترین نقصانات سے دوجار کیا جس نے ہمیشہ ہماری مجبور یول سے فائدہ اٹھا کر ہارے مقابلے میں ہارے وشمن کی مدد کی مگر ہم نے کیا کیا با!اس امریکہ کوخوش کرنے کے لیے ہم نے الله اور الله کے پیارے رسول محمصلی الله علیہ وسلم کے تام لیوا وَس پر زندگی اور انسا نبیت کے دروازیے بند کردیئے۔ مہمان ملک کے سفیرسمیت ہم نے چوزوں کی طرح سب کے اندھیروں میں اپنے ہی شہری بکڑ کران کی ہونی نگادی اورایک ایک فردایک ایک جان کے دام وصول کر لیے۔ ہم نے کیوں نہیں سوجا کہ حاکم اعلیٰ التدرت العزت کی پاک ذات ہے امریکہ نہیں۔ ہم نے کیوں اپنی سرحدیں خود اپنے ہی ملک کی تباہی اور نقصان کے لیے استعمال ہونے دیں؟ وہ جنگ ہاری جنگ تونہیں تھی مجرہم نے اینوں کواس کا ایندھن کیوں بنادیا؟ جس کام کے و مدوار تھن چندلوگ یاکوئی ایک گروه تفااس کی سزابورے عالم اسلام - کے مسلمان سکو کیوں ملی ؟ کیوں ہم نے غیروشمن ممالک کی اليجنسيون كواييخ ملك مين تحصينه ديا اسى وفت بكر كرسر كيون نبيس كااان كا؟ "وه اب روبانسا مهور باتها كرنل صاحب

کے اندر کی بے پینی مزید براہ گئی۔ ''جب میں نے فوج جوائن کی تھی تو میرے بھی اس وطن کی مٹی کے لیے ایسے ہی جذبات تھے سدید! میرے خون میں اتی ہی کری تھی جو تربانیاں اسلام کے لیے برصغیر کے لئے بے مسلمانوں نے دیں اس کے بعد قائد اعظم م کوچیتی اس نے دیں اس کے بعد قائد اعظم کے بعد قائد کے بعد قائد اعظم کے بعد

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ ، 222

رکھتے ہی اللہ رب العزت کے حضور تجدے میں گریڑیں سے مگران کا یقنین چوٹ کھا گیا نٹی سرز مین پر نے خواب اور نی تو قعات لے کراتر نے والے تمام افسران تجدے میں گر کراسے یاک رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے اسے اسے حصے میں آنے والی اراضیوں کے چیھے دوڑ پڑے بھی قائد نے فرمایا تھا کہ 'افسوں میرے حصے میں سارے کھوٹے سکے ہی آئے ہیں' انہی کھوٹے سکول نے بعد میں اس عظیم انسان کے دنیا ہے رخصت ہوتے ہی ارض وطن کے کونے کونے میں اپنے ایمانوں کی منڈیاں لگالیں۔1948ء میں کوا درسپور ٹاگ منی اور مقبوضہ جمول تشمیر کے ساتھ ملحقہ جوعلاقے کے خصے میں آئے تھے ہندورتان نے واپس چھین لیے جھے سے پوچھومیرے کیا جذبات تھے اس وفت صرف ای سانحے نے مجھے فوج میں بھرتی ہونے پراکسایا تھا'بس نہیں چلتا تھا کہ دشمن کی اینٹ ہے اینٹ بجا کرر کھ دوں ﷺ اور نا انصافی کا سر کچل دول مگر میں بے بس تھا' وہ رات جب قدرت اللہ شہاب کوچینی حکومت کی طرف سے فون آیا کہ ان کی فوج بھارت سے اپنے کچھ علاقے واپس لینے میں فتح یاب تھہری ہے اگر یا کشال بھی ا پے مقبوضہ علاقے چھڑوا تا جا ہتا ہے تواہے بتائے اس رات وہ مخص تین پارصدرمملکت جنزل ایوب خال کو جگانے اورصورت حال سے گاہ کرنے گیا مگر ملک کے صدر نے اپنی نیند کی قربانی نہیں دی محض یا مجے منٹ کے لیے بھی اٹھ کرفون سننے کی زحمت گوارانہیں کی۔اس ونت جب بچھے اس بات کا پتا چلا میں خود کوا تناہی بے بس مخسوس کررہا تھا جتنا آج تم خودکوکررہے ہو۔1971ء کے حالات اور ملک کے دوئل ہے ہونے تک میں اپنی ایک ٹا تک اورا یک مازو مینوا چکا تھا استھی فوج نے وقت سے پہلے ہی ریٹائرڈ کردیا تم سوچ سکتے ہوای وقت میری بے بسی کا ؟ ' ' بھیگی آ تھوں کے ساتھ انہوں نے سدید کی طرف دیکھتے ہوئے یو جھاتھ اجس کی اپنی آ تکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ '' په جو حالات تم اجھی د مکھ رہے ہو بیہ نے نہیں ہیں' بہت برانی داغ جیل ڈالی گئی ہے ان کی۔ بہت راز چھیے ہیں تاریخ کے بنوں پڑ کھول کر پڑھنے کی کوشش میں اپنالہوجلاؤ سے تو کھوٹے سکوں کے ہاتھوں یا تو ماردیئے جاؤ کئے یا مر جاؤ سے۔ تم نے ساچن اور کارگل کے برف سے ڈھکے پہاڑوں کی چینیں نہیں سنیں میں نے سی ہیں۔ تم نے برف تلے دیلی لاشوں کا کرب نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے۔ میں گزرے ایک ایک کھے کا خاموش کواہ ہوں جس کا جرم آشنائی ہے اور تہبیں پتا ہے انسانوں کی بولی لگنے والے اس ملک میں آشنائی سب سے برواجرم ہے اس لیے کسی بھی پات پر د کھمت کرو جو ہور ہاہے ہونے دو حیب رہو حیب میں عافیت ہے بس اینے حصے کا ویا جلاو 'اپنا فرض فبھاؤ گزرتے وقت کی کتاب میں درج حادثات بر کڑھنا چھوڑ دو۔''

وو محرکیوں بابا! بیتو بے حسی ہے اور مسلمان بھی بے حس ہو کرنہیں جی سکتا۔"

"جون ای کی تو شہید کردیا جاتا ہے یا جے دیا جاتا ہے۔ تم کیا سیحقے ہودہ لوگ جولا پندافراد کی لسٹ میں درج جان کی عقوبت خانوں میں درندگی کی جھینٹ چڑھ رہے ہیں وہ زندہ ہیں؟ وہ لوگ جن کا خودام کی کہ بیس چا کہ دہ اس کومطلوب بھی نہیں سے پھر بھی اس کے حوالے کیوں کیے گئے وہ زندہ ہیں؟ نہیں میرے بیج وہ بھی زندہ نہیں ہیں۔ دہمن اپنی چال میں اپنی سازش میں کا میاب ہوگیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیارے بندوں پر دہشت کروی کا لیمل لگا میں رہنے میں آنے والے اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول محمد کی اللہ علیہ وسل کی جو دہ کی اللہ کی کے درواز سے بندوں اور مدرسوں کو اس مال میں رہنے دوئر یہ مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دوئا کر بیملا اورودولیش ندر ہے تو جانے ہو کیا ہوگا؟ جو بچھ ہوگا دوئر یہ سلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دوئا کر بیملا اورودولیش ندر ہے تو جانے ہو کیا ہوگا؟ جو بچھ ہوگا میں اس ملمانوں کی آئے سوسالہ حکومت کے با وجودا آن غرنا طہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء

کے نشانات کے سواو ہاں اسلام کے بیروادراسلای تہذیب کے آ ارکا کوئی تقش نہیں ملتا۔ جواس ملک کی جڑوں میں وشمن ایک تیرے دوشکار کررہائے ایک طرف بارودی سرای بیجھا کروطن عزیز کا نقصان کرتا ہے تو دوسری طرف اپنی حرکتوں کومور والزام اللہ کے نیک بندوں کو تھبرا کران کا سوا تک رجا کیراسلام اوراسلامی روایات کومٹائے کی کوشش كرر ہاہے مم كس كن نقصان كا دكھ كرو كے؟" وہ سے محب وطن تھے بھى ان كے لہجے ميں دروتھا سديد نے اپنى آ عموں کے کوشے تی ہے دبالیے۔

ورہ ب میرے کیے دعا کرنا بابا! میں پھرسے وطن عزیز کی عوام کو پاک فوج کے لیے ایک مٹھی کی طرح متحد کرنے میں کامیاب ہوجاؤں آپ دعا کرنا بابا! میں اپی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسے افسران کوالیا پیغام دے جاؤں کہ وہ ہمیشہ میرے کر دار پر فخر کریں اس وطن کی مائیں جب جیالوں کی سرفروش کے لیے ہاتھا تھا ٹیس تو ان کے تصور میں ماضی کا کوئی جنزل اپنے نمرے تا ترکے ساتھ نہ ابھرے بلکہ برف کے پہاڑوں پر بنیٹھے وہ شہراو نظر کے سامنے آئیں کہ جن کے سونے جیسے رنگ سردی کی شدت نے سونولا دیتے ہیں۔'

'ان شاءاللہ ایساہی ہوگا۔' کرنل صاحب نے اس کی پیٹھ تقیم تھیائی تھی۔

'''مہیں میرے ادھورے خوابوں کو پورا کرنا ہے سدید! چور راستوں کا پتالگانا ہے تم نے ان راہزنوں کا پتالگانا ہے چودشمن کی رہنمانی کرتے ہیں۔''

"سب كرون كابابا إبس آب ميري كامياني كے ليے دعا تيجيے گا۔"

''الله تمهارا حامی و ناصر ہومیرے بیجے'' کرنل صاحب نے دعا دی اور اس نے ان کا ہاتھ چوم کر آ تھوں سے لگالیا۔



دور جاکے روتے ہیں سخت جان لوگوں کے و کھ عجیب ہوتے ہیں

آسان جگمگاتے ستاروں سے خوب روش تھا۔ کرنل صاحب نے عائلہ اورسدید کی منگنی کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی تھی جس میں میں میں سمیت چند خاص خاص نوگوں کو مدعوکیا گیا تھا ، مخضری اس تقریب کے اختیام پر پر تکلف کھانے کا انتظام تھا۔ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کرنل صاحب تمام مہمانوں کو رخصت کر کے اپنے کمرے بر پر تکلف کھانے کا انتظام تھا۔ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کرنل صاحب تمام مہمانوں کو رخصت کر کے اپنے کمرے بر پر تکلف کھانے کا انتظام تھا۔ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کرنل صاحب تمام مہمانوں کو رخصت کر کے اپنے کمرے

عائلہ بہت خوش تھی آئ اس نے وہ ڈرلیس زیب تن کیا تھا جو پر ہیان نے اس کی پہند پر پورے پینیٹیس ہزار کا خریدا تھا جبکہ سدید آف وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس بے حدیبارا لگ رہا تھا۔مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد عا كلماورسد بدفريش موكرلا وسي مين وكا تعاب

"أيك بات كبول عائله!"اس كے مقابل بیٹھتے ہوئے اس نے آہتہ ہے كہا۔

'ہوں.....کہوں۔'' وہ نورامتو حہ ہوئی۔

"مم آئ بہت پیاری لگ رہی ہوئتم ہے .... پتانہیں وہن بن کرکتناروپ آئے گائم پر۔ 'وہ سجیدہ تھا عائلہ شرارت کے مسکراوی۔ ووشکرتمہیں میں بھی بیاری کلی ورنہ تو اس کرل فرینڈ کا بخار بی نہیں اتر رہا تھا۔''

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انچل



''تم نے بہت زیاوتی کی ہےاس کے ساتھ و بکھ لواس روز کے جد تہیں آئی وہ۔'' "تو تمهاراول كيون جل رمائي اچھا ہے نال حس كم جہال ياك. -" '' دل تو جلے گا ہی جیسے ہی میں گھر آتا ہوں اور اسے بیخبر ملتی ہے شدید بارش یا دھوپ کی پروا کیے بغیر ایک منٹ سے پہلے بالکونی میں آجاتی ہے تم انداز انہیں کرسکتیں کہاسے دھوپ میں جلتے و کھے کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔'' وری تکلیف توساری عمرر بنی ہاب کیونکہ جب اسے ہماری متکنی کا پتا چلے گاساری عمر جلے گی بے جاری '' تم بہت طالم اور بے حس ہوعا کلہ! سی میں۔'' ''شکر بیاس عز ت افزائی کے لیے۔'اس کے نائک پر بناجلے وہ مزے لے رہی تھی۔سدید کتنی ہی ویر تک اسے حيب جاپ ديڪار ہا۔ " میا ہوا ایسے کیوں و مکھرے ہو؟" "بس ایسے بی جمہیں کرا لگ رہاہے۔" "د مبین بس جھے تم کھا جھے الجھے سے لگ رے ہو۔" ''الیں کوئی بات جہیں ہے اچھاریہ تناؤتم خوش ہوتاں؟'' "هول کوئی شک؟" دونہیں۔' وہ اب بھی اے ویسے ہی پُرشوق نگاہوں ہے دیکھر ہاتھا۔ ''جب میں چلاجاؤں گا تو تم مس کروگی؟'' '' بیجھی کوئی ہو جھنے کی بات ہے یا کل۔'' "اچھامیرے لیے دعا کروگی؟" " يېي كەملىس المييخ هرمشن ميس كامياب ر مول "" ''ان شاءالله ضرور کروں کی۔'' "احِيما فرض كروا كرمين والهن نه آسكا توتم كيا كروكى؟" " تنهارا برتو روں کی وہاں آ کراور کیا کرنا ہے۔" وہ تی تھی سدید مسکراویا۔اسے اس نے ایسے ہی ول جلے جواب کی تو قع تھی۔ ''میراسرنو ژنے کےعلاوہ ووسراآ پشن کون ساہے تبہارے پاس؟'' "ابيخ كلي بين يصندا وال كرمرن كا" " ہاہا ہا تو یہ طے ہوا کہتم میر ہے سوال کو سنجیدہ نہیں لوگی ؟" " كيول سجيده لول مهميل مسكدكيا ہے تم كيول جھے سے ايسے فضول سوال كرد ہے ہو؟" م جسٹ فرض کرنے کو کہدر ہاہوں یار!'' « ممركيون ..... مين اليي نضول اور بيناكى بات فرض بهي كيون كرون؟ " " تھیک ہے مت کر وفرض '' " بالنَّهين كرنا فرض-" ماركمانى ہے؟ "وهاب برانے انداز ميں يو چور باتغا عاكله اسے غصے سے محوركرده كئى۔ آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 226 READING **Negrico** ONLINE LIBRARY

"" تم سے یہی امید ہے بھے آج کے دین بھی کوئی اچھی بات مندسے ہیں نکال سکتے تم۔" "اوہ میں تو بھول ہی تمیا آج تو ہماری مثلنی ہوئی ہے۔" "شكر ب بهت جلدى يادة عميا-" "اجِهابتاو" كياسنناها متى موآج؟

''سوج لؤیہ نہ ہو کہ نہیں ان حسین کمحوں کو کھونے پر پچھتا نا پڑے'' وہ موڈ میں تھا۔ عا کلہ نے خفکی بھری ایک کراری نظراس پرڈالی پھر جھنکے ہے اٹھ کرا ہے کمرے کی طرف بڑھ کی اور دروازہ زورے بند کرلیا۔ سدیداس کے اس بچکا نیا نداز پرسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تیمی وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک نظرعا کلہ کے کمرے کے بند درواز ہے کود بھتا اسکلے ہی بل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

ر بیان کی انگلینڈ کے لیے ٹکٹ کنفرم ہوگئی تھی۔صمید صاحب اور سارا بیٹم دونوں نے ہی اسے سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی محروہ نہ تو کوئی بات سننے کو تیار تھی نہ جھنے کے لیےا سے اپنا آپ قطعی بے معنی اور حقیر لگ رہاتھا ' جھی اس نے یا کستان ہے فوری کوچ کا فیصلہ کیا تھا۔

رات میں جب بھی اچا تک اس کی آئی کھل جاتی تو پھروہ کروٹیں بدل بدل کرتھک جاتی مگر دوبارہ نیندآنے کا نام نہ لیتی۔ بھی بھی اسے بیسوچ کرخود سے تھن آتی تھی کہ اس کی ماں ایک باکردارغورت نہیں تھی۔وہ آیک ایسی عورت تھی جس نے کسی کابسابیا یا گھر اجاڑا تھانہ صرف گھر بلکہ دودل اجاڑے تھے۔ دوانسانوں کی زندگی میں ورد کی را تیں اتاروی تھیں اندھیرے بھیردیئے تھے۔

اس کی ماں وہ عورت تھی جس نے کسی سے اس کا پیاڑاس کا سائبان چھین گرا سے ساری عمر کے لیے در دیدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیاوہ اس عور ت اور اس کی بیٹی کا سامنا کرسکتی تھی کہ جن کی خوشیاں ہی اس کی ماں نے لوٹ لی تھیں۔ نینلاً تی بھی تو کیسے؟اسے تو آج کل ایناسانس بھی گھٹتا ہوامحسوں ہوتا تھا۔

آنسو تھے کہ کی بل آئھوں کے ساتھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے کیا ساویز آفندی کو کھوکر جینا آسان تفا۔وہ مخض جواس کا خواب تفاجواس کے دکھ اور سکھے ہرموسم کا ساتھی تھا جس کے ساتھ ل کراس نے مستقبل کے ہزاروں خواب تھوں میں ہائے نے کیا اس مخص سے دستبردار ہو: آسان تھا؟

نہیں .....وہ جتنی بھی کوشش کرتی اس محض کو بھلاتا اس کے بغیر خوش رہنا اس کے لیمآ سان نہیں تھا۔ لندن ائر بورث برجس وقت وه ا پناسامان کلیئر کروا کر با ہرنگی اس کی آسکھیں آنسوؤں میں مجری تھیں شدید سرد موسم میں ہرطرف پھیلی دھندکواس نے رفتہ رفتہ اینے اندرائر تے محسوس کیا تھا۔

رونت اس دفت اس طرح سے یا کتان چھوڑ کرنہیں آتا جا ہے تھا زی!''پورے سات ماہ کے بعدوہ اسینے دوستوں جولی رابرے اورا بیک کے درمیان بیٹاؤر تک کررہاتھا'جب جولی نے اپنا پیک خالی کرتے ہوئے اس سے

" حالت جنگ کے وقت میدان خالی چھوڑ کر بھاگ تا بہادر نبیں بزدل لوگوں کا کام ہے۔" " تو کیا کرتا ہیں؟ وہاں رہ کراس ہاپ کی دن رات پر سنش کرتا جس نے میری مال کے ساتھ دھوکہ کیا۔ زندگی بھر جس نے مجھے میری حقیق مال سے دوررکھا سوائے جموث کے جن کامیرے ساتھ کوئی اوررشتہ ی نہیں تھا۔ ' فشے کی

آنيل انومبر ١٠١٥ هنومبر

شدیت کے باعث اس کی آ تکھیں خوب سرخ ہور ہی تھیں۔ جولی کی تھیجت پراس نے بہت غصے سے گلاس میز پر پنجا تما تبعی ایک نے اشارے سے جولی کو خاموش رہنے کی ملقین کی۔ '' ہم تہارا در دہمچھ سکتے ہیں زی! مکرتم وہی ملطی سمیے دہرا سکتے ہوجو برسوں <u>مہلے</u> تہاری مامانے کی ایناحق چھوڑ کر' مت بحولو کرتمهارے ڈیڈی جنٹی بھی جائیداد ہے اس پر پہلائ تمہاراہے اس دوسری عورت یا اس کی بیٹی کائیس مکرتم نے بوں وہاں سے جیب جاب بھا گران لوگوں کے لیے میدان صاف کرویا۔ ''معار میں جائیں وہ اوران کے منصوبے میں اسپے باپ کی ہر چیز پرلعنت بھیجتا ہوں۔' " تعیک ہے مران کی نواز شات کے بغیرتم یہاں کیسے رہو ہے؟ تم نے ابھی یہاں کوئی جاب یابرنس اسٹارٹ نہیں کیا۔ تمہارا ذاتی محربھی نہیں اب تک جس کھر میں رہ رہے ہووہ محی تمہارے ڈیڈ کا ہے پھر کیسے رہو گے تم یہاں؟'' ''رہ لوں گا' بیسرز مین اور یہاں کے لوگ میرے لیے اجنبی نہیں سیجہ بھی کرلوں گا مگراہیے باپ کی نواز شات کی طرف ہیں دیکھوں گا۔'' ''میعقل مندی کا فیصلہ ہیں ہے۔'' '' مجمع میں مومیں اب اپنے باپ کے ساتھ کسی بھی تھم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔'' "اس كامطلب ہے تم اپناحق خود چھوڑر ہے ہو؟" ومعاوين كياحق جب مين ال يخف كي ساته كوئي تعلق بهي تين ركهنا حامة ا" وه حد سے زياده دل برداشته تھا' ا یبک نے حیب سادھ لی۔ فی الحال اس جذباتی مخص کواس کے حال پر ہی چھوڑ دینا بہتر تھا۔ میں رکھ جاؤں گاا بنی دھر کتیں اس خالی کمرے میں خاموشي مين بهي سنناائبين تحرير كيا <u> ہواجب کمڑ کیوں پر دخلیں دے روشنی جھا تکے</u> تسى كاغذ برميري يادكونخ بركر ليتا بيسار كام مشكل بي سنوتم كرنه ياؤگى توبول كرنا..... کے میرے پیار کودل ہی دل میں بونٹی زنجیر کر لیتا اژادینامیری سب ده<sup>و</sup> کنوں کو کھول کر کھڑ کی فكل جانا كهيس بابر ..... کسی بازار میں لوگوں کے رہلے میں جہال بس شور ہو ہنگامہ ہو اک بھیر ہونے قابولوگوں کی ىيەكمراچپوژ جانااور..... ميري يا دول كے اس آسيب جنگل ميں بمعى والس ساءً نا المحكير وزميام بخارك باوجودا فس جلاآيا تعائحنان نے اسے فون پر در مکنون كى نارائلكى سے متعلق بتايا تعالم عى آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 228 READING See floor ONLINE LIBROARY

ماں جی اور بہنوں کے روکنے کے باوجوواس نے ایک اور چھٹی کرنے کی تمانت نہیں کی تھی۔ چھٹی کرنے کا فاکھہ بھی نہیں تھا ، رمکنون کودیکھے بغیر نہاسے چین مل سکتا تھا نہ شفا۔ اس روز وہ کمل وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا جبکہ صیام نے بھی اتفاق سے وائٹ کاٹن کی شرٹ ہی زیب تن کر رکھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ ہور ہاتھا ورمکنون نے بروانہیں کی۔

۔ اپنے کمرے میں طلب کرنے کے بعدوہ اس نان اسٹاپ ہدایات ہی ویتی رہی تھی اس دوران کسی نقطے پر ہات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ذراسا صیام کے ہاتھوں کے ساتھ کی ہوا تو وہ چونک آتھی۔

"ارسات بكوتو بهت تيز بخار بهاز مي سريس درويمي مور بامويا-"

ارے پووجہت بیز بحاری سریں دروجہ جہورہ ہوہ۔ دونہیں میں تھیک ہوں۔' وہ پہلے سے زیادہ شجیدہ اوراداس دکھ کی و سے رہاتھا۔درمکنون نہ چاہجے ہوئے بھی خودکو غورسے اس کی طرح دیکھنے سے بازئیس رکھ یا کی تھی۔

ووينيفين آب من جائے منگواتی مول۔

" او کے مرطبیعت زیادہ خراب ہوتو آپ کھر جا سکتے ہیں۔" "او کے مرطبیعت زیادہ خراب ہوتو آپ کھر جا سکتے ہیں۔"

".گی-"

''اب آپ جاسکتے ہیں۔''اس کالہجہ ابھی بھی بے حد فارال اور خالصتاً حاکمانہ تفاکر صیام کے لیے اس کی اتن توجہ اور فکر ہی بہت تھی تبھی وہ اس کے روم سے لکلاتو خود کو بے حد ہلکا بھلکامجیسوس کر رہاتھا۔

''السلام علیم مسٹرصیام!اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟'' بیٹمرہ تھی اس کی کولیگ اور ضرورت سے زیادہ اس پر مہر بان صیام ہمیشہ اس سے دور دور دسنے اور صرف ضرورت کی حد تک دعاسلام رکھنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی خالہ کی بیٹی کلٹوم کی بے صدقر ہی دوست تھی اور صیام کو ہمیشہ یہی فکر گھیر ہے رہتی کہ کہیں اس کی ذراسی ہے پروائی سے

بات کا بمنکر نہ بن جائے۔ ا

اس کے ایک دم ہے سامنے نے بروہ خاصا جزبر ہواتھا۔

''فیک ہوں ایکسکیوزی جھے چھے کام ہے۔'' ''دواتو ہرونت ہی ہوتا ہے آج میں آپ کے لیے اپیش آلو کے پراٹھے لائی ہوں اپنے ہاتھوں سے بکا کر پلیز النے النے النے ساتھ کرنے میں کوئی بہانہ مت سیجے گا۔'' دومسکرائی اور اس کی فرمائش نے میام کی چیثانی سے بلوں

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۹ و 229

مين اضافه كرديا تقاـ

'' سوری! میری طبیعت! بھی اتن بہتر نہیں ہوئی کہ ہیں آپ کے ساتھ آلو کے پراٹھے کھاسکوں'اس بار قدر ہے خنگ لہجے میں کہہ کروہ حنان کے کیبن کی طرف بڑھ گیا' ثمرہ اس کی اس ادا پر بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ حنگ ہے جس کہہ کروہ حنان کے کیبن کی طرف بڑھ گیا' ثمرہ اس کی اس ادا پر بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔

اس روز وہ آفس سے جلدنگل آیا تھا وجہ در کشاپ پرنی نی شروع ہونے والی جاب تھی جبکہ وہ کل ور کشاپ کے مالک کو بتائے بغیر چھٹی کرنے کا قصور وار بھی تھا۔ جب وہ در کشاپ پر پہنچا ور کشاپ کا مالک موجود نہیں تھا البتہ اس کے بھانچے نے بتایا تھا کہ کل سے در کشاپ مالک کے اکلوتے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے اس وجہ سے کل در کشاپ بھی بندر ہی ۔ آج بھی ور کشاپ کا مالک و کان کھول کر سارے معاملات اپنے بھانچے کے سپر دکر کے گھر چلا میں جاتھا۔

صیام نے دل ہی دل میں خدا کاشکرادا کر کے درکشاپ مالک کے بیٹے کی صحت کے لیے دل سے دعا کی اورائیے کام میں مصروف ہوگیا۔اس کی ڈرینک شاندار پر سلیٹی اور کچھ پڑھالکھا ہونے کی وجہ سے درکشاپ مالگ سمیت وہال کام کرنے دالے بھی لڑکےاس کی بے حدعزت کرتے تضاور یہی بہت تھا۔ درمکنون کواپئی کسی دوست کی طرف جانا تھا

آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد مریرہ بیٹم کو بتا کر دہ اپنی دوست کی طرف نکل گئی تھی۔ واپسی کے سفر میں اس کی دوست اس کے ساز میں اس کی دوست اس کے ساز میں اس کی گاڑی تراب تھی اس کی دوست اس کے ساتھا آئی تھی کے دوست اس کے ساتھا آئی تھی کے دوست اس کے ساتھا آئی تھی کے دہم جس در کشاپ پراس کی گاڑی موجودتھی در مکنون نے ٹھیک اس در کشاپ کے سمامنے ہریک لگائی تھی اس کے دہم و مگان میں بھی نہیں تھا کہ دہاں اسے صیام در کشاپ میں کام کرتا ہوا دکھائی دے جائے گا۔ اس کی دوست کی گاڑی مکمل تیارتھی مگروہ نٹرٹ کی آسینیس کہنیوں تک فولڈ کیے کسی اور گاڑی پر کام کررہا تھا در مکنون بالکل من سے اسے دیکھیے

پہلی باراس مخص نے اس کی توجہ حاصل کی تھی تیز بخار کے باد جودوہ آفس نیٹا کر کہیں اور جاب کرر ہاتھا اس نے اس وقت حنان کو کال کر کے اس کی جاب کی تقد بق بھی کرلی۔ چند کھوں کے لیے اسے اپنے کردار پر بے حد شرمندگی محسوس ہوئی اس کی ماں ایک عظیم انسان دوست شخصیت تھی جس نے بھی اپنے مرسبے اور عہدے کاغر ور نہیں کیا تھا مگروہ کتنی بے حس تھی کہ اس نے ہمہ دفت خدمت گزار رہنے والے ضرورت مند شخص کی معمولی می مدوکرنے سے بھی صاف انکار کردیا تھا۔ اس روز گھروا پسی پر بھی بار بارگاڑی پر جھکا صیام اس کے تصور میں جھلملا تار ہاتھا۔

ا گلےروزا سے ایک ضروری میننگ انمینڈ کرنی تھی وہ اس میں لگ کرصیام کی پارٹ ٹائم جاب والا معاملہ یکسر بھول محق میام اس روز تھن سے چور گھروا ہیں آیا تو اپنے باب کو بے ماتکایف میں مبتلا پایا عشرت اور تھکفتہ رور ہی تھیں جبکہ امال کا چبرہ بھی بے صدیریشان تھا۔

صیام کی طبیعت ابھی تک خور نہیں سنبھلی تھی اس کے باوجوداس نے حنان کوٹون کیااورا مکے ایک تھنے میں اپنے باپ کوسر کاری ہپتال میں واخل کر داویا' جو تکلیف انہوں نے گھر پر پڑے رہ کر برداشت کرنی تھی دہاں چلو پچھ نہ پچھ تو آ رام ملتا۔ سرکار کے نام پر ایک عدد بوتل یا در دگی کولی تو مل ہی جانی تھی پھر گھر والوں کو بھی تسلی ہوتی کہ چلوعلاج ہور ہاہے۔ رات میں اپنے ایک دوست کوایا کے پاس چھوڑ کر گھر آیا تو سب بھو کے پیاسے متفکر بیٹھے اس کا انتظار کر دوست کو ایا ہے باس جھوڑ کر گھر آیا تو سب بھو کے پیاسے متفکر بیٹھے اس کا انتظار کر دوست کو ایا ہے بیاس جھوڑ کر گھر آیا تو سب بھو کے پیاسے متفکر بیٹھے اس کا انتظار کر دوست کو ایا ہے باس آ بھیا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ م

ر کھیلے مینے تین ماہ کا بکل کا بل جمع نہ کروائے پران کی بجل کٹ مٹی تھی صیام نے ساتھ والے ہمسائے سے
درخواست کر کے اس سے عارضی طور پر بجل کی تارادھار لے لی تفا۔ اب پندرہ ہزار کا بل آ نے پروہ بھی رقم کا مطالبہ
کررہاتھا اوپر سے کل میں تھیلے تعفن کی وجہ سے عشرت کے چھوٹے میٹے کو چھروں نے اتنا کا ٹا کہ وہ معصوم تیز بخار
میں ہتلا ہو گیا۔ امال نے اپنے طور پر قر بی ڈاکٹر سے دوالے کر بچے کو کھلائی تھی مگر بخاراتر نے کا تام ہی تیس لے رہا
تما 'پریشانی تھی ریشانی تھی۔ وہ امال کے پاس آ کر بیٹھا تو عشرت اور شکفتہ بھی قریب جلی آئیں۔

" پہلے ہے بہتر ہیں ڈاکٹر نے سکون کا انجیشن وے دیا تھا' سورہے تھے میں اپنے ایک دوست کوان کے پاس

بينماكرآ بإبول-'

"وْاكْتُرْكِيا كَهِمْ بِين؟"

'' کرونیں معمولی تکلیف ہے ان شاءاللہ آپریشن ہوگا توسبہ ٹھیک ہوجائے گا۔'' ''اورا آپریشن کب ہوگا؟'' بیدہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نبیس تھا مکر پھر بھی دہ اپنی بہنوں کوسلی دیتے۔ ''ادرا آپریشن کب ہوگا؟'' بیدہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نبیس تھا مکر پھر بھی دہ اپنی بہنوں کوسلی دیتے۔

''بہت جلائیں نے ایک دوست سے قرض کے لیے بات کی ہےتم لوگ دعا کرنا قرض کی جاتے تو پہلی فرصت میں یہی کام سرانجام دوں گا۔''

"ان شاءاللد" عشرت نے کہااورسر جھکالیا تھا جمعی اس نے یو چھا۔

" کھانا کھایاتم لوگوں نے؟"

" و منبیس مِما تِی اُیا کی پر بیثانی میں بھوک ہی نہیں تھی۔"

"ابااب بالكل تحيك بين جلوا تقوكها تا كها دُشاباش اورا مال كوجهي لا كروؤ و يجهو چندى ونوں بيس كنني گزور ہوگئ بيس ہماری امال ۔" مال کو بانہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے اس نے لا ڈے کہا۔ جواب بیس عشرت اور مشکفتہ نے اس سے برساختہ نگا بیں جرائی تعین ۔

بے ساختہ اور ایس کے نظریں جرانے سے بھے گیا تھا کہ یقیناً گھر میں سبزی نہیں آئی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا وہ چونکہ بیار تھا تو اس کی مال سبزی والے پیسیوں سے اس کے لیے گوشت خریدلائی تھیں تا کہ اسے بیخنی پارائیس ۔ صیام کا دل جیسے کث کررہ گیا' اس کی غلافی آئے تھوں کے گوشے ملکے سے نم ہوئے تھے تا ہم اس نے لیجے کوٹو شے نہیں ۔

" میں اب بالکل ٹھیک ہوں اماں اور آج میٹنگ کے بائد آفس میں شائد ارڈ نربھی کیا ہے میں نے آپ لوگ پلیز اس گوشت کا سالن بنا میں اور یہاں میرے سامنے بیٹھ کر کھا میں۔ پرسوں تک ان شاءاللہ مجھے تخواہ مل جائے گی تو سارے مسئلے مل ہوجا میں گے۔"

"غریول کے مسئلے بھی طانہیں ہوتے میرے بچے!ایک مسئلہ منتم ہوتا ہے تو دوسراسراٹھا کر کھڑا ہوجاتا ہے۔ کھر
کے حالات تمہارے سامنے ہیں اس پر فٹکفتہ کی ساس منج سوبا تیس سنا کر گئی ہے کہتی ہے شاوی نہیں کر سکتے تو رہتے
سے صاف جواب دے ویں ان کے بیٹے کولڑ کیوں کی کمینیں ہے۔ "واقعی غریبوں کے مسئلے بھی ختم نہیں ہو سکتے '
میام کی بریشانی بڑھ گئی۔

المنظم المنظم المن المن المن المنظم المنطبعة على المبين من المرسنة كرت وفت توانهون في المن كوئي وثيما تأثيين المن المنطبعة المنط





ر کھی تھی اب ایک دم سے شادی کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے ان کے سر پر؟'' '' پہانہیں بیٹا کہتی تو وہ یہی ہیں کہ آئے ان کی بیٹی کے سسرال دالے جلدی تاریخ ما نگ رہے ہیں مگر مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔''

" ہوں آپ پریٹان نہ ہوں جو بھی معاملہ ہے میں پتالگالوں گا۔ میری بہن اتن گری پڑی نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے سمجھ لی ہے آپ لوگ کھانا کھائیں پلیز تب تک میں اسد کے لیے دودھادر پچھددوا لے کرآتا ہوں۔" مضبوط لہج میں کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر گھرسے باہرآتے ہی خوب دل کا غبار نکالا بے بسی می بے بسی تھی کہاں

كرار يرشيخ تكليف ميس تقي أوروه جائي موئ بفي ان كے ليے و تي اور وا التحا-

تقریا آ دھے گفتے بعدوہ تازہ دورہ کی اور بخار کا مہنگا سرپ لے کر گھر آیا تو فکفتہ سالن تیار کر پھی گئی کروٹی کے سے پہلے پکار کھی عشرت نے اپنے بیٹے کو کود میں لے رکھا تھا اور اہاں اس پر مخلف قرآنی آیات پڑھ کر پھو تک رہی تھیں۔ اس نے دودھ کیک اور سرپ عشرت کے حوالے کیا پھر جاریا کیاں سیٹ کرکے پیڈسٹل فین آن کر دیا۔ وہ بھی خراب ہونے کی وجہ سے رک رک کر چاتا تھا اور شارٹ بھی و تا تھا تھی اس نے عشرت اور شکفتہ کو اسے چلانے سے تقی سے منع کررکھا تھا مگراس وقت مجھم وں کی وجہ سے اس کی ضرورت تھی للبذا اس نے احتیاط سے وہ سیٹ کر کے چلادیا تھوڑی فرمت نصیب ہوتی تولازی وہ اسے کھول کرخود ای ٹھیک کر لیتا۔

عشرت نے اپنے بیٹے کو دو دھ کے ساتھ کیک کھلا کر دواہلا دی تھی تھوڑی ہی دیر بعدوہ سکون سے سوگیا تو امال عشرت اور شکفتہ نے ل کر کھانا کھایا 'صیام تب تک اپنی چار پائی پرلیٹ چکا تھا۔ تھکن اور بخار کی وجہ سے اس کا پوراجسم در دکرر ہاتھا مگر اسے اپنے در دکی پردانہیں تھی اس کا ڈائن اہا میں اٹرکا ہوا تھا اگر وہ ہروقت ان کا آ برے نہیں کرواتا تو کڈنی اور آئی کھ دونوں کا ہی زیادہ نقصان ہونا کا خدشہ تھا اور زیادہ نقصان وہ افورڈنہیں کرسکتا تھا بجیب بے لیک تھی کہ سوائے اپنے مالک کے حضور مدد کی دعا کے اسے ان مشکلات سے نہروآئر ماہونے کاکوئی راستہ ہی وکھائی نہیں دے دہا تھا۔

\$\$ ..... \$\\ \delta \text{!} ..... \$\\ \delta \text{!}

اپناسب کھلٹادیا ہے مگر
میرے پاس جینے کے سامان بہت ہیں
آ نسو ہیں غم ہیں
نفر تیس ہیں دھو کے ہیں
از تیس ہیں وحشتیں ہیں
آ ندھیاں ہیں طوفان ہیں
سسکتے ترویخے
نیم مروہ سے خواب ہیں
پھر ہیں کا نے ہیں

ہاں خوشی تو نہیں ہے مگر ممان بہت ہیں میرے پاس جینے کے سامان بہت ہیں

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ و 234

Morf bebooknod
Paksosiety.com

آ نسوؤں سے بھری آ مجھوں کے ساتھ وہ لندن ائر پورٹ سے باہرآ ئی تھی جب مارتھا اس سے آن ملی۔ ''اوُ پر ہیان! مجھے یقین نہیں آ رہاتم اسنے سالوں کے بعدانگلینڈوا پس لوٹ آئی ہو۔'' وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی تیمی اس نے اس کا گال بھی جو ماتھا۔ پر ہیان نے جلدی سے اپنی بھیکی پللیں صاف کیس۔ " تھیزک یو بچھے اندازہ نہیں تھا یہاں اتن ٹھنڈ ہوگی۔ 'مارتھا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی سرخ تاک اور بھیکی آئھوں کی صفائی چیش کی تھی۔ مارتھانے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے اس کا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھ کرڈ رائیونگ سیٹ سنجال لی۔ "انكلآتنى ادرتمهارا بھائى كيسا ہے؟" ۋرائيونگ كے دوران اس نے پوچھاتھا۔ پرہیان کے مجلے میں جیسے کچھ ''تمہارے بھائی کو ابھی چندروز پہلے میں نے سئیں دیکھا تھا ایک بارکلب میں شایدا سے بھی پاکستان نہاں ''' راس بين آيا-ووالی بایت جیس ہے وہ برنس کے سلسلے میں یہاں آ ہے ہیں۔ ''اوه میں جھی شاید یا کستان میں دل نہیں لگا۔'' "احمامال في كرتم في ال عدابطه كيا؟" " ہوں کی بارکال کی ہے مگراس کا نمبررسیانس نہیں دے رہا۔" "أوه ..... كياتم نے اسے بتايا نہيں تھا كہم يہاں بينج ربي ہو؟" " و جہیں میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگران سے رابطہ نہ ہوا اس لیے تم سے رابطہ کیا۔" " پھراب کیا کروگی؟" "في الحال تو تمهار بيدساته جارى مول بعد ميں فريش موكران سے دوباره رابط كرنے كى كوشش كروں گى۔" "ليكن أكراس يرابطه تدمواتو؟" '' کیوں نہیں ہوگا اگرفون پر نہ ہوسکا تو ہم ایک کے گھر چلیں سے' وہ ہمیں بھائی کے ایار ٹمنٹ تک لے " الله المعلك م ويسع يول احيا عك بيدا فكليند كيما تا موا؟" "بس یونمی برانے دوستوں کی یاوستار ہی تھی۔" ''حجھوٹ.....تم صرف دوستوں کی یا د میں انگلینڈیآ نے والی نہیں ہو۔'' " بیں سے کیدر ہی ہوں مارتھا! کچھ پرانے ویستوں کی پاوٹھی اور کچھ نیک عزائم۔" "مائے گاؤ کہیں تم کوئی دھا کہ کرنے کا پلان لے کریوشیں آئیں؟" " تھینک گاڈ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ 'ڈرائیوکرتے ہوئے مارتھانے اس کا ول جلایا تھا'تاہم وہ پروا کیے بغیر بے نیازی ہے باہر دیکھتی رہی۔ کچھ بل گاڑی میں خاموشی رہی تھی پھر مارتھانے ہی اس خاموشی کا کلہ کھوٹاوہ زیاوہ ور "الماكثرياوكرتا بحبهين باباس في ابنابهت شاندار كهربنالياب مال باب عليحد كي بهي موكن، آنچل انومبر انهادا، 235 READING **Section** ONLINE LIBRARY

''اوہ' تنہیں بیسب کیسے پتا چلا؟' " ملنا يا تعاده جھے سے اس ديك ايندر بيلے سے بہت كرور ہوكيا ہے تم ويكھو كى توشايد بيون بھى نہيں ياؤ۔" "اييا كيول؟" ''ونىۋرىك كىزيادتىيار!'' ''اوہ' کیااس نے شادی نہیں کی؟'' " پتائيس ده اس نا يك بركسي يه بات نبيس كرتا\_" " بهول ادراس کی گرل فریند کا کیا بناجو بهندوستان ہے آئی تھی؟" " حَصُورُ دِياا ـــيئوه والهِل مندوستان چلي گئي." "بہت الجما ہوائفس ہے ہیا ملی۔" " ہوں بالکل تمہارے بھائی کی طرح ميرا بهاني فكرث تبيس ہے۔" " كهمتى مو-"ال باراس في بينازى سي كبتي موئ رخ يهيرا ارتفاكا ايار شنك چاتفا ر ہیان نے گاڑی سے اتر کر اپناسامان نکالا اس نے سوچا بھی ہیں تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ رہیجیب تھیل تھیلے گی۔وہ جو کسی کی دہن بن کرزندگی کی خوشیال سمینے جارہی تھی کیسے ایک دم سے بے سروسامان ہوکررہ کئی تھی۔ الوداع کے ہوئے کی کوچوں میں دوبارہ آ باد ہونا پڑ گیا تھا۔ مارتھانے سٹر ھیاں کراس کریے ایاز ٹیمنٹ کالاک کھولا تو شراب کی بوکا ایک تیز جھونکا پر ہیان کے نقنوں سے قرایا۔ دہ بمشکل این ابکائی روک یا ئی تھی۔ درواز ہ کھلتے ہی سِ اسنے جو ہال نما کمرا نظر آیا تھا اس میں جا بجائیراپ کی خالی ٹن پلیٹوں میں بچا ہوا حرام کوشت ادر پچھے خالی رہیر بلمر مدد کھائی وے رہے تھے وہ پہلے قدم پر ہی جیکیائی گئی۔ ورسوري رات انيل نے جاب ملنے كي خوشى ميں يار أى دى تقى بيسب اى كة تارين آؤتم آجاد اندر "مارتها نے آھے بڑھ کر قالین پر بھری ہوئی چیزیں تیزی سے سمیٹنا شروع کردیں پر ہیان نے خاصی مجبور ہوکر ایار شنث کے اندرفدم رکھا تھا۔ رات کھولے تھے چھے پرانے قط مجر محبت دراز میں رکھوی رات آ دھی می زیادہ بیت چی تھی مراس کی آئی تھوں سے نیندکوسوں دورتھی۔ عجیب بےسکونی تھی کہ نیندوں کے

سلسلے بی اوٹ مے تھے۔ایے بیڈ پر بیٹی محشوں پر دھرنے بازوؤں پر سرٹکائے اس کی سوچوں کے محورے بہت سال بہلے کاسفر مطے کرد ہے تھے۔

اس رات حویلی میں بہت رونق تھی مختلفتہ اور قرعباس کی مہندی کا اکٹھافنکشن رکھا تھا۔عمر نے اس کے ساتھ ل کرجو ملی کوا تنا خوب صورت سجایا کہ دیکھنے والی ہرآ کھ تعریف کررہی تھی۔ وہ دونوں صبح ہے کام میں

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۵ و 236

اتے معروف تھے کہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔عمر کا م کررہا تھا اوروہ اس کے ساتھ لگی اسے ضرورت کی مختلف اشیا پکڑار ہی تھی وہاں گاؤں میں چونکہ سب ہی اس سے داقف تھے لہذا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ وہ کیوں عمر کے ساتھ ہر کام میں پیش پیش ہے۔ بے جی اسے دو تین بار کھانے کے لیے بلاچکی تھیں مگروہ ہر بار " الجمي آني جا چي " كهد كرائيس تال ديتي-

اظہار ملک صاحب اینے بڑے بیٹوں کے ساتھ باہر کے کاموں میں مصروف متے مگر پھر بھی وہ دو تین باراہے کام کاج میں معروف دیکھ کر بیار دے مئے تھے۔ پوری حو ملی کودہن کی طرح سجانے کے بعد عمر حصت پرآیا تو مریرہ کو میں بھی ساتھ تھی۔ گاؤں کی تھلی نضامیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواشام کے وقت بے حد بھلی محسوس ہوتی تھی۔ فکفتہ عمراور مریرہ کو

وبين جهت بركهاناديكي هي\_

و آج مہندی کافنکشن ہے مریرہ! مگرابھی تک تمہار ہے شوہر نامدار نہیں پنچ کیابات ہے کہیں تم دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی تو نہیں ہے کیونکہ میں نے ان تین جار دنوں میں تہیں اس سے بات کرتے ہوئے مجی نہیں دیکھائے ' ہاتھ دھوکر کھانا شروع کرنے ہے پہلے عمر نے خاصے شجیدہ انداز میں اس ہے پوچھا تھا' و ہ اے دبیھتی رہ کئی تھی۔

''الیک کوئی بات نہیں ہے یہاں گاؤں میں موبائل نون تو ہے ہیں جومیں ہرونت اس کا سر کھاتی رہوں لینڈ لائن مبرمیں اسے دینا بھول گئی۔''

'' توتم خود کال کرلواہے۔'

" مضرور کریستی اگراس کانمبر یا د هوتا <u>.</u>"

'' اُف .....کیسی لڑکی ہوتم یار جمہیں اینے شوہر کانمبر یا ذہیں ۔''عمر ہنسا تھا'وہ اسے گھور کررہ گئی تھی۔

"مس اسی ہی ہول مم سے بہتر بچھے کوئی ہیں جا شاہوگا۔"

" ہول صمید حسن سے شادی کیسے ہوئی تہاری پیند تھایا کرنل انکل نے زبروسی کی؟ " وہ سوال جوا سے کتنے دنوں سے مضطرب کررہا تھا بلاکہ خرلبوں پر آھیا تھا۔مریرہ نے اس سوال پر بےساختہ نگا ہیں چرائی تھیں۔ دور "اليي بات ميس ہے۔"

" پھرکیے ہوئی بہ شادی؟" وہ جیسے سب جان لینا چاہتا تھا مریرہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔
"مصمید میر ہے اسکول کے باہر تھیلا لگاتے تھے ان کے والدین کی وفات ہو چکی تھی اور وہ بالکل اسلیے تھے ہوے
ابوکوان کے حالات کاعلم ہوا تو وہ انہیں اپنے گھر لے آپے اپنا بیٹا بنا کر سکندر بھائی ان ونوں اپنا ماسر زممل کرر ہے
تھے اور بڑے ابوکوان کی کمی بہت شدت سے محسوں ہوتی تھی۔"

' پھر رفتہ رفتہ صمید اپنی شرافت اور فر مال بر داری ہے بڑے ابو کے دل میں کھر کرتے تھے انہی دنوں سکند، بعائی یا کتان آئے تو بڑے ابونے اپن خراب طبیعت کے پیش نظران کی مُریرہ سے شادی طے کردی جبکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں منے ہوتے بھی کیے؟ وہ تو پہلے ہی وہاں دیار غیر میں کسی اور کے ساتھ محبت کی چنگیں بردھا کر شادی رجا سے تھے مراس وقت برے ابویا ہم میں سے وئی بھی ان کے اس راز سے آگاہ ہیں تھا خود بربرہ بھی تہیں بھی شادی کے بعدوہ فقط چندروز رہ کروایس ایبروڈ چلے سے اور دوبارہ ملیٹ کر پیچھے کی خبرہیں لی۔ بریرہ امید سے موجی تھی اس نے سکندر بھائی کو بھی اس بات سے تا کا وکر دیا مکروہ تب بھی لوٹ کر ہیں آئے بعد میں بابا

آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ 237

کی ہدایت پرصمید نے ان کے بارے میں پنا کیا تو ان کی دوسری شادی والی حقیقت علم میں آئی۔ بڑے ابو نے بی خبر بڑے حوصلے سے تن تھی تمر بریرہ حوصلہ نہ رکھ تکی 'وہ!ی دور میں ایسی جاریائی سے لگی کہ پھراٹھ ہی نہ تکی۔ صمید نے تب بھی میزا اور بڑے ابو کا بہت ساتھ ویا تھا' مؤصلہ بڑھایا بعد میں بر مرہ کی موت کے بعد میری حالت بہت خراب رہنے تکی تھی ہوے ابونے میری شادی کا فیصلہ کرایا تا کہ میں بہل جاؤں۔ بریرہ کے دکھ سے نکل آؤل ای لیے برے ابونے صمید کے ساتھ میری فوری شادی کا فیصلہ کرلیا بعد میں مجھے سے ادر صمید سے بوچھا تو ہم دونوں نے بھی ان کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔'' " 'ہول اس کا مطلب ہے میمل طور پرار پنج میرج تھی۔" " مول كهد كت مو- "ايك بار چراس نظري چرات موسة اثبات مين مربلايا تفا-'''تم خوش ہوبال اس کے ساتھ؟'' " ہول..... دوسی مجھے نہیں آگئیں۔'' مرجھے بیل آگئیں۔' "أين تحصول كاعلاج كرواؤي" الصميد خيال ركهاب تهارا؟" " مرجھے ایسا کیوں لگ رہاہے جیسے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟" "د میں جھوٹ بیس بوتی۔" ''میں خوش ہوں عمر اہم ایویں خوانخو او میکنش لے رہے ہو۔'' ''اوکے مان لیتا ہوں بچوں کے بارے میں کیا سو دیا ''' " " کھے بھی جیس کیوں کہ صمید بچوں کے حق میں جیس ہیں۔" ''وہاٹ ..... مید کیا کہدرہی ہو؟'' " بی کیدر ہی ہوں اس کی مال کی ڈیے تھ ڈلیوری ٹائم میں ہوگئی تھی اس کے اندر پی خوف بڑھ گیا ہے کہ كبيل مجهي وكه مونه جائے" "ال كامطلب موهم مع بهت بيادكرتا ب-"

" ہول کہہ سکتے ہو مگر میں بچول کے بغیرادھوری ہول عمر! میں اپی خوشی اس کے فضولِ سے وہم کی جھینٹ نہیں ج ماعت " بها باراس نے اس کے سامنے دل کھولا تھا عمر نے ہاتھ میں پکڑا توالہ دوبارہ چنگیر میں رکھ دیا تھا۔ (ان شاء الله يافي آئنده ماه)



For Next Episode Visit Paksodey.com





سے سے دور نہیں منزل مراد مگر ہمیں حیات کا بھی اعتبار بھی تو نہیں حیات و موت کے اسپرار کوئی کیا سمجھے که زندگی میں سکون و قرار بھی نہیں

> میں نے آئینے میں اینے عکس پر ایک نظر ڈالی نیا کارٹن کا تھری پیس سوٹ جس کا شوخ رنگ الگ ہی حصِب دکھا رہا تھا۔ میچنگ ٹالیس اور بریسلیٹ بلکا بھلکا میک ایپ اور لیچر میں سمٹے بال میں نے چیزے پر ایک ٹرائل مسکراہٹ بھیری۔

تیاری نے میری شخصیت کونکھار دیا تھا' اوپر سے موسم سر ما میں میراچرہ بورے سال کی بانسست رہامھی فریش تھا اوراس وقت البيخ آب كوسجا سنورا ديكه كر تازه ہوجانے والمصووركي بدولت اورجهي احيها لكرباتها

میں ایک خوش شکل دخوش لباس خانون کی تصویر پر پوری اتر رہی تھی اور نہیں ہے بھی ایک آٹھ سالہ بیٹے اور گیارہ سالہ بنی کی مال نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی خودساختہ تعریقیں آئینے سے وصولنے کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ باہر سے میری بنی کے خوشی سے جلانے کی آواز آئی۔ ''آیا..... بڑی محصو ہو۔'' اس نے بہت جوش ہے الله كيا تقا- لمحه بهركى بات تقى خوش اخلاقى مائش كفل الارى ــ

مسكراہٹ خوش شکل خاتون كا خا كەغراپ سے آئينے میں ہی غائب ہو گیا تھا۔

'''أف الله '''' بجمدے کے مارے میرے منہ سے یمی نکل سکا میں نے تڑپ کرد بوار کیر گھڑی کود یکھا مسبح ۔کے گیارہ ہی تو بچے <u>تھ</u>۔

اتوار کے دِن اس وفت کسی کے گھر جانے کے لیے ناشتا وغیرہ کا تھٹراک سمیٹ کر تیار ہوجانا میرے نزویک بہت چرنی کا متقاضی تھا اور آج میں نے اس تیزی' پھرتی اور چستی کاعملی مظاہرہ کر ڈالا تھا کیونکہ میں بورے بندرہ دن کے بعد طے شدہ معمول کے مطابق میکے جانے کے لیے لکل رہی تھی۔

"لو ..... فیک برای صبح صبح بسیس نے دانت کیکیا کر واش روم سے نکلتے صائم کودیکھا۔

"اوہو.....تو کیا ہو گیا تم بھی تو جارہی ہو۔" انہوں نے حسب عادت میراجی جلانے کا فریضہ نبھایا۔ " "تم بھی تو جارہی ہو۔" میں جل ہی تو عمیٰ تب کے ال

آنيل الهنومير ١٠١٥ ١٥٠٤ و239

"اب یک امال جان جانے ویں تب تال۔" میں نے ہاتھ میں پکڑا برش ڈریٹک پروے مارا جواباً وہ مجھے محور کررہ مسئے۔

محور کررہ میے۔ ''سیج نہیں کہیں گی۔''اب وہ خود اطمینان سے بالوں میں برش کررہے تھے۔

پانہیں کیوں میں ان کاریم طمئن انداز برداشت نہیں کریاتی 'خاص طور براس دفت جب مجھے شدید خصا کے اور وہ بیٹھے انجوائے کریں۔ چند لیمج میں ان کا چہرہ غصے کے مورتی رہی کھر ہر چیز کولا حاصل جان کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر سے نکلنا ہواور بن بتائے کوئی مہمان آجائے جھے اس سے ہمیشہ سے چڑ ہی رہی تھی ۔ جا ہے میں میں کیوں ندہو۔ میری آئی ندیں ہی کیوں ندہو۔

سلکتے اربانوں پرمسکراہ نے جونہ صرف سامنے والے کے لیوں پرجی ہوبلکہ سیکوبھی زبردی اینے منہ پر چیکائی پڑنے اُف .....! کون کہتا ہے کہ پرمسکراہ نے سب مسائل کا جاور مسائل کو چیکے کے اور مسائل کو چیکے سے بچائی ہے اور مسائل کو چیکے سے حل کر دیتی ہے فلال .... جب دل جل رہا ہوتہ یہی مسکرا ہے والی پرتیل کا ساکام دیتی ہے اور پھ

''خیریت تو ہے کہاں کی تیاری ہے؟''آیا جان مکلے ملتے ہوئے یو جھرہی تھیں چونکہ وہ عمر میں صائم سے بری تھیں اس لیے سب سے چھوٹی بھائی کے لیے عام طور بران کا لہجہ اور روبیہ مشفقانہ ہی ہوتا تھا مگر مجھے بتا نہیں کیوں منافقانہ گئا۔

"ان کا کیا پوچھتی ہو ہی ہی! ملاکی دوڑتو مسجد تک ہی ہوتی ہے۔" میری ساس نے کھٹاک سے پاندان کا ڈھکن بند کر کے تخت کی سفید براق چا در پر اپنے ہیر سمیٹ کرگاؤ تیکیے سے کمرٹکالی۔

وہ نے ہائے اماں تو ظاہر ہے بچیاں اپنے مسکے بھی بات کریں اور ادھر میں حساب چکٹا کرو نہجا کیں تو کہاں جا کیں۔ماں باپ سے کٹ تونہیں سکتی باریس استھے موڈ میں اعتراف کر چکی تھ بال بی آیا جان مسکراتے ہوئے واپس تخت پر بیٹھ چکی ابویس میرے غصے کا شکار موجاتے ہیں۔

"ای گلوری مجھے بھی بنادیں اماں! تم جاؤشان! خیر سے جو و اور سب کو میراسلام وعا کہنا۔" انہوں نے تو گلو خلاصی کرواوی تھی محرجان چھوٹی اتنی آسان کہاں۔
""آ ہے تو کیا ناشتانہیں کروگی بیشانہ پانچ منٹ میں تیار کروے گی۔" امال نے ہرگز میری چستی اور میز بانہ صلاحیتوں کا اعتر اف نہیں کیا تھا۔ میراوم لکلنے والا ہو کیا نیاسوٹ میچنگ جیولری اور میک اپ سب پراوس پڑنے نیاسوٹ میچنگ جیولری اور میک اپ سب پراوس پڑنے نے کا تھ

دونہیں نہیں تم جاؤیس نے سعدی کوفون کردیا ہے آج سی کوادھر ہی چھوڑ دیے وہی آگر بناوے گیا۔ سے لوگ تواب نکل ہی رہے ہیں میں دیسے بھی تجر کے بعد جائے کے ساتھ کچھینہ کچھ کھالیتی ہوں۔"آیا جان نے لا وُنج میں آتے صائم کود کھے کرکہا'جوانہیں سلام کردہے

--- وعليم السلام! جيتے رہؤخوش رہؤ اولا و كی خوشیال رکھوں' وہ بالكل ماؤل والے انداز میں صائم كو دعا تمیں دے رہی تھیں اور جنہیں ویلی جائیں وہ جزیز ہوتی سر جھنگ رہی تھیں۔

بسب رس نے دل ہی دل میں اپن قسمت کو کوستے ہوئے بچوں کوآ واز دی اور چلنے کے لیے کہا مگر حقیقت رہی کہ اپنی ساس کا کہا ہواایک ہی فقرہ میراموڈ برباد کرچکا تھا۔

گاڑی منزل کی طرف رواں دوال تھی ہے تانی امی کے یہاں جانے کے خیال سے بہت خوش تھے۔ سنہری مسیح کی ملیقی وہوں اور سرما کی شنڈی ہوا میں نے جان ہو جھ کرفرنٹ سیٹ کا شیشہ کھول رکھا تھا مگر بچوں کا جوش اور موسم کی خوب صورتی بھی میرا موڈ بحال کرنے میں تاکا متھی اور حال بیتھا کہ میں فتظر ای تھی کہ اُدھرصائم کوئی بات کریں اور اوھ میں حساب چیس کروں حالا نکہ بہت بار میں ای تھے موڈ میں اعتر اف کرچکی تھی کہ صائم بس

كسى اور برآ ما غصدا تار تيكن ميك لياستعال نبيس

آنچل ﷺنومبر ﷺ1010ء 240

rearing



کروں گی مگرافسوں کہ ہر بارغصا جاتا پھراتر نے کے
بعد مجھے ان کی اچھائیوں سمیت اپنی تمام اچھائیاں وعدے ارادے بھول جاتے تھے بلکہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ گدھے کے سرسے سینگ کی طرح میرے بہتی عائب ہوجاتے تھے۔
میرے ذہن سے بھی عائب ہوجاتے تھے۔
بالا خرصائم نے مجھے چھٹر نے کا رسک لے بی لیا۔ چند لیے میں نے جان ہوجھ کر بے نیازی دکھائی جب ادھر سے کم از کم تین باراصرار ہواتو میں پلٹی۔
سے کم از کم تین باراصرار ہواتو میں پلٹی۔
میں کے لیے میں بھنگڑ سے ڈالتی پھروں۔
میں کے لیے میں بھنگڑ سے ڈالتی پھروں۔
کیا؟ ''انہوں نے حسب عاوت معنکہ اڑا کر میر سے غطے کورہ چند کیا (ناوانستہ)۔
کورہ چند کیا (ناوانستہ)۔

رود پہریارہ وسے ۔۔ "جی طعنے س کے بڑی تند کے سامنے بے عزتی کروا کر۔" مارے غصے کے بے ربطہ سابول کرمیں نے کیلی آکھیں رگر ڈالیں۔۔

"اونوه ....ایسانجی کیا کهددیاامال نے چھوڑ ونال تم مجی بس ..... ایک بیان کی ہر دفت ہر بات کوبس چھوڑ دینے کی عادت .....

" نہر بات چھوڑ دول جو ول کرے بولتی رہیں میں سے جاؤں اور جب بولنے کوں؟ اپنی بیٹیاں کتنی یا بندی سے ہر ہفتے چکرلگاتی ہیں کھی میں نے ایک لفظ بھی کہا چر جھے کیوں کہا انہوں نے "میری آواز بلند ہوگئی۔ گاڑی سکنل پر رکی ہوئی تھی انہوں نے "واز بلند ہوگئی۔ گاڑی سکنل پر رکی ہوئی تھی انہوں نے ایک تنبیبی نگاہ مجھ پر ڈائی۔

آ ہت بولو۔ ''کیوں آ ہت ہولوں اور یہ چالا کیاں نہیں ہوتمیں مجھ سے کہ چکے چکے بیشی دوسروں کو آگ لگانی رموں ان کی زند کمیاں عذاب کروں۔'' آج تو مجھے زیاوہ بی عمل میا تھا۔

و و المازندگی عذاب کردی انبول نے تمہاری ایک ورا

آنچل؛نومبر، ۲۰۱۵ تا ۲۹۱

سی بات کہہ دینے سے تبہاری زندگی ..... 'وہ بھی بھڑ کے ' مكر پھر بات ادھوري چھوڑ دي۔

" ذرا ذرا ی باتیس ہی برھ کر بری بن جانی ہیں۔''غصے اور صدے کے مارے میری حالت غیر ہوگئی میں نے تکملا کررخ بدل نیا۔صاف ظاہرتھا کہ اب میں ان ہے کوئی بات نہیں کرنے والی ای کے يهال پائي كرتھى تہيں۔

### ∰.....-- ∰

"نانی ای …..نانی ای ….." بیجے ایسے ننھیال آ کر بمیشہ ایسے ہی خوش ہوتے سے امی ان سے لاؤ کرلی سمیں ۔ ابوان کوسیر کراتے اور میرے بھائی بھی ہروفت ان کے ناز ترکیے اٹھاتے تھے۔ ابھی چونکہ کسی بھائی کی شادى تېيىل بىونى تىمى لېذا بھادج نام كى كوئى نخرىلى خاتون جو نند کو دیکھ کرمنہ چڑھائے یا بچوں کو بلاوجہ ڈانٹے ڈیپٹے مير \_ كريس مين يائي جاني هي\_

آپ لہیں بہتو مہیں سمجھرے کہانیا کہتے وقت میں بھول گئی ہوں کہ میں خود بھی کئی کی بھانی ہور ہا جی نہیں الیمی کوئی بات نہیں۔ مجھے ایھی طرح یاد ہے مگر بات سے ہے کہ میں نے خووا پی نندوں کے سامنے کسی بات برمنہ نہیں بنایا خیرمنہ بنانے کا فائدہ ہی کیا۔کون سامیرے منہ کی گسی نے بروا کرنی ہے جنہیں کرئی جاہیے وہ تو خود اینا منہ لے کروالیس وروازے سے بی بلٹ مے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ای ابوکوسلام کہلوادیا۔

سچی بات ہے میری اتن سی صاف کوئی ان کی ساعت اور مزاج بربہت گرال گزری تھی۔ اپنی مال کے خلاف ما تیس جبیں من مسکے اور میں جو وان رات معتی بر داشیت کر لی ہوں وہ ..... میری طبیعت پھر سے مکدر ہونے لکی میں وہاں سے سرورد کا بہانہ کرکے اٹھے گئی۔عافیت ای میں تھی كەكىسەردم مىں جائے تنہاا پناغم غلط كيا جائے۔

€\$ .... €\$

یا یکی بھائی، تین بہنیں آتھ بہن بھائیوں کی اس میلی میں جیکے ۔ے بربرائیں۔

انىچىڭ كەنومىير كە10%، 242

صائم عائیوں میں سب سے چھوٹے اور دو بہنوں سے برے جی جھے مبر رہے۔

میں جب بیاہ کرتا ٹی تو تھر میں میری ایک جٹھائی اور وو کنواری نندیں رہتی تھیں۔ گھر کا ماحول بس ٹھیک ہی تھا' حچونی موئی با تنیں تو خیر ہر گھر میں ہوجاتی ہیں مرشاوی کے بعد کھے ہی ونوں میں مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ تین منزلداس تھرے او بری بورش سکے بھائیوں کی قیملیز کے بجائے کرائے وارول سے کیوں آبادھی۔

ميري ساس كي زبان الامان ..... الامان ..... ادهر میں نے باور جی خانے کا جارج سنجالا اور ادھرامیری ساس نے اپنا۔اس کے بعد میں تھی اور ان کی یا تیں میں خود چونکہ لڑائی جھکڑوں سے کوسوں دور بھائتی تھی البذا مطه أن محى كديسرى ازوداجي زندگي بخيريت كزر \_ \_ كي مكر اتنى للخ زبان ر كھنے والی ساس كا تو میں نے تصور تك نه كيا تھا چونکہ شاوی ہے بہلے کے بیشتر معاملات آیا جان نے سنجال اورنمان عصر البنداشاوي كے بعد ہى امال بى كى زبان کے جوہر کھل کے سامنے آرہے تھے۔

من بارکھانا یکاتے ہوئے میں نے کوشت کے سالن میں وہی کی جگہ ٹما ٹر ڈال ویئے دہی حتم تفااور میں نے سوچا آئیں بتانے کا کیا فائدہ کوئی دہی لا کردیے والا تو ہے نہیں مر .....رات کو کھانے کی میز پر انہوں نے سب کے سامنے میرے وہ گنتے لیے کہو ہیں بیٹھے بیٹھے میرے آ نسو بهد نکائواله طلق میں اٹک گیا۔ جیرت وصدے کی بات يهمي كه صائم سميت ميري نندس اورجيم جهاني اتنے اطمینان ہے بیٹھے کھانا کھار ہے تھے کویاتی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ جھے سے وہاں سب کے درمیان بیشے رہنا و وجر ہو گیا مصیبت سیمی کہ میں وہاں سے اٹھ كركوئي بداخلاقي كامظاهره كرناادر بدتميز كافيك خود برلكوانا نہیں عاہی تھی۔میری ساس بے نیازی سے کھانا ختم كركے چلتی بنیں ایک ایک کرکے سب بی اٹھ مکئے میراسسرال اچھا خاصا بھرایر اخاندان ہے باشا والله میرے سامنے سے پلیٹ اٹھاتے ہوئے میری جھانی

باتوں سے خوش بوآ ئے عدى علم دل كواس طرح تازه كرتا ہے جيسے بارش خشك زيين كو۔ على تسيئ يه ملوتواس طرح ملوكه دوسراد دباره ملنے كي خواہش كرے۔ عوز ندكي ميں الم حصے كام كرو موت كے بعد يادر مطح جاؤ مے۔ Downloaded From عوزبان اگر تکوار میں مرتکوارے زیادہ تیز ہے۔ Paksoday.com عد خاموشی ایک ایسادر خت ہے جس پر بھی کڑوا پھل نہیں لگتا۔ عوجن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ ٹی کوسونا بنادیتے ہیں۔ £ ایسا پھول مت چنو جوخوب صورت ہومگراس میں خوش بونہ ہو۔ ع8 وِ فا کے پھول برساتے رہوتا کہ ہمیں کوئی نفرت کے شعلے میں نہ جلا سکے۔ علا یکسی کادل نے دکھاؤ ہوسکتا ہے اس کے نسونہ پارے لیے سز ابن جائیں۔ على كسى كونفرت كى نكاه سے مت ديكھو ہوسكتا ہے بھى بيونت تم رجھى آ جائے۔ ﷺ اجھادوست مانے کی خاطر پہلے خودا چھا ہو۔ £اگر تههیں کوئی یاد ہیں کرتا تو کوئی بات نہیں اصل بات توبیہ ہے کہ کوئی خود کوفراموش نہ کرے۔ مارىيەكنول ماىي.....گوجرانوالىد

کرناان کی بچین کی عادت ..... ظاہر ہے بچین کی عادت ميں اب اس عمر ميں تو تنبد يلي تبيس آسكتي تھي -یمی وجیری کدان کی بردی جاریمووک میں سے ایک بھی ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ لے و بے کے ایک صائم ہی تھے جن کوا جی ماں کے براھایے کا خیال تھا اور لحاظ بھی مگرمیرے دل میں ان کی باتنیں سن س کر ا تناغبار جمع ہوگیا کہ کیے بعد دیگرے ایسے گھروں کی ہوجانے والی نندیں جو مجھے بےانتہاعزت اور بہاردین تھیں ان کی دل جوئی بھی میر ہے ول میں ان کے لیے محنجائش بنانے میں نا کام رہیں تھیں۔ میں دلی اور ذہنی طور بران سے تو دور ہوئی تھی مرساتھ ہی ایک کھر میں ر بهنا بھی مشکل ہوتا چلا حمیا اور اب بیرحال تھا کہ امی ہر وقت مائم كوجورو كاغلام اوربيوى كالميو بكر كر جلنے والا صائم کی و یکھاویکھی میں بھی اپنی ساس کوائی امال جی میردگرد نتی تھیں اور میں صائم سے اس لیے ناراض رہتی کہنے گی حالانکہ وہ میری امی کی شخصیت سے ذرامیل نہیں تھی کی بنکہ بھے لگتا تھا کہ انہیں صرف امال کی بروا ہے کھاتی تھیں۔ کھر کے ماحول کی اس تھینیا تاتی کا اثر

"بردی بی کی ایرانی عادیت ہے برداشت کرلواور کوئی جارة بيس-"ميس في وبديالي أو تكفون سي أبيس ويكها تو وه ترحم آميز انداز ميں مجھے ديكھ كريابر جلى كئيں۔ ميل صاف کرنے کے بعدمیری تندمیرے یاس آئی میں تب جھی سرجھکائے آنسویدے کی ناکا مکوشش کررہی تھی۔ " بھالی ..... 'اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ '' بھالی! آئی ایم سوری میرسب میری غفلت کی وجہ ہے ہوا مجھے آپ کو پہلے ہی بتا وینا جاہے تھا کہ امی کوسالن مين ثما ثربالكل يسترتبين بهاني پليزآپ روتين مت-" اس کا اتنا کہنا اور خیال کرلینا ہی میریے کیے کافی تھا۔وہ پلیث میں تازہ گرم سالن لے کرآئی تھی اے باتھ سے لقمه بنا كرمير \_ منه مين ذالا اور جيسے ميرا دل ہي جيت ليا اس کے بعدتو جیسے ایک سلسلہ چل پڑا۔

مقاتل کو بلالحاظ سب کے سامنے یا تنہائی میں بےعزت میرے مزاج پر پڑاتواس کی بخی ہے وہ لوگ بھی محفوظ نہ

آنيل الهنومير ١٠١٥ ا٢٠١٠ 243

READING Section

رہے جنہوں نے ایک دفت میں ای کے مزارج کی ترشی كوسهارية اور يحصه ميس ميري مدو ي تهي جو جشاني ساتھ رہتی تھیں وہ بھی جلد ہی تنگ آ کر کرائے کے گھر میں چلی کئیں مجربھی خدا کاشکرتھا کے سب ہی معاملہ فہم اور تعاون كرنے والے تھے ورنہ ميرے اندر تو ميري ساس نے قوت برواشت کا ایک قطرہ تک نہ چھوڑا تھا۔

₩.....₩......₩

"شبانه ....شی اٹھ جاؤ ویکھوعصر ہونے والی ہے۔" ای کی زم آ داز میرے کا نوں میں بردی تھی جانے کب سوچے اورا نسو بہائے میری آ تکھالگ تی تھی۔ '' أف خدايا..... بورا ون كزر كيا<sup>،</sup> كياميس اتني ورسوتي رہی۔' میں خود پر جیرت کرتی اٹھ بیٹی ای کے ہاتھ میں جائے کا کپ تھاجوانہوں نے مجھے پکڑایا۔ "صائم آتا ہوگا منہ ہاتھ دھوکر حلیہ درست کرلیے" ''ان کے نام کے ساتھ ہی سیج والی تحی منہ مجاڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔

""ألبيس ميرے جليے يا حالت سے كيا سروكاب میرے جلےول سے آ ونگی۔

" كيول خيرتو ب كوئى بات موكى كيا؟" ميس نے

بدزاری سے تفی میں سر ہلایا۔ "در کیا بات ہوگی وہی معمول کی مصبتیں۔" ای سے ین ہے مسکرا کر مجھے و سکھنے لگیں انہیں بھی میری ساس کے مزاج سے خوب آ گاہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کے جوہر کسی سے فلی رکھنے کی دانستہ یا نا دانستہ کوشش

"صائم كافون آيا كب تك آئيس مح لينج" "تہاراموبائل جرہاتھا بیک میں بیجے کہ بھی رہے

تھے کہ مایا کا ہوگا مرمیں نے ہی بیک چھونے ندریا۔" كرك كب سائيد عمل يرركها اور لاؤنج مين أكراينا مزيد بوجل سابوكميا میک دیکھا پر خیال آیا ای نے مغانی کرنے کے "آیا چھوٹی جا چی آئیس "ای معتبی نینال سے

اراد ہے ہے جب چیزیں سمیٹی مول کی تو اپنی وارڈ میری اچھی دوسی تھی جھی وہ مجھے و کھے کرخوش ہوئی باقی

روب بیس رکھ ویا ہوگا میں بیک لے کر واپسی پکٹی تو ای غالى كنياشاريكيس

" جیز دن کوان کی جگہ برر کھنا سیکھوشی اتم نے بیک مجمی ہو ی لاکرے بروائی سے رکھ دیا تھا۔ "مگرمیرا دھیان ای کی المرف مبیس صائم کی طرف سے آنے والی جھ مسد کالز کی طرف تھا میں نے جلدی سے مبرملا۔

" سلو ..... جي جي سيکيون .... احيما تھيك ہے۔" " کیا ہوا؟"ای میرااتر اہوامنہ ویکھنے لکیں۔

" جلدی لینے تیں مے ڈربھی ہیں کریں مے۔ سیمی اور زین آئی ہوئی ہیں کھریر انہوں نے یائے ایائے

ہیں۔ "میں نے اپنی مندوب کا نام لیا۔

''چلوتو تم تو گھا کر چلی جانا'' میں نے بےولی سے سر ہلایا۔ ای میری افسروگی بھانب چکی تھیں کہے لگیں۔ " چلو .... بھائی کی بری کے لیے جو بیٹے جوڑے کیےوہ تو دیکھوا کے جب سے آئی ہو کمرے میں تھی ہوئی ہو۔'' بھائی کی شاوی نزو یک تھی اسی کی تیاریاں دیکھنے کے لیے ای نے آج بطور خاص مجھے بلوایا تھا۔ صبح تیاری کے دفت تو میں بھی بہت ایکسائیٹڈٹھی مکراپ میرا دل عمل طور براجات ہو چکا تھا۔جسی جھلملاتے جوڑے اور میجنگ کے دیکتے ہوئے ویدہ زیب زیورات بھی میری مزاج بی نہ کرسکے۔

₩....₩....₩

محرير حسب توقع ايك ميله سيايكا مواتها كمجن مين مسیمی اور زینی کے ساتھ میری بروی بسیجی نیناں بھی تھی۔ دوسرے نمبر کی جھانی بھی قیملی سمیت موجود تھیں۔ آیا جان کے میال اور یکے سیمی اور زیل کے بیجے اور خاوند۔ مخوكه كمحر خاصا كهلا سانتها كجربهمي اس وقت كهي لليج بجرا بهوا لگ رہا تھا۔راستے بھرصائم کی خاموثی بھی بے حد کھلی تھی " اجهامیں دیکھتی ہوں۔" میں نے نورا جائے ختم جھبی اس وقت سب کو و مکھ کرول خوش ہونے کی بجائے

آنچل&نومبر&۲۰۱۵، 244

مجصح وقت بدلنے کی رو واوسنا کر يراني يا دول كو بعلاكر میری روح کوبے رخی کی مٹی میں دفنا کر دہ ہے سرے سے منے کی مجه لقين كريمياب میں اس سے کیسے کہون وقت توبدل جاتا ہے مبت کب برلتی ہے روازل سابرتك و بوروز کی تبدیلی میں موسمول كتغير ميس ر کب برتی ہے ر تووی راتی ہے أيكم مبهم أس بن ل اك ادار شام ي سرخي كي ما نند اك بينام ي خود سيضد سوجون كي يلغار مال مبى تو*ے ع*بت بال بدلتے میں تو فقط اعراز ..... أك انداز حيميا لينيحا اك اعدار لا وييخ كا اك خواب نالممل كي ادهورى حقيقت كو محبت بی تو کہتے ہیں تو مجرجب بدلتي تبيل محبت تو پر کیوں لوگ کہتے ہیں ارب وقت بدل میاہے

تمام جملدال فانتمى اين اينازيس فوشى سے سلے سوائے ..... میں نے اپنے مخصوص تخت پر براجمان امال جی کوسلام کیا۔ "آ کئیں بھائی! کمرمیں سب خیریت ہے۔" سیمی اورزی مجی کن سے باہرآ سنیں۔ " ہاں ہاں سب تھیک ہی جوگا ماشاء اللہ چہرے پر بارہ تو یہاں آنے کے بعدیج ہیں۔ 'ان کے لبول سے تيراكلااورسيدهامير يدل مين جامحسا مير \_ مسكرات لب سٹ محے میں نے ایک اڑتی نگاه لاؤج مي موجود حضرات ير والي جوجمي نها كمرك خواتین کی بات الگیمی وہ توسب بی امال کے تیر کھاتی رائتي تعين مرايخ جيثها ورندوئيون كے سامنے اس عزت افزاني پرميرا چره يقيناً سرخ موكيا تفار مورت حال كو مبیرتا ہے بچانے کے لیے جلدی ہے آتی۔ 'یہ بتارہے تھے یائے پکائے ہیں آپ " ظاہر ہے جب خاتونِ خانہ کو سیر سیانوں سے

فرصت نہیں کے کی تو باہر سے ہی لوگ آ کر یکا تیں مے۔''میراخون کھول اٹھا۔

"ميهى كامياب طريقنه بجوائد تحود بى يكائے اور كماني كرجانات يهال كون ي يرواب كسي كو-"لاورج كي وازي كم موچي مين أيك بار پھرسنا ٹابولنے لگا۔ "اوہوامان! کیا ہوگیا ہے چھوڑیں نال۔"سیمی اور زيني كلسياني كالمني بمسين-

"جب بييول بارآك يك يكاف كمات بي تو ایک بارآ کر بکانبیں کتے کیا اُن خرکو بیان کا اپنا کمر ہے۔ "دانت کی کا کرسکتے کہ میں میں نے بھی جواب

"لود مكيلؤبس بيظرف بان كاء" حاظرين عفل كو میری بات نے بکا یکا کرویا تھا مربس دوجار مل کے لیے محرامال كى يزمتى وازنے اس كيفيت ميے فوراً نكال بمي ليا جائية بإجان كهال ميساس وقت

245 ,108 =

**Neglion** 

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' چلو بس کرؤ کوئی تہیں سب خبر ہے۔' **ص**ائم کی بھاری آ داز سرکوشی کی صورت میرے بہلتے ول پر میائے رکھ رہ آ کھی۔ جبعی میرے سر پر جیسے سی نے پھواری برسائی \_ ایک شندا معطرساجهم و جان کا مهکا احساس د ماغ کی ایک ایک رک میں سکون اتار نے لگا۔

سی کی ملائم بوری بہت زی سے میر اسر کدا کدار ہی تھیں۔ یہ یقینا سیم تھی جومیرے میر میں جڑی بوشوں ہے مینے خاص تیل کی مالش کررہی تھی۔ جانے منتی در گزر کئی تھی اس کے ہاتھ میری کنیٹیاں مجوبی پیشانی اور مرسہلارہے تھے۔رفتہ رفتہ جب دروکا اثر زائل ہونے لگا اورطبیعت کی بحالی کے آثار میرے چبرے پر نظر آنے لگے تب اس نے دھیرے سے جھے بکارا۔ " معانی ..... " میں نے نم آسمیس کھول کر

"مجمانی ....ای نے کل آپ کو جو پھی کہا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ ہا جیس وہ اتن کر دی کیوں میں حالا تکہ میری بال میں مرمیں جانتی موں انسان کے سارے اعمال براس کی زبان یائی چھیرویتی ہے۔ان کا طرزممل غلط ہے اس طرح تو ودمروں کے دلوں میں محبت اور جگ بنے کے بجائے نفرت اور بے زاری پیدا ہوجالی ہے۔" میں حیب طاب اس کا نادم لہجس رہی تھی وہ وهير \_ روهير \_ مير \_ بالول ميل باته محصرراي مي " انہوں نے مجھی جوائی میں بہت کڑا وقت دیکھا ہے عمر کے اس حصے میں وہنچتے تکنیجتے ان کی قوت برواشت جواب وے چی ہے وہ مجبور ہیں ان کی عاوتیں اتن پختہ ہیں کہ انہیں اس طرح سے بول کریا بحث كرك بدلائبين جاسكا - أنبين برداشت كرف کے سوا کوئی جارہ ہیں بھائی!'

" وا ہے ہم ان ک عمر کو جاتے جاتے ان ہی کی طرح وہ کلمات بھی جو وہ میری شان میں وریک بولتی رہی کے ہوجائیں بات بے بات اور جگہ بے جگہ دوسروں کو تھیں۔میری آ تھوں سے موٹے موٹے آنونکل کر بعزت کرنے دالے۔"ترشی سے بولتے ہوئے میری آ واز بحراثی\_

«نو .....، سیمی امال کی طرف جبکه زین میرا با تھ تھا م كرمعامله وبانے ہی لکی تھی مراب مشكل تھا۔ "تمبارے باے کا دیائیس کھا تیں میری تأیاں! خدا كاشكر ہے سب اسے كھربار والے ہيں۔ بيتو ميرا دم سلامت ہے جو دو گھڑی آ کر ہوچھ کیتے ہیں ورندمندوھو ر کھو بی بی! تم پر تو کوئی تھو کے گا بھی ہیں آ کے۔ "میری

ساس کی پیجی گورو کنااب سب کے بس سے باہر تھا۔ '' بیں کسی کواسینے منہ برتھو کنے کی اجازت دوں کی جھی میں۔" میں نے تیزی سے کہاادرزیٰ کا ہاتھ جھنگ کر كمرے بين آئى۔ كمرے ميں تى وى چل رہا تھا ممام چھونے بچے میرے بیڈ پر چڑھے کارٹون و کھے دہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں سمیت سب کو کمرے سے بھایا اور اوندھے منہ بستر برگر کررونے کی۔ باہراب بھی وى داد بلاجارى تقا-

جلتی آئیسیں بھاری پیوٹے سو کھے لب اور وکھتا میر....میری حالت رات کے مقالعے میں بہت بدتر مھی' بجھے در دِشقیقہ کی شکانیت رہتی تھی اور بقول میرے مجھے یہ بیاری بھی میری ساس کی طرف سے شفتا مجشی مونی تھی ورندشادی سے ملے تو میں نے سرے ورد کا نام تک ندسناتھا۔

"آه ....." میں نے بے قرار ہوکر و کھتے سر کو وائیں بالنس شخاب

"بخار تو تبیں ہے۔" جھی اینے بزویک کسی کی مہربان آ واز سنائی دی میں نے سوجی آ تکھیں کھول کر بمشکل و یکھا۔صائم بستر پر بالکل میرے پاس جیھے یتھے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یاس ہی سیمی کھڑی تھی یر بیثان اور پشیمان\_

مجھے گزشتہ رات کا تمام ماجرافورایا وا گیااورامال کے كنيشوك كي طرف ببه نكلے۔

انجل انجل الهنومبر المام، 246

جاؤں۔اماں ایک دن رک کر کھرآ سمئیں اللہ کا شکرتھا کہ فریکیر می ہوا تھا'معمولی خراشیں اور شخنے پر ذراسی سوجن تھی نی الحال وہ چلنے سے قاصر تھیں۔ میں نے بھی تمام باتنس بھلا کران کی خدمت کی جوابا انہوں نے بھی مایوس مہیں کیا۔

سیج بی تقا کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے کسی نہسی دن ل ی جاتا تھا' دنیا میں نہ بھی ملے تو اللہ کے یہاں تو ضرور ہی ملے گا۔ ہاں بہوا کہ گھر میں مستقل مہمانوں کی آ مد کی وجہ ے بھائم دوڑی میں ولیمداندنڈ کیا جس کا کئی دن ملال رہا کیونکہ میرے بعد کھر کی مہلی شادی تھی تو ظاہر ہے اس لحاظ ہے تیاریاں بھی خاص تھیں اور جوش وخروش جھی ويدنى تفايه

خیراللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے بہی سوچ کر کھر کے کام دھندوں میں لگ تئی اور بھائی کی شادی کے بعد كافى دن ميكے كارخ تہيں كرسكى يهاں تك كداكك ون ا مي كا بلادا آپنجا' وه يول كه كير يكائي كي رسم مين مجھے بلا رہی تھیں۔

₩.....₩

ا ای نے خاصا اہتمام کرڈالا تھا جمام چیزیں خود ہی بنائي تھيں۔ميري ادر كوئى بہن تو تھى نہيں جو اُن كا ہاتھ بٹائی این کیے ایک حد تک میری نئ نو ملی بھاوج تعنی ماہا نے ہی ان کاساتھ دیا۔ ای نے فی الحال اس سے صرف کھیر ہی پکوائی تھی۔ بہلی بہلی بارتھا پانہیں استے لوگوں کا کھانا کھیک سے بکا یائی یا ہیں اس کیے میں نے خود ہی سب کرلیا' رات میں کام سمٹنے کے بعدوہ تھی تھی ہی مجھے بتار ہی تھیں۔

"اجھاكيا ويسے بھی سب تھر کے طور طريقوں ميں فرق ہوتا ہے جب تک وہ یہاں سب کی پیند نہ پیند کو مجھے اور صائم کوشادی میں روانہ کردیا۔ میرا بارات کے مھیک سے جان نہ لے میلی کردیا کریں۔لیٹ جائیں ساتھ امی کے کھر واپس جانے کا ارادہ تھا اس میں رخنہ میں تکوے ادرایر هیوں پرمساج کردوں بہت آ رام ملے

''اللّٰدند کرے بھائی! آیے میں مجھ میں اور ان میں بی ہی تو فرق ہے آ ہے تو رہو ھی گاتھی باشعور عورت ہیں۔اللہ ہے دعا کریں اللہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں کسی بھی لحاظ ہے ایسا نے سے بچائے کہ لوگ ہماری موجود کی سے بے زار ہوں اور ہماری غیر موجودگی میں سکون محسوس کریں آ مین ''اس کی دهیمی پُراثر آ داز قطره قطره امرت جل کی طرح میری ساعتوں میں اتر کر دل ود ماغ کوروش کرتی جار ہی تھی۔ نرم ملائم انگلیوں کی پوریں اب بھی مساج ہیں

"ہم سبآپ سے محبت کرتے ہیں ادرآپ کی عزت بھی کرتے ہیں وہ میری سکی ماں ہیں بھائی! میں جاہ کر بھی ان کو برا بھلا ہیں کہائتی پھر بھی ان کی باتوں ہے آ ب کا ول وکھا میں اِس کے کہا ہیں سے معذریت کرنی ہوں۔ 'وہ اپنی بات مل کرکے خاموش ہو چکی تھی اتن كروى زبان والى بداخلاق عورت كى التخصن سلوك والی بیٹیاں یقنینا میرے کیے تعمت خداوندی سے کم نہ تھیں۔اس کا ہاتھ تھام کرمیں نے لبول سے لگایا۔

₩ .... ₩ .... ₩ بھائی کی شادی بخیروخونی انجام یائی تحرمشکل ہے۔ بارات والے دن امال بورج میں یانی کی وجہ سےسلب ہولئیں۔ ہم سب تقریب کے کیے نکل ہی رہے سطے میری تو جان نکل تھی ہال کے بجائے ہیں تال بھا گنا پڑااور جب بتا چلا كەرات بىبىل ركنا ہوگا تو دل خون كے تسورو و یا مکر بھلا ہومیر ہے سسرال دالوں کا طاندان بھرایر اہوتو مسئلے مسائل او ہوتے ہیں مگر دلوں میں میل نہ ہوتو چر یہی

لوك كام بھي بہت آتے ہيں۔ آ و ھے کھنٹے کے اندرسب ہی ہیتال پہنچ کئے ادر ر الرا کیا۔ بچھے بھی اپنی ساس کے ہاسپالا تزہونے کے بعد کا۔ "ای نے سر بلایا۔ یں ات کھ مناسب نہ کی کہ میں ای کے یہاں رک "ویسے میں نے محسوس کیا ہے اس میں احساس ذمہ

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۰۱۹ ۲۰۱۵

واری ذرا کم بی ہے جہاں کھ کھاتی چی ہے کے اور پلیٹی فوراً الله المين من من روز رات كو منون ايني مال اور بہنوں سے فون پر ہاتوں میں تکی رہتی ہے۔ 'امی خالصتاً ساس کے روپ بنی دھل چی تھیں میں مسکرادی۔ "ارے ای ایم بیشروع کے دن ایسے بی ہوتے یں بے بروا بے فکر مکن .... ذمہ داری برے گی تو سمجدجائے گی۔''

"آئے ہائے پیچاولوں کا کیا حشر کردیا؟"امی کی تیز آ وازیر بین نے چونک کرسرا تھایا۔

"امی وه کھرے نون آھیا تھا تو میرادھیان ادھرلک

' اتو کمر<u>ے فو</u>ن کرنے والوں کو کہددینتی کہ دومنٹ ُ بعد دون کرما' الیمی کون می انهم بات صی جوای وقت.....' میں کھانا محبول کر خبرت سے اپنی مال کود مکھر ہی تھی جواس وفت ایک مکمل ساس کاروپ دھار چکی تھیں۔وہ کہیں ے بھی وہ مشفق مال ہیں لگ رہی تھیں جو ہمیشہ سسرال کے معاملات کو مہل انداز میں نمثانے میں میری رہنمانی کرتی تھیں۔

«بسای!خیال بی نبیس رہا۔"وہ سر جھکا کر ہو گی۔ "تو خیال رکھا کرد نال اگرایسے ہی بے خیالی میں ر بيل توبس موكيا كام-"

"امی کیا ہوگیا ہے؟" اب مجھے مداخلت کرنی ہی پڑی تھی۔" تھیک ہیں بس ذراچیک سے ہیں۔"میںنے سرسرى اندازا پنايا\_

"ارے رہے دوتم تو بہتو 'روز کامعمول ہے ایک ہار بتائے وے رہی ہول مہیں بہجواد کیاں ہرونت فون اور نی دی سے چیل رہی ہیں بال اور جن کے ہرروز میلے کے چكر لكتے بيں بيرسى تبين كرسكتيں "وصيى آوازليكن

طنزیدلیجر..... ی .... ی من نے بداختیار انہیں .... کا اختیار انہیں .... کا اختیار انہیں .... کا اختیار انہیں ... ٹوکا۔ میل برمیرے ابواور دونوں بھائیوں کے ساتھ

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 248

صائم بھی موجود تے ان کے سامنے ماہا کواس طرح کہنا مجمع بأفل احمانيس لكا-و المنك تيبل برخاموشي حيما كئ ماماحا ولول سي كميل

ربی تعی مرس جانت تھی وہ در بردہ اے آنسو یہنے میں مشغول ہے۔ جھےاس ونتاس میں اورخود میں کوئی فرق نظرناآ یا۔سالوں پہلے کا منظر پھر سے جی اٹھا تھا فرق صرف بیتھا کہ بیمیرامیکہ تھااوراس کاسسرال ای کے رویے سے مجھے بے صد شرمند کی محسوس ہونے کی اور اب میرے دل میں ایک خیال نے سر اٹھایا اسے میکے میں مجھے وہی کردار ادا کرنا تھا جو میرے سسرال میں میری تندیں اوا کردہی تھیں۔

محمروں کو جوڑے رکھنے کے لیے رشتوں میں بجرم اور بحبت قائم رکھنے کے لیے جھے وہی شرمندگی اور خفت کی تھڑی اٹھانی تھی جوایک عرصے سے میری ننرول نے اٹھائی ہوئی تھی۔ایے میکے میں جہم لینے والے سرائی رشتوں سے محبت اور عزیت وصولنے کے کیے مجھے بھی عزیت دینی اور محبت با بنی تھی اور کسی اور کے نہیں۔ اپنی سلی ماں کے لگائے سکتے زخوں کا مداوا كرنا تهاجس حدتك مكن موتا\_

میں کھانے کے بعد کی میں آئی مایا دروازے کی طرف بشت كريك سكة مي كوري هي بانتي تقی وہ رور ہی گئی میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اس ہے کیا کہنا تھااس کے نسود ک کوہلی میں بدل کے اس کے دل كابوجه كيے باغمنا تعارمیں نے پیچھے سے جاکے دهیرے ےال کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔



## For More Visit Paksodety.com

**Seeffor** 



میں ریزہ ریزہ تو ہوتا ہوں پر شکست کے بعد مگر نڈھال بہت دریے تک نہیں رہتا جواب مل ہی تو جاتا ہے ایک حیب ہی نہ ہو کوئی سوال بہت دیر تک نہیں رہتا

> موسم کر ماک حدیث اب قدرے کم ہو چی تھی فوتا میں ہلکی سی حتلی درآئی تھی وہ آج طبیح ہے ہی سخن میں لکی کیار بوں کی صفائی مشرائی میں مصروف تھی۔ دادی اماں و ہیں بخت پر بیٹی سانچ کے دانے گرار ہی تھیں اور اس کی اماں کچن میں براٹھے بنانے میں مصروف تھیں۔ یراٹھوں کی اشتہا انگیز خوش ہو ہے اس کا ول بھی اب للجانے لگا تھا وہ کا مختم کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ او پری منزل ہے آتی تائی اماں کی آواز نے اسے شدید كوفت ميں مبتلا كر ڈالاتھا۔

''کرن بیٹا! میری طبیعت ٹھیک نہیں' اپنی ای سے کهوجار برانتهے بنا کراو پر جیج دیں لائبہکو کالج اوراسید کو اسکول بھی جانا ہے۔' وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی کوئی حکم صادر ہوگا۔

ڈراے شروع آپ کوس نے کہاہے کہ اتنا اچھا کھانا جاہ رہاتھا۔ داوی امال نے بھی کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا یکایا کریں۔'اس کی آواز قدر ہے تیز تھی دادی امال بھی وہ جانتی تھیں جمہایسی ہی ہے۔ الماراني تعين \_ الماراني تعين \_

'' تری بات بیٹا! وہ تمہاری بڑی ہیں<sup>' کنت</sup>ی بارسمجھایا ہے ای فضول کوئی مت کیا کرو۔ 'امی نے کچن کی کھڑ کی ہے باہر جھا نکا تھا وہ الی ہی تھیں ساوہ لوح 'ہر ایک کی خدمت کے لیے ہمہوفت تیار۔

'' أنسامي! آپ جھي کٽني جھولي ٻين تائي امال الگ رہتی ہیں پھر بھی ہر وقت خدمت کے کیے آپ کو آ دازين دين رمتي بين جب آپ بيار مولي بين جھي نیے جھا تک کے دیکھاانہوں نے ''وہ وہی کہرہی تھی جو بخیین ہے دیکھتی آئی تھی وہ اپنی امال سے بے پناہ محبت کر بی تھی۔

'' دہ برسی ہیں آئندہ ایسا مت بولنا۔'' تجمہ نے برا مھے اور جائے کی کیتلی بڑی مڑے میں رکھ کے اس نے ہاتھ میں تھائی اوروہ ماں کو گھورتی ہوئی بچھے دل کے "لوجی میری پیاری اماں! ہو گئے تائی امال کے ساتھ اویرا کئی اس کا ول اب ناشتا کرنے کو بھی نہیں

₩....₩

آنچل انها نها اله ۱۰۱۵ انجل

See Hon

مصروف تھی بھی الماریاں صاف کرتی تو بھی کھر کے جائے۔وادی خوب جانتی تھیں کہوہ ایسا کیوں کررہی ہے جب بی تو جائے کے ساتھ سموے لے کراس کے ياس على تى تىسى-

''میں جانتی ہوں بیٹا! تم اپنی مال سے خفا ہو تمہاری امال بہت ہی سیدھی سادی ہے اور تمہاری تالی ا ماں شروع سے ایس ہیں۔جب ہی تو میں نے او پروالا یورش بنواکے اے الگ کر دیا تھا مگر بھلا ہوتمہاری امال کا جنہوں نے تہاری تائی کو برا مجھتے ہوئے ان کی خوب خدمت کی۔ تمہیں بھی پرائے گھر جانا ہے اس کے سمجھا رہی ہول کہ بیٹانسی کا کوئی گام کرو<u>ے</u> سے نہ ہم چھونے ہوجاتے ہیں نہ ہی جارے ہاتھ مس جاتے ہیں۔عورت کی زندگی ہی کھر کا کام کرنا ہے اور سسرال میں اصل عزت ہی اس سے ہے۔ آج ویکھ لو بورے خاندان بھر میں تہاری ماں کی سلیقہ مندی کی اس کے اچھے ہونے کی کیسی عزت ہے۔ابتم بھی پیکھاؤ اورا پناموڈ تھیک کروائیب نیا بیک دن تمہاری تانی امال کو این و بورانی کا خیال ضرور آئے گا۔ وادی ابال نے بات کچھاس طرح سمجھائی کہرن کی سمجھ میں آ گئی اب وہ مسکراتے ہوئے جائے اور سموسوں سے لطف اندوز ہورہی تھی۔

دادی امال (تسرین شاہ) اور خالد شاہ کے دو ہی سپوت، تصاحمه شاه اورزا بدشاه -خالد شاه مشینول کا کام كر\_، سے بيل زندكى كا كزر بسرا چھے سے ہوجاتا تھا۔ انہوں نے اسینے دونوں بیٹوں کو کر بجویش تک براهایا چراس کے بعد دولوں بھی فرم میں ملازمت تريني يكك ان دلول خالدشاه كي طبيعت زيا وه خراب رہنے لگی تھی وہ چھیچھردوں کے مرض میں مبتلا تھے ایسے میں نسرین کواحمہ کی شاوی کا خیال آیا تھا۔نسرین نے این بھا بھی کی بیٹی سفینہ سے احمد کا نکاح کردیا بوں ایک مہینے میں ہی وہ اس کھر کی بہوبن تی نسرین کا خیال تھا كرفي كوشش مين من سي محرى مفائي ستمرائي مين كم بهو كمر سنجال كي اور وه اين بوزهم شريك

"احدصاحب میں نے کہددیا ہے اس یارہم قربانی ضرور کریں سے وہ بھی الگ بیہ نہ ہو کہ ہر دفعہ کی طرح این امال کے ماتھ میں جاکے جمعے تھادیں کہلوا ماں! تم قربانی کراؤ ایک ہی کمرے جارا۔ " سفینہ تائی احمد صاحب کے معمل کان کھا رہی تھیں۔عید قربال میں ایک ماه ره گیا تھا سووہ اب کوئی رسک ہمیں لبتا جا ہتی سمیں ہر سال اِپنے میکے میں ہونے والی قربانی ک شاندار دعوت وهبهى نه بهولتي تقيس بورا خاندان اكثها ہوتا تھا سواس بارانہوں نے رکا تہد کررکھا تھا کہوہ بھی قربانی كرك اليين ميك والول كي وليسي بي شاندار وعوت

" "قربانی ہوتی تو ہے <u>کھر</u>میں تم کرویا اما<u>ں ب</u>ات تو ایک ہی ہے نہ سفینہ! تم جھتی کیوں مہیں۔"احداینی بیوی کی ہٹ دھرمی ہے کافی پریشان تھے۔

مجمع اس بارے میں کھی ہیں سننا احمد صاحب! ہوش کے تاخن لیں بچی جوان ہوئی ہے کل کلال کواس کی شاوی بھی کرتی ہے۔ میں نے کہدویا ہے بس اس بار ہم قربائی ضرور کریں کے اور میں اینے سارے خاندان کو بلاوک کی وعوت میں۔ جھٹی وہ جنب ہمارے کھرآ میں سے مل کے بیصیں سے لائد کو چے سے پر هیں سے تب ہی تو بات سنے کی تا۔ ' انہوں نے جھی تاك كے نشانه لكا يا تھا۔ وہ جانتي تھيں لا سُه كى شادى والى وهمكى ضرور كارآ مدثابت بهوكى اوريمي بهواتها\_

" تھیک ہے جیسے تمہاری مرضی بھلاتم سے کولی جیت سکتا ہے۔' ہار مانتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تیے۔ یہ دیکھے بنا کہ اِن کی شریک حیات کی آ جھوں میں لیسی چیک اترآئی تھی دکھا و ہے اور ممود ونمائش کی۔

€ .....

يورا دن كرن كا مودُ شديد آن ربا تفا احتجاجاً اس نے امال سے بات تک نہیں کی محمی نہدو پہر کا کھانا کھایا نه شام کاناشتاسب کے ساتھ کیا تھا۔خودکومصروف ظاہر

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 250

حیات کی اجھے سے خدمت کریا تیں کی مکر ایسا نہ ہوا شادی کے ایک ہفتے بعد ہی خالد شاہ اینے خالق حقیقی سے جاملے وونول میٹے اسینے باپ کی موت کے بعد و ھے ہے کئے ایسے میں نسرین نے اسیے آنسو چھیا کے اسے بیموں کوسنجالا اورخودکوسخت کرلیا۔

آ ہستہ آ ہستہ سب اپنی روئین برآ نے لگا نسرین نے گھریر دھیان دینا شروع کردیا تھا جب ہی ان ہر سفینہ کے چھو ہرین اور زبان درازی کا ادراک ہوا تھا آنہوں نے اسے اپناسمجھ کے بڑی بہو بنایا مگر وہ تو کھوٹا سکہ نگلی تھی۔نسرین نے سفینہ کو ہر چیز سمجھانا اور اسے ٹو کنا شروع کردیا نینجتا ان کے گھر میں بھی وہی ساس بہو کا روایتی رشتہ قائم ہوگیا۔ دد سال تک انہوں نے جیسے تیسے گزارا کیا بھر بڑی ہی میٹی ڈال کے کھر بنوایا۔ زاہد کی شادی اپنی دور پر ہے کی رشتہ دار کی بیٹی مجمدے ک اجھی نئ نن شادی تھی سوانہوں نے سفینہ کوالگ نہیں کیا تھا مکرجلد ہی اس کی نوبت بھی آ گئی تھی۔

ایک طرف سفینه کا پھو ہڑین تھا تو دوسری طرف تجمه کی سلیقه مندی سفینه تجمه سے ندصرف طلے لی تھی بلکہ ہرونت اس پرطنز یہ جملے بھی کسنے لکی تھی۔ تجمہ سید تھی سادی تھی' بھی بلٹ کے جواب نددی 'نسرین کو بھیدگ بروی فکر تھی اس لیے جب سفینہ نے لائبہ کوجنم دیا اس کے کچھ عرصے بعد ہی نسرین نے سفینہ کو اوپر شفٹ كرديا \_جفكر بياتواب حتم موضح متصمر نجمه كي خدمتين ساری زندگی چان تھیں کہن یا۔ ا ریب کے کیا بریشان کن سمی۔

الکے روز احمہ نے آ کے مال کواپنی الگ قربانی كرنے كا فيصله سنا ويا تھا كھر كے سب ہى افراد حيران تقے۔

کی وجہ ہے میں نے اس کھر میں دوچو لیے جلانے کی طوفان میں پہیں ہزار کوئی اہمیت نہر کھتے تھے۔وہ دو اجانب وی مکر کان کھول کے س لوبیا لگ الگ قربانی دن تک مختلف منڈیوں میں خوار ہوئے تب کہیں جاکے آنچل انهنوه پر ۱۰۱۵ انجل انجل

والا ملاملداس كفريس تبيس موكا عبيد بميشه بم سب ساتھ ساتے ہیں اس پار بھی ساتھ منائیں سے۔ اوادی ا ماں کا فیصلہ اتل تھا احمد تھبرا مسئے۔ بیوی کومنع بھی نہیں

''امال پلیز' بات سمجھیں سفینہ اس عیدیر اینے سارے خاندان بھر کو بلانا جا ہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ لا سبداب بری ہوئی ہے لوگ آئیں سے جائیں محموقہ اس کی لہیں بات سے گی۔ ' احمہ نے جھکتے ہوئے ساری بایت کہدوی تھی' امال مل میں سفینہ کی جالا کی کا مىناملەمجھۇگى تھيں \_

" بہانے نہ بناؤ ..... " اس سے سلے کہ امال بات ممل كرتيس زابدا تُحكراً مي تحري "رہے ویں ایاں! اگر بھائی قربانی کرنا جائے ہیں تو کرنے دیں کسی کو قربانی کے لیے منع نہیں کرنا جاہیے۔ بھائی قربانی کریں یا ہم ایک ہی بات ہے گھر تو ایک ہی ہےنا۔ قربانی توایک ہی ہوگی نا۔''زاہد کی بات امال کی سمجھ میں آئی گئی۔

" کھیک ہے کرلو اپنا شوق بورا۔" انہوں نے اجازے وے دی تھی احمہ صاحب خوشی خوشی اٹھ کے

'' بیٹا!تم حصولے ہووہ بڑالیکن اس نے مجمی بڑاین مہیں وکھایا۔''اماں افسردہ می ہوگئ تھیں۔زاہرنے امال كو تكلے لگالياان كاموڈ فوراً ٹھيك ہو گيا تھا۔

عيدقربال مين اب صرف أيك مفتدره ممياتها احمد صاحب چیس ہزار لے کے منڈی پیٹی مے سے۔ ہر سال وہ اماں کو قربانی کے لیے چھیں ہزار ہی دیتے تھے اور چیس بزار زاہد دیتا تھا دولوں کے میسے ملا کے احیما جانورآ جاتا تھالیکن اس بارسفینہ کی ضداور معقلی کے " يكل تونبيل محة مواحمه! تمباري بوي كى حركول باعث آج وه الكيلي كمرے تھے۔ مبنگائی كے اس

اک چھوٹا سا بچھڑا ان کے ہاتھ آیا۔ کھر لائے تو ماسوائے سفینہ کے کسی نے تقل نہ تکالے سب ہی نے

الله كاشكراداكيا-"اے نيچى بى باندھ دیں احمہ! نجمہ كوتو سيح سے د کیے بھال کرنی آئی ہے جانوروں کی ہرسال وہی تو بہ کام کرتی ہے۔' انداز طنزیہ تھا دادی امال نے

" ال بال بھائي! كيول مبيس قرباني كے جانورول کی تو خوب خدمت کرنی جاہیے جب ہی تو قربانی کا حق اوا موتانہے۔ "ساوہ ی جمداس بار بھی خدمت کے کیے خود آ کے بڑھی تھی۔ داوی امال سمیت کرن کو بھی غصيأ بإنقادها بي امال كي اكلوتي اولا دجوهي مكريهان يروا من کو می ۔احد کانے یا ندھ کے حلے گئے بیچھے تجمہاس کے دھیان کورہ گئی جس سفینہ کو قربانی کا شوق تھادہ آیک بارجمي نيچ جها تكنے نه أي سي \_

'' کیاالی ہوتی ہے قربانی۔'' کرن سوچ کے ره کی ۔

● ..... ಈ ..... ●

اہیے سارے خاندان کو دہ عید کیے دوس ہے دن کا دعوت نامه بذريعه ينكي نون بهنجا چنگ هي بس أب جمر ہے بات کرنا باقی تھی۔ آج کل ان کے یارلر کے چکر لگ رہے تھے اور اس کام میں انہوں نے بے جاری لا سُبه كو بھی تھسیٹ لیا تھا' فینٹل کرالو آئی برو بنالو ہیئر كننگ كرالوا چى طرح تيار موا كروپيسپ ده اين بيي كو سكهار بي تعين تبين سكها يا تفاتو بيركه بيثا لحن صاف ركها كرة برتن اكثم ندكيا كرة ماتھ كے ماتھ دھوديا كرو۔ جھاڑو مجے لگایا کرو کونے کھدروں میں کچرا جمع رہ جاتا ہے۔ردنی کول بنایا کرؤسالن کامصالی تھیک بھونا کرو۔ جوایک بارصفائی ہوجاتی تو دوبارہ نہ ہوتی۔دادی امال تو دادی امال نے اشار ہے سے تحمد کونع کرنا جا ہاتھا۔ اور آن شمیں بے جاری کرن کے ہی چکر لکتے تھے

اے گندگی برداشت نہمی سواس کا او بر دل ہی نہ لکتا ورندلائه سے اسے کوئی خاص بیرند تھا۔ کرن مال کا براتو تھی۔ بقہ مندی کا منہ بولتا شبوت سو دادی کو بھی اس کی فكرنه إلى وفكر محلى تولا سبه كي آخر كوان كاخوان من ما م توان کا ہی نزاب ہونا تھا بیاہ کر جاتی تو پیرکہا جاتا کہ" ماں نہ سکھا یائی تو کم از کم دادی ہی سکھا دینیں "مکروہ دادی کے ماس بیکھتی کب میں ان کی سنتی کب می جب ہے کائے آئی تھی بے جارااسدہی فارغ اوقات میں بیجے آجاتاتھا۔

كائے كے ساتھ كھيا رہتا كرن سے اس كى بتى بھی بہت تھی۔عید میں تین دن رہ مسئے تنصیفیندلا سُبہ کے ہمراہ نیجا کی تو کرن نے پہلوبدلاتھا 'جانتی تھی تاتی امال بنامطلب کے بھی نیچ ہیں آسیں۔

" بحمد! فارغ موتو ورايهال آو ، وادى سے دعا سلام کیے بعد انہوں نے مکن میں جائے بنائی جمہ کو آ داز دی تھی۔

"جن آنی بھائی!" جمٹ جائے کی ٹرے کہاب کے ہمراہ لے آئی۔ دوجھئی وہ تم نے پچھلی عبد ہر بریانی اور پائے استے

زبروست بكائے تقے نہ ميرى تو زبان سے ابھى تك اس کا وا کتہ نہیں حمیا۔ کیا کروں تہارے ہاتھ کا کھانا تہار۔ ے جیٹھ جی کو بھی بڑا پسند ہے وہ تو بس یہی کہتے ہیں بھٹی کھانا یکاؤنو تجمہ کی طرح سومیں سوچ رہی ہوں کہ عید کے دوسرے دن کھاناتم بکاؤ اوپر میرے بھی سب کھروالے آئیں سے بھی جھے سے بیسب اسکیلے تہیں ہوگا۔ میں مدد کردوں کی تمہاری پھرید لائے۔ اور کرن بھی تو ہیں ویسے بھی تو عید تو ہم سب مل کے ہی مناتے ہیں نا۔' وہ فطرتی مطلبی تھیں دل میں و بورانی وہ جیسی خورتھیں ویسی ہی ان کی بیٹی تھی سارا دن اسد کھر کے خلاف بغض یالے اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ میں پھرا پھیلائے رکھتا۔وہ بھی صاف نہ کرتیں بس صبح اوری دل سے اس کی تعریف میں رطب اللمان تھیں " بھی جب قربانی الگ کررہی ہو دعوت تم کررہی

آنيل انومبر ١٠١٥ ١٥٠٥م 252

رشتہ داروں کے جعے بنادیئے۔ کوشت لکایا مرتجمہے كمايانبين ميااس كادل اداس تفا\_

آج مج سے بی جمداو رہمی اپنی بھانی کے ہدایت ناموں برنسی مشین کی طرح عمل کردہی تھی۔ لائید کیا خاک کام کراتی اے تو قیشن پرستیوں سے فرمیت بنہ تمی ۔ کرن کا ول جل رہا تھا' ماں مجے سے کام میں لی تھی مجوراً كرن نے بى ان كى مددكى دادى امال اديرا كى تہیں تھیں شام کوسب مہمان آنا شروع ہو گئے تھے کرن مجمی نیج آسٹی میں سلقے سے تیار ہوئی وہ لہیں سے می اوور میں لک رہی تھی جبکہ لائیدنے بے تحاشا میک اپ تقوي ركما تفاجو جي مهمان آياده ينجي الأمارساف ستقرآ كفراين سليقدمندي كافبوت ويدربا تفاجؤآ ماسراه

تجمد في تمام مهمالول كو يهليكولدرنك اور كمريس ہے سمدسے سرد کیے چرسب مل کے اوپر چلے گئے۔ کرن نے جان بوجھ کے اوبر کی صفائی ستھرائی پر توجہ تہیں دبی تھی اس کا مانٹا تھا کہ اس کی تاقی امال کے کھر والول كو بھي تو يا حطے كه وه لتني سليقه مند بيں تجمه تو خود بے جاری پین میں مصروف تھی سبجے سے اس نے سوجا تھا کہ کم از کم صفائی وغیرہ تو بھائی خود ہی تھیج سے کرلیں کی مکر د بواروں مر کھکے جالوں اور جگہ جگہ کاریٹ برمٹی د مکھے کے وہ بھی شرمندہ ہوئی تعیں۔

سفینہ کی بھائی آسیہ نے ہر چیز نوٹ کی تھی ہے وہی بھائی میں جن کے بیٹے سے سفینہ لائبہ کارشتہ کرنا جا اس تحين ان كالبختيجا الجيئر تما خوب صورت تما اور كيا

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 253

ہوتو تجمہ کیوں کام کرے؟"اس سے مملے کہ تجمہ ہاں كرتى دادى فورابول يراى ميس \_سفينه \_نے دل بى دل میں اپنی ساس کوکوسا تھا۔

''ارے نہیں ای! آپ کیسی باتیں کررہی ہیں' بِما بِي سِيح تَوْ كَهِدر بِي بِينِ النَّاسِبِ وِهِ السَّلِيحَ كَيْبِ كُرِينِ گى - ميں آ جاؤں كى بماني' آپ فکرنه كريں \_'' نجمه نے فورا ساس کی بات کی تغی کی کرن کو بھی بہت غصه آیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی ہات ہوئی کون سیا تجمہ کے میکے والوں کو بلایا تھا سفینہ نے مگر وہ مجمد تھی ہر

إده المربية بجمد!" سفينه نے جائے بيتے ہوئے كہا مچرکام کا بہانہ کرے اٹھ کھڑی ہوتیں۔ لائبہ بھی مال کے بیچے ہوئی جو کام کرنے آئے تھے وہ تو ہوہی گیا تھا جاتے جاتے انہوں نے اپنی قربانی کی گائے تک کو و یکنا گوارا ند کیا تھا بلکہ اس کے یاس سے گزرتے ہوئے منہ پر کپڑ ار کھ لیا تھا تا کہ بدیونہ محسوں ہو۔

**⑥** ..... **⑥** ..... **⑥** 

عيدقر بال كاون بهي آن مهيجا تقا احمداورزامدنے مل کے گائے والے کی سی اب باقی کی ذمہ داری خواتین کی تھی احمہ نے سارا کوشت سفینہ کے آ مے

"ارے بھتی میرکیا کررہے ہیں آپ بھلا میں کب سے کوشت دغیرہ بنانے لگی۔آپ جمہ کو دیں بیرسب مجھے تو متلی شروع ہوجاتی ہے ابھی تو اتنا کام ہے کل کا۔" سفینہنے ہاتھ جماڑے تھے۔جبکہ بحمہ جیکے چیکےرورہی می ایک ہفتہ میں اسے اس بیار ہے کا نے سے اتنی محبت ہوگئی تھی۔ این ہاتھ سے کھلاتی تھی نہلاتی تھی مغانی کرنی می اور اصل قربانی مجمی تو یہی ہے اپنی بيارى چيزكواللدكى راه مي قريان كرنا \_سفينه كوكب قربانى بیاری چیز کواللدگی راہ میں قربان کرنا۔ سفینہ کوکب قربانی میں گھانا تو بہت زیر دست بکا ہے۔ 'یائے کے اصل مغیوم سے آگئی تھی اس کے لیے تو دکھاوا شامی کہاب بریانی 'بہاری بوئی اور میٹھے میں کھیر شروری تھا وجوت ضروری تھی۔ نجمدنے سارا کوشت اور مشروجیے کی لواز مات تھے سب بی نے کھانے ماف كري في بيون كاحدالك كيا سفين في تعين عمر كومرا با تقار

''بُرا مت ماننا سفینه ممر میرا ایک ہی بیٹا ہے میں مہیں جا ہتی کہ دہ جھے الگ رہے جس طرح تم اپنی ساس سے نہ نبھاہ کریا تیں ہوسکتا ہے کہ تمہاری بیٹی بھی ندناه كرمائ اورتمهارى ادرلائبه كى سليقه مندى توجهي بتا ای ہے۔ میں جانتی ہول تم نے بدوعوت بھی اس کیے رهَىٰ اللَّهُ قرباني كِي مُرسفينة ثم مجھے عزیز ہو ای لیے سمجھا رہی ہوں کہ قربانی کسی و کھاوے کا نام ہیں ہے۔ قربانی تو دہ ہے کہ ہم اسے جانور کوعزیز رهیں خدمت کریں ا هن نهري محرايي بياري چيز الله کي راه مين قربان كركے غريبوں كى مدد كريں۔ ہم تمہاري دعوت اس لیے کرتے ہیں کہتم اس کھر کی بنی ہولیکن اس کا مطلب میں کہم ایسے دکھاوالمجھواور دکھاوے کے کیے تم بھی وعوش کرنی مجرو۔عید قربان کا مطلب میہ ہر گزشیں۔اسدنے بچھے بتایا کہ مامی ہم تو الگ گائے لائے کیکن نیچے قربانی کی چی نے سب کام کیا ہے۔ وہ بجہ ہے ﷺ بولتا ہے سکین تم بڑی ہو بڑا بن دکھاؤ۔ میں تنہاری ساس سے بات کر کے آتی ہوں۔ "جنہیں آج تك كوني آئينه تبين وكها يايا تها البين آسيدايك لمحديين آئینہ دکھائٹی تھیں۔انہوں نے قربانی کی دکھاوا کیا اور ہار بیتھیں کیکن میر ہار ضروری تھی انہیں احساس ولانے کے لیا اینا کل سنوار نے کے لیے۔وہ روٹی ہیں تھیں كيونكه وه جانتي تهيس كهوه غلط بين الجهي إنهيس بهت يجه

آج سے انہیں اپنی گرمتی سلیقہ سے سنجالنی تھی تا کہ کوئی بیٹی اپنی مال کی وجہ سے بن بیاہی نبرہ جائے۔ اس عید پر قدرت نے ان کے زردہ کیل میں آگی کے سارے جروئے تھے اب ہر سے روش ہونی تھی \_

كريات اسب سے يہلے الله ہے معافی ما نکی تھی اس کے

For More Visit Paksodet Væ

'' ہماری چی کھانا لکاتی ہی ایسا ہیں کہ الکلیاں چاہئے رہ جاؤ۔' اس سے پہلے کہ سفینہ سارا کریڈٹ اینے سریسیں چودہ سالہ میٹرک کے اسٹوڈ نٹ اسد نے سیج بتاتے ہوئے اپن مال کے ار مانوں پر یانی مچیرد یا تھا۔

'' وہی تو مجھئی ایک دو ہار میں نے سفینہ کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے جب ہی تو میں سوچ رہی تھی کہ ریسفینہ کے ہاتھ کالبیں۔ بھٹی واہ تجمہ اتمہارے ہاتھ میں تو برا بی ذا لقہ ہے یقینا تمہاری بنی بھی اچھا یکائی ہوگی۔'' آ سیدنے پہلے جمہ کو پھر کرن کوستائتی نظروں ہے دیکھا تھاسفینہ بل کھا کے رہ گئ تھیں۔ ""جی شکرید!" نجمہ مسکرائی کھائی کے بعد

جائے کا دور چلاتھا جو کرن نے بنائی تھی۔ لائبہ کو کہاں فرصت تھی چن میں جانے کی 'آ سیہ سفینہ کواک مائيڈىرلے يۇھىس-

''تمہاری هیجی کرن کی کہیں بات دغیرہ تو طے ہیں ہوئی۔' سوال ایبا تھا سفینہ شیٹا کئ تھیں۔

' ' کیوں بھائی ..... خیریت ؟'' وہ یہی بول

یا تی تھیں ۔ ووحمہیں باتو ہے میں اسے بیٹے مائل کے لیے رشته دُهوندُر ہی ہوں تم چھلی بارآئی تھیں تو تمہیں بتایا تھا ندمیں نے بھی میں تو بنی کی مال کو د مکھ کراڑ کی برھتی ہوں جلیسی ماں ہوئی ہے دلیسی بیٹی۔تمہاری دیورانی ساس کے ساتھ ابھی تک نباہ رہی ہے تہارا بھی اتنا کام کرتی ہے اتی سلقہ مند ہے بھی اس کی بٹی بھی اس کے جیسی لکتی ہے میں تو ای سے نائل کارشتہ کروں گی ہم بناؤاس کا رشتہ ہوا کے نہیں پھر میں تمہاری ساس سے مات کرلوں گی۔' وہ سفینہ کے دھواں ہوتے چہرے کو

نظرانداز کیے بناا پی بات کہنے میں مصروف تھیں۔ ""مگر بھانی الائب بھی تو آپ کی جھیجی ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ کرن کارشتہ کیسے ما نگ علی ہیں۔" سفینے نے دوٹوک بات کرنے کی تھائی تھی۔

انجل انومبر ١٠١٥ ١٠٠١م 254

بعد مجمہسے۔





ا مری وحشت علاج عم ہوئی ہے کہ رونے سے اذیت کم ہوئی ہے ہلسی آتی ہے اینے التووں پر کہ بیہ برسات ہے موسم ہوئی ہے

> یہ ساتھ لے کرچلیں مجال ہے جوآب بھی میری بات مان لیں۔'' دعانے رتگ برنگے کیڑے دیکھتے ہوئے

نخوت سے کہا۔ ''توبہ ہے جو اس لڑکی کو بھی جھے بیند بھی آ جائے ۔ وہیش تو ہمیشہ وہ کھلکھلا کر کہتی ۔ حدے بھی الی لڑکی اورے خاندان میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے حسن پرست جھوٹی چھوٹی چیزول میں مجھی خوب صورتی کوڈھونڈنی رہتی ہے سارے جہال کو مما کی بیند کی گئی چیزیں اچھی لگیس مگر میلڑ کی انسان کو ذلیل وخوار کرا کے رکھ دے مما آپ اسے ساتھ ہی لے جایا کریں۔'' وعاسے بڑی رامین نے بہن کو غضے ہے ویکھتے ہوئے کہا۔

جبكه زين بيكم جب جاب صوفى بربيهي تقيل ایک تو سارا دن بازار میں پھرنے کی تھاوٹ اوپر ے ان کی صاحب زادی کے نخ ہے۔ دعاتھی ہی یوتے شازل کارشتہ آیا ہے میرے کیے اور رامی آلی بتا الی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ریجیکی ۔ رہی تھیں کہ بابانہیں جلد ہی ہاں کہد یں کے کیونکہ تایا ابونے کا مارے غاندان میں حسن برست مشہور تھی ابونے کافی عرصہ سے بابا کورشتے کا کہر کھا تھا اگر ب

''ممالیں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے شاینگ حتی کہ کالج میں بھی یہی معاملہ تھا دوسی بھی جن جن کے خوب صورت الر کیون سے کی ہوئی تھیں محتر مہ ناک بیر ملھی نہ بیٹھنے دستیں بڑی اماں جب اے مستمجھا تیں خاندان کی دوسری کر کیوں کی مثالیں

" 'برسی امال تایاب بین ہم کوئی ہم سا ہوتو سامنہ آئے۔''

' 'برزی امال پلیز آپ ممااور با یا کوسمجھا نیں بیرکیانیا تماشا شروع کردیا ہے انہوں نے '' دعا نے رولی صورت بنا کر کہا۔

''اے لڑکی تمیز سے بات کروآخر بتاؤ ہوا

" بڑی امال آپ کوئیس بٹا کہ آپ کے اس جہتے

آندل الهنومسر ۱۰۱۵ کام ۲۰۱۵

رشتہ ہوگیا تو یادر کھے گا میں آپ کو بھی معاف جیس كرول كى آب ميرى مورمت دينين كوبعى ترس جائيس كى " وعانے دهمكى ديتے ہوئے كما-

بری اماں اس کی بات سنتے ہی مسکرانے لکیس انہیں یقین تھا جیسے ہی دعا کور شیتے والی بات کا پہند حلے ماوہ اسی کے یاس آئے کی ادر میں کرے کی آخر میں وممكيال دے كى۔

· و يكمولز كي والدين جميشه السينه بچول كا محملا بي سويحة بي تمهاراباب مجهساس رشة كسليا بي رائے کے چکا ہے اور میری طرف سے ہاں ہی ہے کیا می ہے ہارے شانزل میں ماشاء اللہ بردھ اللھانے خو برو ہے اور ....! "اس سے پہلے کہوہ اپنی بات ممل كريس دعانے محصے موعے البيس روكا۔

"برسی امال .....!" "بيآب نے اس جل كرے كانے كوے شازل كوخو بروكس خوشي ميس كها مال بوليس ..... توبه توبه الله حبوث نہ بکوائے جو ایک بار اے دیکھے دوسری بار و ليمني مت خود من نه مائي " دعا ميشه شازل کي سانو لى رنگت كوتفتيك كانشانه بناتي تھي۔

''الله يو چھے تم سے دعا نجانے كب سدھروكى تم، منتی بارسمجمایا ہے میں نے مہیں الی بات نہ کیا کرو محرتم بھی نجانے مسمئی کی بنی ہوکوئی بات لیے ہی تہیں یرنی چیخا چلانا بند کرو، جاکر اینے باب کے سامنے انکار کرو۔ ' بڑی امال نے ناراضکی سے کہتے ہوئے مندد وسری طرف چھیرلیا۔

فیاض احمدادر رضا اجمد دو ہی بھائی تھے ان کے والد کے انتقال کو دس سال گزر چکے تھے دونوں ہمائی اپنی مال يرجان حجيز كئے تتھے جونكەرمنيا احمر حجبوئے تتھے اور

رمنیااحمہ کے تین بیجے دو بیٹیال رامین اور وعا ،ایک بیٹا علی جوسب سے چھوٹا تھا۔

فياض مماحب كى جميشه يخوا بش تقى كدوه دعاكو اپنی بہو بنا نیں نٹ کھٹ می چھولے بچوں کی طرح شرارتیں کرتی دعاانہیں بے حدعز بربھی وہ اپنی خواہش کا اظہار کئی باررمنا صاحب کے سامنے کر بیکے تھے۔ اس کی بارانہوں نے اس سلسلے میں تعصیل سے بات کی تھی وہ شازل کی شادی جلد از جلد کرنا جا ہے تھے رومیلہ کی شادی کے بعد کھر کی ساری رونقیں ہی حتم ہوگئی میں۔

رانا صاحب نے کمرا کرسب سے پہلے ماری ہات بڑی امال کو بتا کران کی رائے مانگی تھی وہ ایپنے بھائی سے بے مدمحبت کرتے تھے دشتہ کرنے سے مملک سب كا اورخصوصاً دعا كا رامني ہونا ان كے لئے بہت اہمیت رکھتا تھا۔

رامین نے مماکی زبائی جب اس رہینے کا سنا تب سے وہ بہت خوش تھی شانزل جبیا پیارا محص اس کی بہن کا نصیب ہے گاائ*ں سے بڑھ کر کی*ا خوشی ہوئی۔ .....☆☆☆....

دعا کے رونے دھونے اورا نکار کے باوجود تا ما ابوکو ہاں کردی تی تھی اور وہ آج نکاح کی رسم اوا کرنے آئے تھے۔ دعا کا غمے سے برا حال تھا اس کی سب تدبيري ناكام موكئ محيل بدى امال اس سے سخت ناراض محیں کیونکہ ان کے سامنے دیا نے ان کے لاؤلے ہوتے کی شان میں مساخی کی تھی۔ جا ہے کھی بھی ہوبہر حال وہ اسے بابا سے بہت پیار کرتی تھی اور ان كوا أكاركرنا ناممكن تفا\_

" اشاء الله جاری بنی تو بهت پیاری لک رہی تانی ای نے اسے ویلمتے بی بلاس کی نکاح کی لإد لے بھی زیادہ سے بوی امال المی کے یاس رہتی رسم کی جا چکی تھی سب بانتا خوش سے دعانے بوی محیں، شانزل اکثر انہیں زبردی اینے محر لے مشکل سے خودکوسنمالا ہوا تھا اس کا دل کررہاتھا یہیں المات - فياض احمد ك دو يج روميله إور شازل جبك بيشكر پوث محوث كردونا شروع كرد يرسب خواب

آنيل المنومير الماه ١٠١٥ م

Neoffor



چکنا چرہو گئے تھے بھی بھی دوسروں کی خاطر انسان وہ کام بھی کر لینا جواس کے لیے بہت مشکل ہوں ایسے خوابوں کو لینا جواس کے لیے بہت مشکل ہوں ایسے خوابوں کو لؤٹے ہوئے و یکنا اس کے لیے بہت مشک اس کے مار بہت کشی نے۔

میا ہے کہ کر وہ اسے دوم میں لے چلیں میری طبیعت میں ہے۔ 'رامین فور آاس کی طرف متوجہ ہوئی میں سے جہاں اسے کھل میں سے کہ کر وہ اسے روم میں لے آئی جہاں اسے کھل میں اس

"وعا پلیز حیب کروتمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔" رامین نے اسے مجھانے کی کوشش کی۔
"میرے سب خواب ٹوٹ کے رامی آئی آپ
کے ساتھ سیسب ہوتا تو آپ کو پیتہ چلنا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے وہ فیصلہ کرنا جس میں دل کو مارنا پڑے۔ اس وقت مجھے جو تکلیف محسوس ہورہی ہے وہ صرف میں جانتی ہول۔" وہ رامین کے محلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کررورہی تھی۔

'' وعاشازل بہت اچھا لڑکا ہے میں یقین سے کہہکتی ہوں وہ ایک بہترین ہم سفر ثابت ہو گا بیاراور فضول کی باتیں سوچنا بند کرو اب بس۔'' رامین کی باتوں کا ہی اثر تھااس کے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔

شادی کی ڈیٹ عیدالائٹی کے بعدر کھی گئی تھی رامین خوشی کی رحصتی بھی دعا کی ساتھ بی ہوئی تھی۔ رامین خوشی خوشی خوشی شادی کی تیار یوں میں گئی ہوئی تھی ہر چیزا بی پیند سے لئے رہی تھی اپنول بڑی امال جب استعمال ہی ساری چیز میں دہمن نے کرنی ہیں تو کتاا چھا ہووہ اپنی ساری شا بی پیند سے خود کر ہیں۔

ساری شاینگ پی پیند سے خود کریں۔ وعائی طرف سے ممل خاموشی تھی اس نے سارا اختیار مما دیدیا تھا کہ جو بھی شاینگ وہ کریں گی وہی اسے بھی پیند آجا کیں گی زینب بیکم نے حیرت سے

آنچل&نومبر&۱۵۵ء 257

اسے دیکھا تھا کیاواقعی بیائمی کی دعا ہی ہے تا؟ ہر چیز ا بنی پسند ہے لینے اور دوسروں کی پسند کی ہوئی چیز وں ہے کوسوں دور بھا گئے والی ان کی تک چڑھی بنی میں اتن برس تبديلي احاكك كيسا محيي تقى

...... **☆ ☆ ☆.....** 

"بری امال کیا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟''اپنے تخت پر لیٹی ہوئی بڑی اماں کے سر پر دعا نے پیارے ہاتھ رکھا۔

"میں نے آپ سے معافی مالک کی پھر بھی آپ تاراض بیں؟''اس کی *بھر*ائی ہوئی آ واز میں آنسوؤں کی آمیزش حی ، بوی امال نے اٹھ کراسے اسے نحیف بازوؤں میں بھر لیا میری جی بھلا میں تم ہے تاراض ہوسکتی ہوں بی<u>س</u> تو بس مہیں ذراسااحساس دلا رہی ھی ا پنوں کی تاراضکی اور ذراعی دوری ہے کس قدر تکلیف ہوتی ہے تم تو میری جان ہو میری لاڈ کی بنی میری حنرادی -' برسی امان نے اس کے آنسو یو تچھ کر پیار ے اس کا ماتھا چوم لیا۔

'' بروی اماں میں نے بہت غلط کیا اینے ساتھ آب سب کے ساتھ میں غلط تھی بچھے اس بات کا شدت سے احساس ہور ہا ہے، خوب صورتی ہمیشہ رہنے والی چیز تہیں' خوب صورت ہونا اہم ہیں سیرت اورا خلاق اگر انسان کا احجما ہوتو آپ ساری دنیا کوخوب صورت لکیس کے میں نے ہمیشہ خوب صورت سے خوب صورت چيزوں کوتر جي دي۔ پھيقصورتو آپ سب لوگول کا بھي تفاآب لوك أكر بميشه ميرى ضديورى ندكرت توحس میری تر ایچ جمعی نه ہوتا رہی مہی کسرمیری کا بج فرینڈ ز نے بوری کردی بری امال وہ ہمیشہ مجھے اس بات کا شدت سے احساس دلالی تھیں کہ میرے لیے تو کوئی منبرادہ آئے گا جو جھے سے بردھ کر حسین ہوگا جتنی حسین میں ہوں اس سے بر ہ کرخوب صورت چیزیں مجھے ملی چا ہیں مراب مجھ احساس ہو گیا ہے اللہ یاک ہمیشہ ہم سے بہتر چیزیں لے کربہترین عطافر ماتا ہے ہمیں اللہ

کی رضامیں راضی رہنا جا ہیےوہ جوجھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا جا ہے میں نے بہت نافسکری کر کی مراب آب کی دعا سے کسی کو کوئی شکایت میں ہوگی آپ کی دعا نیں قبولیت کا درجہ یا چکی ہیں۔'' دعانے مسکراتے ہوئے برعز م کہتے میں کہا۔

رامین جو بری امال کو جائے دینے آئی تھی اور ا تفا قان کی ساری با تیس س چکی می دعا کی اس تبدیلی ہر منہ کھولے اِن کے سامنے آگھڑی ہوئی اور جیرت ہے دیا کو تکنے لگی۔

ے دنیا توسے ہی۔ '' آئی منہ بند کریں کھی چلی جائے گی۔'' دعانے ہنتے ہ دیئے اسے چھیٹرا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ بروی امال کی ہلی بھی کمرے میں کو بچے اکتبی تھی۔

منروری تو تهیں صرف خوب صور بی کواہمیت دی جائے؟ جو دفت کے ساتھ حتم ہوجاتی ہے دہرے ہی سہی بردعا کو بھی اس بات کی سمجھ آئٹی تھی اس نے مشکر ادا کیااوراللہ کے فیصلے برمطمئن ہوگئ۔ دیکھنے والی آنکھ ا کرخوب صورت ہوتو ساری دنیا خوب صورت لکتی ہے دعا کی آنگھوں سے حسن کی پٹی انزی تواسے سب مجھے حصوصاً شانزل بهت پیارا لکنے لگا تھا وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر تائی ای کے کھر جانے کے لیے تیار ہونے تکی بیرخیال آتے ہی کہ شایز لیا اس وفت کھر پر ہوگااس کی مسکراہٹ مزید ممری ہوتی تھی۔



## For More Visit Paksodiety.com

آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٥ ع 258

Nection.



تھک گیا ہے دل وحثی مرا فریاد ہے بھی جی بہاتا نہیں اے دوست تری یاد سے بھی اے ہُوا کیا ہے جو اب نظم جین اور ہوا صیر سے بھی ہے مراسم بڑے، صیاد سے بھی

> "شهريار بھائى! خلدى سے يند پہنچؤ امال كى طبیعت بہت خراب ہے۔ " ملکی کی روثی آ وازین کے میرے ہاتھ یاؤں مجلول کئے اور دوسری طرف وہ بھی السي غيرة مدداركة بس بيرجمله بولتے بي كھٹ سے نون بند كرديا \_ بحصال يرخوب تاواً يا ...

" حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ " میں نے تمبر ملایا کیکن بے سود وہی جذبات سے عاری آواز الجري\_

"" ب کا ملایا ہوا تمبراس وفت بند ہے۔" میں نے جھنجلا کرفون بیڈیروے مارا۔

'' پیانہیں ا جا نک امال کو کیا ہو گیا ہے برسوں تک تو بالكل تھيك تھيں۔" ميں پيكنگ كرتے ہوئے سلسل ا عی سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ آخر بیکنگ مکمل ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ'' حریم کوفون کرکے بنادوں بتا ہے '' منہ سے پچھ پھوٹو بھی کس سے ہیلو ہیلو بول تہیں وہاں کتنے ون لگ جائیں۔ کہیں امال .... لاحول ولا ..... بيديس كياسوج رباجون - "مين نے خود • • • وڈیٹااور حریم کائمبر ملانے لگا۔

حريم ميري كلاس فيلورابعه كى روم ميث تھى تانہيں دونوں کی دوسی کیسے ہوئی تھی کیونکہ حریم رابعہ سے تنین عار سال جھوٹی تھی۔ شاہد اس کیے کہ وو**نوں ای**ک كرے ميں رہتی تھيں۔ وہ سى فنكش ير ہمارى یو نیورشی آئیں ہارافلمی قسم کا مکراؤ ہوا اور میں اسے ول دے بیٹھاوہ البتہ بڑی مشکل سے لائن برآئی تھی۔ گندی رنگت کی نازک سی لڑکی تھی مجھے سب سے زیاوہ اس کے بال خوب صورت کتے تھے مرسے نیجے تک آئے گالے سیاہ بال جواو پر سے بالکل سیدھے جب كه في التي التي المحمول من تبديل موجات مقه لڑ کیوں کے لیے بال ہمیشہ سے میری کمزوری رہے تے میں اس کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اس کی آ واز نے بچھے ہوش میں لا ٹیجا۔

ניט אפט ב"

''میکوحریم! یار میں امال جارہا ہوں گاؤں بیار ہوکیاہے۔"

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انجل انومبر

READING Section

مس ایا۔ 'صاب جی تعلونے لے لو۔' میں ریل کے انظار میں اشیشن پر ہمٹھا تھا کہ ایک بچہ تعلونے لیے میرے پاس آیا۔

'' میں شہبیں کا کا لگتا ہوں جو اِن کھلونوں سے کھیاوں گا؟'' مجھے غصہ آیا وہ ٹا نگ برابر بچہ مجھے کھلونے ویے کرمیری بے عزتی کرنے کی کوشش کھلونے ویے کرمیری بے عزتی کرنے کی کوشش کررہاتھا۔

''صاب جی اپنے بچوں کے لیے لے لو۔'' وہ کھلونے ہاتھ میں اٹھائے دوقدم آ گے یا۔ ''دنہیں شکریہ! مجھے نہیں چاہئیں۔'' میں نے جان چھٹرانی جاہی۔

'' کے لونا صاب!' وہ بھی آیک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔
'' کہا تا نہیں جا ہے۔' ہیں سخت کیجے ہیں بولتے
ہوئے اٹھے کھڑ اہوا مگر اس نے جھٹ میری ٹا تک پکڑ لی
اور'' لے لونا صاب' کی گروان کرنے لگا۔ میں نے
ابنی ٹا تک چھڑائی جا بھی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔
میں نے غصے میں آئی ٹا تک تھی کرآ کے بردھائی تو وہ
میں نے غصے میں آئی ٹا تک تھی کرآ کے بردھائی تو وہ
میں میری ٹا تک کے ساتھ لڑھکا ہوا آگے انہا۔

"أف ....." ناچار اس سے دو کھلونے کے کر کمشکل اپنی ٹا تک کو رہائی دلائی۔" کی کے دونوں بچوں کو سے دول کا ۔" میں نے سوچا اور مظمئن ہوتے ہوئے کا ڈی میں بیڑھ گیا۔

₩.....₩

"مامول ..... مامول ..... ور گھنے ٹرین ہیں جھک مارنے کے بعد ہیں کھر پہنچا تو کوئی آئے دی ہے میں میری ٹائول سے لیٹ محے جوتھوڑے بڑے تھے۔
انہوں نے میرے بازوؤں تک رسائی حاصل کی۔
"مامول سے معلونے کس کے ہیں؟" ان آفتوں کی فظر سب سے پہلے میرے ہاتھ ہیں موجود کھلونوں پر نظر سب سے پہلے میرے ہاتھ ہیں موجود کھلونوں پر بی پڑی۔

''' اربان اور احمر کے '' میں نے پوکھلا ہٹ میں

" کیا.....تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟" اس کی تیز آ داز ائیر پیس ہے ابھری میں نے ریسیور تینچے کرکے بر دفت اپنے کان کے پر دے کو چھٹنے سے بچاہا۔ "مم ..... میرا مطلب ہے اماں بھار ہوگئی ہیں' اس لیے میں گاؤں جارہا ہوں' بو کھلا ہٹ میں الٹا بول عمیا شاید۔''

بوں بیاسا ید۔ ''م بھی جارہے ہو؟'' سارازور'' بھی'' پرڈالتے 'ہوئے اس نے بھال بھال کرکے روٹا شردع کرویا۔ ''کیا مطلب میں بھی ۔۔۔۔۔ میرے علادہ کوئی اور لور بھی ہے تہارا۔'' میں غصے سے اکڑا۔

'' بکواس مت کرو۔' وہ اتنے زدر سے چیخی کہ مجھے لگا اگر میرے کان کا پردہ پہلے نے گیا تھا تو اب ضرور پھٹ گیا ہوگا۔ بیس نے جلدی سے ریسیور ہٹا کے کان میں انگلی ڈالی۔ خیررہی خون نہیں نکلا۔

" میری جان لے کے عال کے کے عال کے کے عال کے اس کے سے جھوڑ ہے گی۔ "

مجھوڑ ہے گی۔' ''میرا مطلب تھا ہیں بھی جارہی ہوں اور اب پہا نہیں کتنے دن ہم بات نہیں کرسکیں گئے۔'' وہ سون سول کرتے ہوئے بولی۔

''ہاں یار! بہتو واقعی مسئلہ ہے چلو ہمت مردال مدد خدا' والہیں آ کے بات بلکہ با تیں کریں گے۔'' میں نے بیشتے ہوئے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کی ورنہ پنچ تو بہتھا کہ میرا اپنا دل بھی اس سے بات نہ کرنے کے خیال سے ڈ وب رہاتھا۔

''میں مردنہیں ہوں جوتم کہدرہے ہو ہمت مرداں مددخدا۔''وہ منہ بگاڑ کے بولی۔

" چلو ہمت عور تال مذو خدا کہد لیتے ہیں۔ " بیں فرقہ ان کہد لیتے ہیں۔ " بیں فرقہ ان کہد لیتے ہیں۔ " بیں فرقہ ان کی ہتی کی آواز فرقہ ان کی ہتی کی آواز من کر بیں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔

''اچھایار میں نیٹ ہورہا ہوں واپس آ کے بات کروں گا'اپنا خیال رکھنا' اللہ حافظ '' میں نے نون بند کریکے جیب میں رکھا اور بیک اٹھا کے کھر سے باہر

آنچل ﷺنومبر ﷺمائير، 260

ان سب کو چھیے ہٹایا۔ ''تم سب بھی آئے ہو'؟''حیرت سے محصیں نصفے لگیں وہ سب کورس میں بو لے۔

''یقینا ان کی امائیں بھی آئی ہوں گی۔ اُف میرے خدا مجھے لگتا ہے بیدن میری زندگی کے مشکل ترین دن ہوں گے۔' میں جاربہنوں کا اکلوتا بے جارہ سا بھائی اور وہ جاروں گاؤں میں ہی چو بدر بوں ملکوں کے کھر بیابی ہوئی تھیں۔ نکی مجھ سے چھوٹی اور ہاتی تینوں بڑی تھیں اوران کے بیدرجن بھر بیجے۔

" أف ميرے خدا!" ميں نے بمشكل ان سے جان چھڑائی اور اماں کے یاس بھاگا۔ امال کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھیں اور اللہ حصوث ینہ بلوائے تو بالكل صحت مند نظراً ربي تعين \_ ميں نے آئتھيں بھاڑ میما ژکرامان کی بیماری دُھونڈ تی جا ہی۔

' ' بهم الله ..... بهم الله ..... ميرا پُتر آيا ہے۔' ا مال نے دونوں یاز و کھیلائے میں سب پکھی ذہن ہے جھنگ کے آئے بڑھا ہی تھا کہ نغمانہ باتی سکینہ اورچھی باجی رونی ہوئی دھا ڑے ورواز ہ کھول کے ا ندر داخل ہو تیں۔

و الله معاف كرے بيرجاروں جب روني تھين تو لگتا تھا جیسے کوئی چھپی موٹر سائکل بغیر سائلنسر کے استارث ہوئی ہو۔''

''اماں ویکھا..... ویکھا آپ نے اپنے لاۋلے کے کرتوت " نغمانہ باجی اسینے ناویدہ آنسو خنگ كرتے ہوئے بوليس توميں الحکل پڑا۔

وو کہیں ان سب کو حریم کے بارے میں باتو تہیں چل گیا۔'' میں نے اپنی سوچ کے کھوڑے دوڑائے مرسکینہ باجی کی اگلی بات نے مجھے لگامیں

کھینچنے پرمجبور کردیا۔ ''اہاں مہصرف کی ہے بچوں کے لیے تھلونے لایا ے ہم تو جسے سوتیلے ہیں تا اس کے۔ آج کک ایک آخری کوشش کرنی جاتی۔ المار المار

' چلو جی' کھودا بہاڑ لکلا چو ہا وہ مجمی مرا ہوا۔'' میں نے کھا جانے والی نظروں سے نتیوں کو دیکھا جو میرا سانس خٹیک کرچکی تھیں ۔ نغمانہ باجی سر پکڑ کے جاریائی پر بدنے کئیں اور ایک مرتبہ پھرز وروشور ہے رونا شروع كرويا اور مجھے لگا جيسے ايك د فعہ مجر پنجن اسارٹ ہوئی ہو۔

''انوہ یا جی!الی ہات نہیں ہے میں سمجھاصرف کل آئی ..... ' میں نے کہا مرمیری بات درمیان میں ہی

کاٹ دی گئی۔ دونہیں نہیں ..... جنگ تو مجھے پہلے ہی تفاعراً ج تو نے ٹابت کرد باہے تو ہمیں سوتیلی جہنیں سمجھتا ہے ہم آج بی علے جائیں مے یہاں سے۔ سے بات نغمانہ یا جی کے علاوہ کوئی ہیں کرسکتا تھا'ایاں بھی بو کھلا کسئیں۔ ومنی کھوشوں وہ ایسا مجھ ہیں سمجھتا' ایسے ہی رورو کے خود کو بلکان کررہی ہو۔اجھا تھہر جامیرا پتر تو جا کے ان کے بچوں کو بھی چیز ولا دے۔ 'امال نے پچکارا۔ '''کیا..... بیرسبیدکیا کهدر بی بین امال؟'' می*ن* ایسے اتھلا جیسے مجھے بچھوٹے ڈیک مار دیا ہو۔'' میں ان كولہيں تہيں لے كے جاؤں گا۔''اپنے متوقع حشر كا سوچ کر میں *لرز گیا 'ان شرارتی بچو*ل کے ساتھ جانے ہے بہتر تھا کہ میں بہوں کی تاراضکی سید لیتا۔ مجھی نے ایک زور درا چیخ ماری اور فرش براڑ ھک کئی۔ '' دیکھا....ویکھااماں!ایسے ہوتے ہیں بھائی۔''

اس نے میری طرفسا شارہ کیا۔ " تو کیا بھائیوں کے سر برسینگ ہوتے ہیں؟ میں برزبرا کے رہ گیا'ا مال گھبرائٹیں۔

''شہریار تُو نے سنانہیں' جا لے جا ان کو۔'' مال تحکمانہ کہتے میں بولیں۔ میں نے بے جارگی ہے ایک نظرامال کو و یکھااور پھران تنیوں کو۔ ''اجھا انہیں صاف کیڑے تو یہنا دو۔'' میں نے

"المال اسے اب مارے بے گندگی کا ڈھر لکتے

نچل ﷺنومبر ﷺ 100% عنه 261

میں ہائے اب ہم کدھرجا میں کے۔ایک ہی بھالی تھا وہ بھی ایا لکلا۔'' انہوں نے بھاں بھال کرکے روتا شروع کیا میں بوکھلا کے باہرنکل گیا۔ واپسی پرمیراموڈ كافى خراب تقیا۔ان تمام بچوں نے میرے دماع كى چولیں ہلادی محیں۔ کھر آتے ہی میں سیدھا اے مرے کی طرف بڑھ کمیا ' تین گھنٹے کی نیند کے بعد میں قدرے برسکون ہوا۔ ابھی سستی سے لیٹا حریم کے بارے میں سوچ ہی رہاتھا کہ اجا تک درواز ہ نج اٹھا۔

ميس بولا \_ و صاب جي مين شبو ..... آپ کوود ي چو بدراني بلا

'' کون ہے؟'' میں نے کیٹے لیٹے او کی آواز

'احِما تُعلِک ہے' تم جاؤ میں آتا ہوں۔'' میں تجربورا تكزائي ليتة اثه جيثاب

" حریم کیا گریر ہی ہوگی بھلا اس وفت<sup>ی</sup>" میری سوچیں پھر بھٹک سین۔ ''اے میری آئیس بہت المچھی لئی تھیں' وہ کہتی تھی تمہاری ان شہدریگ آ تکھوں پر میں ونیا وار کر تھینک سنتی ہوں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور بیڈ سے اتر کے واش روم جلا حمیا۔ فرکش ہو کے میں با ہر لکلائو حیران رہ گیا۔ پوری حویلی بقعه تنوريني موني هي جگه جگه لائتيں جل رہي تھيں \_

'' ماں صدقے! میرا پُتر اٹھ گیا' کب ہے انتظار کررہی ہوں تیرا۔'' امال بڑا خوب صورت تعیس سا سوٹ پہنے میری طرف آ میں۔

''اماں! پیشاوی کس کی ہورہی ہے؟'' میں نے حیکتی وہکتی ا ماں کو ویکھا ان کی تو آج حصب ہی

اماں نے تخر سے گرون اکر اتی۔ مجھے لگا حویلی کی میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ حصت میرے او پرآ کری ہو۔

''ہاں پہر وہ جو تیرے جاسیے کی وسمی ہے نہ ہیرو ....ای ہے۔

" ہیرو ..... "میری زبان لا کمٹرائی۔ میں نے اسے بحيين ميس و يکھا تھا' وہ بہت مونی تھی اور جھنی مونی تھی اتی جی پھر تیلی بھی۔ جہاں کسی بچے نے غلط کام کیااس كى يٹائى لكانے آجائى۔ يورے كاؤں كے بچوں كا واوا ین کھرنی مخنڈوں والا وادا۔ای لیے بچوں نے اس کا نام ہیرو باجی رکھ ویا تھا۔ بیہ نام اتنامشہور ہوا کہ پھر سب ہی اسے ہیرو کہنے لگے۔ ہیرو باتی ہیرو پُتر' ہیرو بہناوغیرہ کی آواز ہروفت کالوں میں پڑتی رہتی۔ بہتی تاک اور سانولی رنگستہ والی وہ لڑکی بجھے شروع ہے ہی ز ہراگا کرتی تھی۔ بوائے کٹ بالوں کے ساتھ وہ جب او نے او نے قبقہ لگائی تواور بھی مُری لگتی۔وہ کلاس فور میں تھی جب میں میٹرک کرنے شہرآ عمیا پھر میں گاؤں بس دو جار بار بی گیا مروه مجھےنظر نہیں آئی شہر میں امال ابالجھ سے خودہی ملنے آجاتے تھے۔

'' امان ..... میں اور اس ہے شادی ..... تبییں امان ميظم مت كرويه مين كراما \_

ا دیل میر کھی ہوں تھوڑی وریمیں نکاح ہے تنیرا۔مولوی صاحب آنے والے ہیں بیرکیڑے پکڑاور جلدی سے تیار ہوجا۔'اماں بے کیک کہے میں بولیس توجهم بهي غصبا تحمياً

'' ماں میں ہیرو ہے شادی نہیں کروں گا۔'' میں فیسلہ کن کہتے میں بولا۔ اماں ایسے انچھلیں جیسے انہیں بحل کا نگا تارچھو گیا ہو۔

'' کیا بکواس کرر ہاہے باپ کی عزت اچھا لے گا۔ تحجے بتا ہےند کہ تیرایاب ول کا مریض ہے اس کا خون "چوہدری عبیب حیدر کے پیرشہریار حیدر کی۔" تیرے سرجائے گا۔" امال نا مواری سے تیز تیز بولیں

''امال میں کسی اور کو پیند کرتا ہوں۔'' میں نے ومم ....ميرى ....شش ....شادى ....؟ " مجمع فوسنے سے يہلے ہاتھ ياؤں جلائے حالانكه اس كا فائده كوني تبيس تقا\_

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 262

لفظ لفظ موني 🗖 عورت کے ہاتھ بغیر مہندی کے بھی اس مے لگ سکتے ہیں آگروہ خانہ داری میں مصروف ہو۔ 🗖 آ تکھیں بنا کا جل کے بھی اچھی لگ علی ہیں ا گران میں حیاہو۔ □چرہ بنامیک اپ کے بھی حسین لگ سکتا ہے آگر نامحرم كي نظر سي محفوظ مو۔ 🗖 قد بنااو کی میل کے بھی کہا ہوسکتا ہے اگر کردار میں بلندی ہو۔ 🗖 بناورزیش کے بھی عورت فٹ رہ شکتی ہے اگر نماز کی یا بندی کرنی ہو۔ 🗀 لب بناكب استك كرجعي خوب صورت لگ مسكتے ہں اگر درودِ یا ک پڑھتے ہوئے ملتے رہیں ا [] اگراس قوم کی عورت آج بھی حیا کی جاوزاوڑھ كرامهُات المِمؤمنين كِنْشُ قدم يرحَكَ كَكُنْو

ماں باپ کی نافر مائی تہیں کرسکتا۔ وہ سمجھ جائے کی ہاں۔' میرادل چاہاسب کھے چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے بھاگ کھڑا ہوں اس سے پہلے میں اے ارادے کو مملی جامہ بہناتا دلہن کا تھر آ سیا۔ بلصی سے ارتا میں لوگوں کے جوم میں آ مے برها تو میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔

خازر عناسی ..... د نول مری

" ہائے تی یہ ہیرو کا بندہ تو رج کے سوہنا ہے۔" صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے سناتو سرتھما کر بولنے والی کو ڈھونڈا۔وہ ذرا فاصلے پر حیکیلے کپڑوں میں ملبوس ''اماں یہ ....' میں ہکلا گیا۔ ''بھئی میرااکوایک پٹر ہے' کیااتنا بھی نہ کرتی مشکراہٹ تھی۔

'' جب تو ہیروکو و عکیمے گا تو اپنی پسند بھول جائے گا۔ 'امال کے چبرے برمسکراہٹ درآئی کہے میں فخر تھیا میں تکملا کررہ گیا' و نیا کی کوئی بھی لڑ کی حریم تو نہیں ً ہوسکتی تا جاہے وہ پر یول جیسی ہی کیوں نہ ہوا در بہتو پھر

'''امان میں بتارہا ہوں کہ میں بعد میں دوسری شاوی ضرور کروں گا۔' میں نے امال کو دھمکایا مگراوھر کمال بے نیازی کاعالم تھا۔

ومیری ہیرو میں استے من ہیں کہ تو کسی اور کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ چل جا اب تیار ہوجا۔'' امال نے مجھے کمرے میں دھکیلا اور خود محکماتی ہوئی

∰......₩.........

آف وائث شيرواني پرميرون كلاه پينے ميں دنيا جہاں کی بے زاری چرے پرسجائے کرے سے باہر نکلا تو امال نے کئی ہرے سلے نوٹ جھے پر سے وارے۔وہ شاید میرے انتظار میں ہی کھڑی تھیں۔ ''آج تو میرے پُتر کومیری این نظرلگ جائے ی ''اماں محبت سے بولیس میں نے ایک نظرامال کو

ديكها \_گلاييال چهلكاتا چېره كېيى سے بھى بيار نېيى لگ رِیا تھا لیعنی بیان سب کی سازش تھی۔میرا ول جا ہامیں تھی کی گردن مروڑ دوں۔

و و چل پئز بسم الله كر بعيثه جا- " امال كى آ واز مجھے سوچوں سے نکال لائی میں نے سامنے ویکھا حیرت کا شدید جھنکا لگا۔ سامنے بہت خوب صورت آ تھ سفید تھوڑ وں والی بھی کھڑی تھی۔

تیرے لیے۔' میں اماں کو دیکھ کے رہ گیا۔ بردی ''اور وہ ہیرو؟ توبہ توبہ ندرنگ تے ندروپ۔' وہ شان سے ہارات چلی میرا ذہن مسلسل حریم کے گرد کانول کوہاتھ لگارہی تھی۔ علوم رہا تھا۔ ''میں کیے اس کا سامنا کروں گا'نہیں اس نے لہجے میں حید تھا' میری مسکراہٹ سمٹ المان المان المان الماكم ميں جتنا بھي مغرور سبي عمر منى حريم كا چبرہ ميري آئھوں كے سامنے تھا كب

آنچل انومبر انهاناء 263

میں نے نکاح ناہے پر وستخدا کیے کب دلہن کومیرے برابر بتفايا عميا اور كب رحفتي هوني مجھے و کھھ پتا تہيں جلا۔ میں روبوٹ کی طرح سارے کام کرتا <sup>ہ</sup> ہا۔ مجھے ره ره کرېپرو برغصه آر با تھا۔

'' بیرسب اس کی وجہ سے ہوا ہے میں اِسے بھی کوئی خوشی نہیں دوں گا۔''اب ساری زندگی سیکتے ہوئے گزارے کی ایک باغیانہ سوچ نے میرے ابددمرأ يعادار

'' میں شہر بار حیدر! کمس یو نیورشی کا بوزیش ہولڈ' اس جاال کو بیوی بنا و ل گالبھی تہیں ..... بھی بھی ہیں ۔ میں ہیرد کوسب کھے بتادوں گا ادر حریم سے شادی بحرلول گا۔شہر بارحیدرانے تمثمنٹ بھی نہیں تو ڑتا۔'' میں فیصلہ کر چکا تھا اس لیے اظمینان سے اینے کمرے کی طرف بڑھا۔

''شہر بار!''اماں کی آ دازس کے میرے قدم رک مے میں فورآ مزا۔ وہ سلطان راہی بنی مجھے کھور رہی تھیں بس گنڈاسے کی کی تھی۔

'' کہیں امال کومیر ہے خطرنا ک اراد دل کا پہا چل تو تهيس حميا؟" ميرا دياغ التي سائيدُ پر دورُا \_ ' و تهين بھی یہ کیسے ہوسکتا ہے۔'' میں اسے ھینج کراپنی جگہ پر لا یا اورسوالیه نظروں سے امال کودیکھا۔

'' و ہے..... و ہے بی*س کدھر جا دُل عقلال دیا کور*یا (عقل کے کورے) ووہٹی کو منہ دکھائی تہیں دیتی۔'' امال نے اپناماتھا پیما۔

• • منه د کھائی تو ایسی و د**ں گا ا**یاں کہ ساری عمر یاد کرے گی۔' ایک زہریلی سوچ نے میرے

"کے پیڑے" انہوں نے خوب صورت سرخ "اماں اہا بین تم سب کو بھی معاف نہیں کروں گا۔" مخلیس کیس میرے ہاتھ میں پیڑایا۔"اب جا بھی کھڑا میں نے آئیسیں بندکرلیں۔ منه کیاو مکھر ہاہے میرا۔''اماں مجھے ایسے ہی کھڑاد مکھ کر غص سے بولیں۔

آنچل انومبر ان 264 آنچل READING Section.

''امال ایک بات پوچھوں؟'' میں نے سوالیہ تظرول سےایاں کودیکھا۔

" "مبین اب جاتا ہے یا میں اتاروں جوتی ؟" صاف چٹا انکار کرتے ہوئے امال غضب ناک ہو تئیں ۔ میں خاموتی سے دالیں مرا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو گلاب کے پھولوں کی خوش ہو جھے سے کلے ملیٰ وہ کھونگھٹ نکالے بیڈ پر جمیٹھی تھی۔ سرخ کپڑے بہنے وہ کوئی لال سیب ہی لگ رہی تھی۔موئی اتن کے دھا بیڈتو ای نے کھیرا ہوا تھا۔ شکر سے شکوار قیص پہنی ہوئی تھی اگر اہنگا ہوتا تو میرے بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہوتی۔ میں نے شیروانی اتار کے زمین پر ماری۔ کلاہ صونے پر پھینگا' وہ صونے سے ٹکرایا اور لڑھکتا ہوا زمین بوس ہوگیا مکر اس کے اظمینان میں كوئى فرق ميس آيا۔

''ہیرو .....''میرے پکارنے پر دہ مونی ذراسا ہلی توبيديون الماجيف والزلمة عميا مو

'''میرو میں نسی اور کو پہند کرتا ہوں' تم میرے ماں باپ کی بسند ہومیری ہیں اور میں بہت جلداس سے شادي كرلول كائن ميس كشور كهيج ميس بولا \_

" "كيا .....؟" إلى نے يك دم كھونكھٹ الث ديا۔ کالی ۔ یاہ رنگت بر لکی سرخ لپ اسٹک میں نے قورا آیت الکری کادر دشروع کر دیا۔

" تم میرد کے اور سوتن لانا جاہ رہے ہو؟" وہ غضب ٹاک کیج میں بولی تو مجھے بہا جلا اس کا آ ھے کا ایک دانت بھی تو ٹا ہواہے۔

" ميرو ..... ميرو با برآجا در ند تيرا به نام نها د شو ہرمیرے ہاتھوں ضالع ہوجائے گا۔' وہ شاید

" أف زبيره! ثم غص مين كيون المحمى مؤهم في تو نداق کیا تھا اور تم نے سارے نداق کا بیڑہ غرق



كرديا-" تقيس سے لينكے ميں ملبوس دو كوئى بہت اسارٹ سی لڑکی تھی اس کی کمرمیری طرف تھی اور میں اتنا حیران تھا کہ اتنا بے ہودہ مذاق کرنے برائے جا کے اس کا منہ بھی تہیں تو ڑ سکا بس جیب جا پ بُت بنا ان دونوں کو ویکھتارہا۔

" جاؤشاباش تم إبيس و كيولول كي-"اس نے موثی

کوبا ہر بھیجنا ج**ا** ہا۔ دولیکن ہیرو.....''

'' اُف یار جاؤتم میں دیکھاوں گی۔''اس نے اس موتی کو ہاہر دھکیلا اور در دازہ بند کرکے میری طرف مڑی تؤمیرے سری آسان ٹوٹ پڑا۔ وہ حریم تھی سرخ اور مہندی ریگ کے اپنیکے میں کمل ولہن بنی وہ کوئی اپسرا لگ ہی رہی تھی۔ مجھے لگا میں کوئی خواب و مکيور با مول \_ "حریم تم سے "مرسراتے

موتے لکلا۔ ''جي ميں .....'' دوٽون باز و سينے پر باندھتے وہ دو قدم آھے برھی میں ہی ہیرد ہوں شہریار اور بیاسب

ایک بلان تھا کوکہ میرسب چھیانے میں مجھے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا مگر ہوگیا۔'' میں ہونفو ں کی

طرح منه کھولے کھڑا تھا۔ '' کیا مطلب؟'' میرے وہم و گمان میں جھی جیس تھا کہاہے اتنے ونوں بعدائے خوب صورت روپ میں ویکھوں گامیرے حواس کام کرناچھوڑ سے تھے۔ ود مطلب میں مہیں مجھانی ہوں۔ "ووآنام ت بیڈیر بیٹھ کی۔ ''میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے عانتی ہوں کہ بچین میں میں مہیں زہر سے بھی زیادہ يُرى لكا كرتى تقى اورتم بھى جھے اتنے ہى يُرے كلتے ہتھے کیونکہتم بہت خو دس بدتمیز تھے۔گا دُل کے لوگول کو تم کسی خاطر میں ہی جیس لاتے تھے۔ میں نے ایک وفعه معصومیت میں مہیں ووت کی پیش کش کی مرتم نے

آنيل %نومبر %١٠١٥,

کرنے کا فیصلہ کرلیا پھرتم جلے گئے۔ میں کلاس 9th میں تھی جب مجھے بتا چلا کہ میں تمہاری منگ ہون۔ میں اس دن ٹوٹ کے روئی کیکن میں نے مہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔'' وہ چند حیب ہوئی اور میں حیرانگی ہے ساری کہائی سن رہاتھا۔وہ مجھے غاط جھی تھی میں بالکل بھی خودسر تہیں تھا۔ ہاں بس میری طبیعت تھوڑی نفیس تھی اسی لیے مجھے گاؤں کا ماحول بھی احیما

'' پھر یو نیورٹی میں تم مجھے ملے میں تمہیں اچھے ے جانتی تھی۔ امال نے اتنی ڈھیرتصورین لگائی ہوئی تھیں تمہاری تم یا گلوں کی طرح میرے پیچھے آئے میں نے جان بوجھ کرمہیں دھتکارا عمر پھرمیرا سیا پنا ول ہی میرے آ کے ڈٹ گیا۔ میں جانت تھی کہ منہیں شاوی کے لیے گاؤں بلایا جار ہا ہے بس ای کیے میں نے بیچھوٹی شرارت کی۔خالہ کومیں نے منع کرویا تھا کہ مہیں بیرنہ بتا تیں کہ میں نے بی ایس کیا ہوا ہے اور تا م کی تو مجھے سیکشن تھی ہی ہیں ۔سب ہیرو ای بلاتے ہیں جھے مہیں جانے کے بعد مجھے بالگا کہتم بہت خوب صورت طبیعت کے مالک ہو۔ میں صرف بیہ و یکھنا جا ہتی تھی کہتم اینے ماں باپ کے كتنے فر مال بردار ہو كيونكه شهريار جو تحص اين مال با ہے کانہیں ہوتا وہ پھرکسی کانہیں ہوتا اور مجھے فخر ہے كه ميراشر يك حيات ہر لحاظ سے يرفيكٹ ہے۔ ' واہ بولتے بولتے شرارت سے میری طرف جھکی میراچرہ

غصے سے سرخ ہوگیا۔ مجھے''میںنے بے عد طنزیہ کہے میں کہااس نے جھککے ے سراٹھایا۔'' پلیز اب جادُ اور چینج کر کے سوجاؤ۔'' الا میں انتہائی رو کھے کہتے میں بولا وہ انگلیاں چٹخانی اٹھ

کے میرے پاس آئی۔ "" تی اٹیم سوری شہر یار! میرا مقصد تنہیں دکھی کرنا

عملات المسترة المسترة وازيس بولى ــ انجل المسترة مسترة وازيس بولى ــ انجل المسترة المسترة وازيس بولى ــ انجل

''الس او کے اب میری جان چھوڑ دو۔'' میرالہجہ دیبا ہی تفا اس کی آئیکھوں میں آٹسوآ مسے ۔میرا دل

تڑپ گیا۔ ''تم نے بھی تو مجھے اتنی دفعہ دکھی کیا تھا' میں نے ایک دفعہ کیا تو حمہیں کتنا ٹرا لگا۔'' وہ آنسوؤں کے ، درمیان بولی بیس اس کی طرف مژااور باتھ ہے اس

اسکی آیوصاف کیے۔ '' احصابس کرواب '' میں نرم لیجے میں بولا اس

کے نسومیراغصہ کمل طور برحتم کر گئے۔ ''آئی ایم سوری شہر یار!'' اس نے میرے ہاتھ ا ہے ماتھوں میں لے لیے میں مسکراویا۔

و جہاری اس مسکراہٹ پر میں ونیا وار کے کھینگ سکتی ہوں۔'' وہ مجھے و مکھتے ہوئے بڑے جذب ہے بولی۔

و لیکن تم نے تو کہا تھا کہتم میری آئھوں پر ...... میں نے جملہ ادھورا۔

ں نے جملہ ادھورا۔ '' ہاں تو آ گھوں بربھی تا ....'' وہ بیننے گئی۔ ''میڈم دنیا حجھوڑ کی آپ صرف اپنی محبت وار دیں ہے ہی بہت ہے۔' میں شرارت سے بولتے اس کی طرف جھکا تو وہ کھلکھلا کے بنس دی۔ار دگر دموجود كلاب كے بھول بھى مسكرانے لگے تھے۔



المحرب الوليد والماليد المرادي الماليد المرادي المحاليد الماليد المراديد ا Paksodety

# 1 Strong

| <b></b> |              |      |    |          |              |     |        |      |
|---------|--------------|------|----|----------|--------------|-----|--------|------|
| 5       | تلاش         | نظر. | ٠, | 5        | . 199        | مبن | بول    | نزدي |
| 5       | تلاش<br>تلاش | يجقر | 09 | <u>~</u> | نهي <u>ن</u> | ميں | os f   | جو   |
|         |              |      |    |          |              |     | ن مجھی |      |
| 5       | تلاش         | مقدر |    | تھوڑا    | بعد          | 2   | ای     | بجار |

"كيا محبت صرف خوب صورت لوكول كالمقدر ب? بدصورت لوگ ہر ہے سے محروم رہتے ہیں؟" اس پر قنوطبیت سنوار مورای تھی اے ہمیٹ تقدیر سے شکوہ رہاتھا' آئينه ديلهتي تواسيقهوڙي ي بھي خوب صورتي نظرنا تي اور اس کا حساس محرومی مزید بر صباتا۔

''رہید!تمہاراول شفاف آ کینے جبیبا ہے تم میری نظر میں بہت حسین ہو۔ "سلیمان نے سامنے بیٹھی لڑکی کو بے حدمحبت ہے ویکھا۔

"" تم سے کہدر ہوتا....؟" وہ مشکوک ہوئی تھی۔ "بر ممانی محبت کوآلودہ کردیتی ہے۔"اس نے مبیور کیج میں کہا۔

اس میں رہیعہ کو لگا وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔اسے خود بر ناز ہونے لگا تھا'اس نے ول وجان ہے۔ سلیمان پر اعتبار کرلیا تھا' اس کے سارے دکھ ختم ہو گئے تھے۔ بین سے وہ اپنے کھر میں رشتے وارول میں مراق کا نشانہ بتی رہی تھی۔اس کیےاسے ہرکسی کی محبت برشک تھا۔

یونیورشی میں ایم ایس سی بائیولوجی کی کلاس میں نےنے بے ساختہ کہا۔ سلیمان احمہ سے اس کی دوستی انسیت اپنائیت کھر محبت میں سبعہ کوشد بدوھیکا لگاایں نے شکوہ کنال نظروں سے بدل تی تھی۔سلیمان احمہ و ہین اسارے اور بے حدام جھے آئیں دیکھا مگروہ نگا ہیں جراکئیں۔

مزاج كا مالك تفار اس كالتعلق حيداً باد كے زميندار المحرانے ہے تھا۔

"ربيغه!تمهين كيسي كي تصوير؟"ممانے يو حصار " آپ پلیز ان لوگوں کومنع کردیں۔" اس نے بے زاری ہے تصویرایک ظرف رکھوی۔

اعجاز پختہ عمر کا مرد تھا'جس نے والد کے انتقال کے بعد برای ومدداری برات ون محنت کر کے اسے گھر کو چلایا تھا۔ چار بہنوں کو بیاہ ویا تھا'اب تنہا تھااس کی بہنیں ربيعه كويسند كركني هيں۔

" کر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہوا نکار کی۔ ' انہوں نے حبرت ہے یو جھاان کے وہم وگمان میں بھی ہیں تھا کان کی سب سے حساس مجھدار بین انکار کرسکتی ہے۔ " مجھے پسندنہیں ہے۔"اس نے جھیک کرکہا۔ "بيالسندند لينداو تب مولى ب جب سامن بهت ہے رہنے ہوآج کل واقعی شکل وصورت کی کڑیموں کے ليے بھی مناسب رشتے ملنا مسئلے بن مسئے ہیں۔ انہوں

آنجل انومبر ١٠١٥%ء 267





₩.....₩

ان کا یونیورٹی میں آخری دن تھا سلیمان کی جدائی ایک فریبی دھو کے بازانسان کاالیج ابھرتا۔ کے خیال سے اس کا دل بہت اواس تھا۔

"سلیمان تم جاتے ہی اپنے کھر میں رہتے کے لیے

بات کرو مےنہ..... ''بالکل کروں گا۔'' سلیمان نے مینو کارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔

"اگروہ نہ مانے میرے لیے....؟" اس کا خدشہ زیان تک آیا۔

"ربیعہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے ہی شادی كرول كا-اس كي ميرے كھروالے تمہارے كھر دشته المنتخبة تعيل معمين السين المعينان ولايا رسعه كواطمينان موكميا سليمان جلاكياده انتظار كرنے لكى۔

ودسرے دن اس کاتمبر بندجار ہاتھا' تیسرے دن سارا دن تمبر ملایا تمبر مسلسل بند جار ہاتھا۔ رسیعہ کا دک و وب گیا۔ سلیمان نے میری تصور وکھائی ہوگی اس کے کھر والوں نے انکار کردیا ہوگا۔کوئی بھی کم صورتی کو پسندہیں کرتا۔وہ بے حدیریثان رہے لی تھی بات بے بات مماے الجھ جاتی سارا ون کمرے میں بندرہتی۔ کھر والوں کا اصرار اعجاز کے لیے بردھتا جار ہاتھااوراس کا چڑچڑا پن بھی بردھتا جارباتھا۔

اس نے ول ہی ول میں سلیمان کوجلی کی سنا سی بد دعا میں بھی دیں جس نے اسے وہ خوب صورت خواب و کھائے جن کی تعبیر ہیں دے سکتا تھااس نے اسے دھوکہ دیااس کے جذبات اس کے خلوص اس کی محبت کی قدر تحض اس کیے ہیں کی کہدہ صورت جیس تھی۔ اینا تمبر تک بند کردیا تعاا اے سلیمان احمدے بے حد نفرت محسوں ہونے لی۔ ربیعہ نے اعاز سے شادی کرلی اعاز حسین اگر بہت اجهانبيس توبهت براشو هرجهي نبين تفااليتهاس فيسليمان ی طرح اے احساس کمتری ہے نکالنے کی کوشش نہیں کی یادہ شایدر سید کے نازک جذبات سے بے خرتھا۔ 

بيني نديه بهي تهي كمهارا كرسليمان كاخيال آتا تومحض ₩....₩....₩

و و نند کے دیور کی شاوی میں حیدرا باو آئی تھی شادی کے فنکٹن میں وہ سجے سنور کرانجوائے کررہی تھی معااس کی نظر دور بیٹھے خود کو گھورتے مخف پر بڑی اے دنیا کے تمام مرودهوك باز لكتے تھے۔اس نے بے حد غصے سےاسے تھورا اور نفرت سے منہ پھیر لیا کیکن وہ محص بڑی بے قراری اور جوش ہے اس کی جانب بروجور ہاتھا بیسا کھیوں کے سہارے این طرف آنے والے محص کواب کے اس نے بہت ہدردی اور دکھے وا مکھا۔

جب ہی اعجاز اس کی روثی ہوئی بٹی کواس کے قریب لے یا۔ قریب سے تحص نے اعجاز کواس کے قریب دیکھا مُصْحُكا عَمْرِ بِهِمْ مِلْيتْ مُمارِاتِكَ مِلْ مِينِ وه رسِيعِه اوراعجاز كالعَلَقِ

جان گیا تھا۔ ''یہ …سیکون ہے؟''رہینہ کا نب اتھی۔ " بيآيا كي بسرالى رشية دارول ميس سے ب كرا جي یو نیورشی میں مراهتا تھا۔ کراجی سے حیدما بادا تے ہوئے اس كارددُ المُسيدُنث موكبيا تھا۔" اعجاز نے برایا رسعہ کے اعصاب برگویا بم بلاست بوا تھا۔اس کی آئمھوں کے آ کے ارهیراجھا گیا'وہ چکرائی۔

ربیبہ نے بھی بہیں سوجا تھا کو نیورٹی میں حسین لؤكيون كي كميلين هي اگرسليمان احد كوفلرث بي كرنا موتا تو اس كانتخاب كيول كرتا؟

"بد گمانی محبت کوآلودہ کردیتی ہے۔"سلیمان احمد کی بازگشت اسے این ساعتوں میں سنانی و سے بی تھی۔



آنيل الهنومبر الها١٥٨، 268

**Geoffon** 

نس علا الرصوط 

### اسے ارض پاکہ تو مصنفہ همسشه رهس

خدا کرے میری ارض پاک پر ازے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یباں جو پھول تھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال بنہ ہو

بیارش یاک جواسلامی جمہور بیایاتنان کے نام ہے پہنچھانا جاتا ہے۔ جولاالہ اللہ کے اساس پر حاصل كا كيا تقا۔ قائداعظم جيسے ذي وقارليڈر نے اس کے حصول کے لیے نہدن دیکھا نہرات۔

کام....کام....کام اوربس بے بناہ کام.... بیہ وطن جب حاصل کیا گیا تو دنیا کی نظر میں خض بیزیمن كالكزاتھا۔عالمي نقشے مرابك ادرملک کے نام كااضاف ہوا تھا مگر برصغیر کے غلام مسلمانوں کے لیے اس کی کیا حیثیت تھی ہے آج تک ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انگریزوں کی غلای کا دورہم پرنہیں گزرا۔ ہندووں سکھوں اور سفید چوہوں کے مظالم ہم نے مہیں برداشت کیے۔

جب میسب ہم نے برداشت ہیں کیا تو بھلا میہ جمیں بغیر محنت کے خصولی میں گرنے والے پھل کی قدر بھی کیوں ہوگی .....؟

ہیں ہمارا یہ خوب صورت وطن عزیز از جال کن سمکہ کومخاطب کر کے فرمایا! مشکلات اور الجھنوں کا شکار ہے۔ ہمیں اس کا خوب "اے مکہ! تو مجھے اس نطبر زمین پرسب جگہوں المالية وخوب اوراك ہے، مگر پھر بھی ہم سب کھھ سے زیادہ محبوب ہے اگر اس کے رہنے والے مجھے آنچل ﷺنومبر ﷺ1۰۱۵ ۽ 269

د يجھتے ہوئے بھی اندھے بننے رہتے ہیں تا كہ میں یکھینہ کرنا پڑتے۔

تهم وه تو م بیں جو ہرسال چود ہ اگست دالے دن ہاتھ ابن ہرا حجنڈا لیے خوب لہک لہک کر سات ہرول کو ملاتے ہوئے نہایت جوش میں گائے عات بيل۔

''اےارض یا ک تو ہمیشہ ہمیشہ رہے'' "اے ارض یا ک تو ہمیشہ ہمیشہ رہے" كيكن عملاً جم صفر بين صفر ....!

جارے ملک کی آبادی کا ایک بردا حصہ جونو جوان طبقے پر مشتمل ہے وہ بجین اس مٹی پر جلتے کھرتے، مینتے کھلتے ، پڑھتے لکھتے گزارتے ہیں۔ جب جوان ہوتے ہیں تو بہی نو جوان سے کہتے نظرا تے ہیں اس مٹی نے ہمیں دیا کیا....؟ غربت، افلاس، بے روز گاری، کرپیش غیبن، بددیانتی،رشوت.....

بھی بیسوچا ہم نے کہ ہم نے اس مٹی کو کیا دیا؟ ہم تو نہایت خور غرض ہیں کہائی دھرلی سے بہت کچھ جا ہے ہیں مگر میں موہنی وهر کی تو بروی بے غرض ہے کچھ بھی تہیں مانکتی' جوانی میں اپنی تمام صلاحبتیں ہارے نوجوان غیروں میں جا کر لوٹانے ہیں اور جب بوڑ <u>ھے ہوتے ہیں</u> یا مرنے لکتے ہیں تو دفن ہونے کے لیے ان کو پھر یا کستان کی منی حاہیے ہولی ہے۔۔۔۔۔

جس کا صاف مطلب تو بیہ ہے کہ وطن ہے ،اس مٹی سے محبت تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے۔ روجیت تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بھی اسپنے آج ہمارے اس گھر کے حالات اس فذر وگر گوں وطن سے تھی۔ جب ہی تو مکہ سے نکلتے وقت بلیٹ کر

Region

شروع کردیا۔ وہ مقاصد، عزم، قوت، تمنا، منزل، عہد، وہ سارے خوش حالی اور ترتی کے سبق جو قیام ما کستان کی تحریروں میں پڑھائے اور رٹائے گئے تھے و دایک ایک کر کے مٹی ہونے کیے۔

غلامی کی جن زبچیروں ہے ہم ابھی وجود کو حچھروا كر سالس ہى نہ لے يائے تھے وہى آلش ديدہ زبچیری پھرسے دبال اور جال نیں جکڑنے لکیس۔ ُ 69 سال مبلے تو ہم انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی جلی سازشوں،عیاری،مکاری کوشکست کی مار مار کرغلامی سے نحات، حاصل کر بیٹھے تھے مگر پھر حالات اور وقت کے عَلَيْحِ مِن تَعَيِّعَةِ عَلِي تَو فَرِقَهُ واريت، تسلَّى فسادات، کر پیشن، ملاوٹ تعصبات میں مبتل<del>ا ہوتے جلے گئے۔</del> عدل دانصاف اور قانون کے رکھوالے اندھے ہو گئے۔

اسيئة ثرأبهار بيبيطن بيس ووامن وامان كي فضاواليس آ ئے اور دہشت کردی، لا قانونیت، آفر با بروری، بےراہ روی میت تمام ماجی برائیول کا خاتم ممکن ہوسکے۔ نیہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم متحد، یک جال ہوجا میں۔

''اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے''

ہم وطن پیہ گلستان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے قائد اعظم کی کہتے ہیں امانت ہم جے ورنا یہ اے مہربال تیرا بھی ہے میرا بھی ہے دنت کا ہے ہیہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم کب ہے دشمن آسال تیرا بھی ہے میرا بھی ہے راغب مرادآ بادی ازقلم ايمان على ☆.....☆.....☆

"بیملک تواب رہنے کے قابل نہیں رہا، میں نے

يبال سے نه نکالتے تو میں يبال ہے بھي نه نکاتا۔" ارض یاک! بیصرف ایک زمین کا مکڑا ہی تہیں بلكداس ميں جارے معصوم ، بوڑھے ، بزرگول كاخون شامل ہے۔ ہم اس زمین کو ہمیشہ ہرا بھرا سرسبر و شاداب دیکھنا جاہتے ہیں.....ہم ہمیں جاہتے کہ ہمارا بطن میں آئے دن خوان کی ہولی کھیلی جائے۔ بیا یک عبدہے جس کی پاسداری ہم پرفرض ہے.... میرے وطن تو یو نہی آبادر ہے ' تیرہے ذرے ذرے میں چمک برقر ارر ہے اےارش یا ک تو ہمیشہ ہمیشہ رے

☆....☆....☆

ایے وطن تو همیشه همیشه

ہوں ہے میرے جمن ہے سارے گابال پرنکھار ہو اس برخزاں نہآئے ہمیشہ بہار ہو چود واگست 1947ء برصغیر کے مسلمانوں کے کیے خوشیوں اور شاد مآنی کا د د مبارک دن تھا کہ جب ایک آزاد اور نیا ملک جوش و ولولوں کے ساتھ یا کستان کے نام ہے دنیا کے تشنے پرا بھرا۔ شاعرِ مشرق کے خوابول ٔ آرزوں اور امنکوں کو خالق. یا کستان نے جذبہ جرأت، یقین و محکوم حوصلوں، پختہ اراد دل کو ایمان اشحاد اور تنظیم کی زنجیر میں باندھ کر اینے ساتھ لاکھوں انسانوں، حال نثاروں کے ساتھ قدم ہے قدم ملا کرعمل پیم کی صورت ایک آزادانه اسلامی ریاست با کستان کی تشکیل دی کہ جس کی کھیتی کے لیے بزرگوں کی کھاو خون كا ياني ا درقر بانيوں كانتج بوكر حصول ممكن بن يايا۔ منتر صد افسوس کے وقت کی جنول اور اگر ہے

Section

و انول اور سااحیتوں پر زنگ لگانا

تواہینے ہیئے کو ہاہر جھیجنے کا فیصلہ کرایا ہے بس جمیوں

اس آواز نے مبری توجہا پی طرف مبذول کروائی میں جو بیرے کو حیائے کا آڈردے کرانتظار کی گھڑیاں کن رہی تھی اینے بائیس جانب والی ٹیبل کی طرف 🚅 د یکھا جہاں دو حضرات ملکی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے اس ملک کی ابتر حالت زار یر خیال آرائی کرر ہے تھے،اس مسم کی باتیں اکٹرلوگوں ہے <u>سنے</u> کو ملتی ہیں اسی کیے سر جھٹک کر دوبار ہ اپنی نیبل کی طرف ويكها جهال شايد آج كاتازه اخبار جومختاف ماتشون میں جانے کی وجہ ہے بات ہو گیا تھا دھرا تھا وقت كزارى كے لئے آئے کھول كريز هناشروع كيا۔ ا خبار کیا تھا اس ملک کی بگڑتی ہوئی حالت زار کا پلندہ تھا۔ سیای تحکمرانوں کے ایک دوسرے پر

الزامات مل و غارت کری مهنگائی ، چوری ڈاکے کی خبرمرج مسالح لگا گرشالع کی تنی سیں۔اخبار و کھیکر ې جي اتنامکدرېوا که دالين ميل پرنځ د يا اورنظرين ہوبل کے گلاس ونڈ و سے نظر آئی دکا نوں اوران بر بے ر ہائشی فلینٹس برمیذ ول کر دی جہاں بینر ہلا لی پر جم اور حجمنڈیاں اپنی آین بان سےلہرا رہی تھیں کیونکہ چورہ اگست کی آید آمریهی اورلوگ اینی د کانوں اورم کانوں پر " برجم اور حجهندٌ مال" لگا كر اين حب الوكني كا جيتا حاگتا ثبوت پیش کررہے تھے میرے ہونٹوں پر خ سی مسکرا ہٹ دوڑ گئی ہم لوگ جو رمضان میں بڑے بر بے دسترخوان ہوا کر سیجے، کیے 'مسلمان' اور چودہ اکست کوسبز ہلالی پر جم اور حبصنڈیاں لگا کر'' ہے محت الوطن ' ہونے کا مبوت دیتے ہیں۔ وہ وطن جودوتو می نظریے کی بنیاد برحاصل کیا گیاجس کے لیے لاکھوں

افراد نے اینے گھریار اور جانوں کی قربانیاں دیں وہ

کے لئے ہاتھ یا وُل مارر ہابوں۔''

ملک کے رہنے والے اوگوں نے آزادی کی فضا میں سکھ جینن سے رہنے کا سوجا تھاوہاں مہنگانی ،رشوت ، چوری ڈا کہ، جان و مال کا خطرہ ،نسی عفریت کی طرح مسلط کیاجا چکا ہے اور مہنگائی کی چکی میں یستے ہوئے عوام .... یہ ہے قائد کا یا کستان..... تو ایسا لگتا ہے خدائخو استه وه سب قربانیاں رائیگاں جا چکی ہیں۔ ہاری بدا نمالیوں کے باعث ہم پر جابر، غاصب اور کریٹ حکمران مسلط کیے جانچکے ہیں جنہیں ہم خود شوق ہے دوٹ ڈال کریا دھاندلیوں سے منتخب

ہول کی تکنی نضا ہے باہر قدم رکھا تو نظر مختلف تخیاوں پرجمع ہوئے ننھے منصے نونہالوں پرتھہر کئی جو ر دشن آنکھوں اورمسکراتے لبوں سے چودہ اگست کو بھر یور جوش وجذ ہے ہے منانے کے گئے سبر یر تیم، سبر ہلالی جی اور جھنڈ ہوں کی خریداری سے مشغول تھے اینے ملک کے آئے والے مستقبل کو دیا کیچے کر ہوئل کے باحول کی کرواہٹ اور کمی فضامیں تعلیل ہوئی محسوس ہوئی۔ میہ بیجے ہی ہمارے آنے والاکل ہے اوراس کل کوروشن بنانے کے لئے ہمنیں '' آن''محنت کرناموگی۔

''بهمهیں پتا ہے میں نے اپنی حبیت پر بہت ساری حبینڈیاں لگائی ہیں اور دو پر چم بھی۔'' ایسے ہے آ گے جلتے ہوئے دو بچوں کی خوشی وسرشاری ہے بھر بور آ واز نے میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ

مہیں پتاہے ہمارےاسکول میں چودہ اگست کو ملی تغیے کا مقابلہ ہے میں نے بھی اس میں حصالیا ہے۔ بناہے کون سامی نغمہ پڑھوں گا؟" '' کون سا....؟'' "بيوطن تمهاراہ

آنچل انومبر اندل اندل

نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت۔ ہارا سائبان، بگہبان، شناخت مخر، مان، تحفظ کا بے کراں احساس، رگوں میں لہو کی طرح گروش کرنے والی سی ب کھوٹ محبتوں کا امین ۔ الی مجبت جس سے جدائی نے سرکار دو عالم حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آبدیده ہوکر بیکمات کہنے پر مجبور کردیا کہ المے مکہ المجھے تجھ سے بہت بیار ہے مگر کیا کروں، تیرے بیٹے مجھے یہاں رہے ہیں دیتے ۔'' هماراوطن بإكستان قدرت كاايك بهت بزاانعام بن کے ہمیں ملاتھاا بک ایساانعام جس کی بنیادوں کی آبیاری ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے خون سے کی۔ برصغیریاک و ہند کے ایک وسیع وعریض رہتے ہر انتہائی جاہ وجلال سے حکمرانی کرنے دالی مسلم قوم اپنی انفرادی واجماعی کوتا ہیوں کے باعث ذلت درسوالی کی ایک ایسی مثال بن گئی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ہلتی ہے۔ دنیائے ارض کی مکاروسازشی انگریز قوم نے انہیں غلام بنا کر بتاہی دہریادی کی نئی داستانیس فم کیں لیکن بار بے کا دجود بھلا بھی تھہر سکا ہے ۔مسلم قوم توروزازل ہے بھی غلامی کے لیے وجود میں ہی نہ آئی تھی۔اللہ عز دجل نے اسپے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن یاک کی صورت میں جو ضابط حیات دیا ہے اس کی ۱۱۲ سورتوں، ۲۲۲۲ آیات کے کی لفظ اسی حرف میں غلامی کے آ داب ہی شامل ہیں ہیں تو سدا غلامی کیونکر ممکن تھی بھلا؟ نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا ہدیہا ملک ایک خال حریم ایس سرزمین ہے جھے اسلام کا قلعہ قرارویا حمیا۔ بارود اورخون کی بارش اور آتشیں سمندر ہے گزر کر جس طرح میراوطن وجود میں آیا ہے اس کی کہانیاں صفحہ قرطاس بر بھیرناممکن ہی کہاں ہے؟ میرے وطن ر طاس پر بھیرنا ممکن ہی کہاں ہے؟ میرے وطن وطن .....! پروردگار دو عالم کی عطا کردہ بے بہا نے پیدائش کے پہلے روز سے انتہائی صعوبتیں جھیلی

تم ہو یا سبان اس کے یہ چمن تمہاراہے تم ہونغہ خواں اس کے'' ان میں ہے ایک بیجے نے اپنی معسوم، بیاری آ واز میں مشہور ملی نغمہ گنگنایا۔

آ ہستہ آ ہستہ دور جائے بچوں کی آ واز مدہم ہونے

''تم نے نیوز دیکھی قصور سکینڈل کی اب تو اس ملک میں ہمارے بیج بھی محفوظ ہیں۔' میرے پاس ہے گزرتے آ دمی کی آ واز کسی مجھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کا نوں میں لگی ،میری نظر نے ہجوم میں کم ہوتے ان دو بیار نے بچوں کا تعاقب کیا جنہوں نے آ کے چل کراس ملک کا باسبان بنا ہے۔اس لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیے گئے ملک کی باک دوڑ سنجالنی ہے۔ یہ تھی تھی امید کی كرنيس بى مار بروش مستقبل كى ضانت ہيں۔ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان نوعمر معہاروں کو برسکون، ير تحفظ، ملك ويناهے۔ان كى تربيت اس اطوار بركر لى ہے کہ صرف پر جم لہرا کریا حجینڈیاں لگا کر ہی اینے ملک ہے محبت اور محت الوطن شہری ہونے کا ثبوت تہیں دلوانا بلکہ اینے علم، فاہلیت، ذبانت اور ہنر سے

جب ہمارا میں بیاراوطن ہمیشہ ہمیشہ قائم رے گا۔

اس ملک کوتر تی کی راه پر گامزن کرنا ہے اوراس ملک کو

ان خطوط پر استوار کرنا ہے جس کے خواب نلامہ

ا قبال ادر قا كراعظم نے ديھے تھے۔

☆.....☆.....☆

اسے وطن تو همیشه همیشه

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ام ۲۰۱۵ تا 272

ہیں۔اس کے بانی ومعمارا یک ایک کر کے اس براین جان نثار کرتے رہے۔لیکن مصابب کا ایک نہ تھینے والاسلسله جاري وساري رمال بھي ديمن نے حملے كيے تو بھی اینوں نے اسے انمٹ زخم دیے۔ کیکن صد آ فرین میراوطن اپنی افواج وعوام کے سہارے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے سپوتوں نے سینوں پر ہم یا ندھ کراس وھرنی کوروندنے کے کیے آنے والے ممینکوں کو تباہ کیا۔ایک عالم گواہ بنا کہ بیوطن ہمیشہ کے ليے بى بنا ہے۔اس كى طرف بڑھنے والے ہرطوفان کواس قوت ہے واپس موڑا گیاعشق کے امتحال ابھی اور بھی تھے اے کی جنگ میں اس ملک کوانے وجود کے ایک ٹکڑے سے ہمیشہ کے لیے محروم بھی ہونا پڑا مگر اس کا ہاتی ماندہ وجوداس کوتقویت دینے کے لیے پر غرم رہا۔ فرقہ واربیت کی ایسی بارسموم چلی جس نے اس کلشن کی کلیوں اور پھولوں کی ذہنی سطح پر بہت زہر ملے اثرات مرتب کیے۔ کیکن ہر دور میں کوئی نہ کوئی مردمجاہداس کی آن بان شان کے لیے اس عہد کے فرعون کا مقابلہ کرنے آتا رہا۔ میرے وطن پر جب بھی سختیاں آئیں میرے ہم وطن ایک سیسہ یلانی د بوار بن کراس کے سامنے ڈٹ گئے۔

كزشته دو د مائيال يا كستاني تاريخ كا كزا برين وفت ٹابت ہونی ہیں اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ جن بہتھا تکیدوہی ہے ہوا دینے لگے۔ ہماری سیاسی قیادت کی بے حسی اور کمزور بول نے اسے ایک ایسے ووراہے برلا کھڑا کیا ہے جہاں ہرطرف اس کے وجود کو خطرِات لاحق ہیں۔عوام کو مہنگائی، روزگار، بقاہے۔جوبیبیں تو زندگی مخص شرمندگی ہے۔ بیلی، مانی، کیس اور پیٹرول کے بحران میں الجھا کر ان کے ایمانی جذبوں کے ہتھیار کند کیے جارہے و الله مرطرف ظلمت جھانے لگی ہے۔ جان، مال، المام المام

بھوک اور افلاس سے بے حال ہے تو ان کے چروا ہے، ان کے <sup>حک</sup>مران خواب غفلت میں مرہوش ہیں۔ بچوں ہے جنسی بازار کرم کرایا جار ہا ہے تو تہیں تعلیمی در سگاہی ذبح خانے بن رہی ہیں۔عورتیں ز مانه جاہلیت کا مملی نمونه بنی چرر ہی ہیں۔نو جوان نسل انٹرنبیٹ اورمو ہائل کے گور کھ دھندے سلجھانے میں م<sup>ر</sup> مروف ہے۔

قدرتی مناظر ومعدنیات ہے مالا مال اس ملک یر ہرمغربی قوم نظریں گاڑے بیٹھی ہے۔امداد کے بہانے بہاں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ ہرطرف مایوی و ناامنیدی کا دور دوره ہے۔ کیکن مجھے آج بھی یقین ہے کہ ۲۹۲ مربع میل برمحیط حارصوبوں میں اگر ا کائی پیدا ہو جائے تو ہراندرولی و بیرولی دشمن ہمینہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔

میرے وطن کے سیوتو ....!

خدارا ہوش میں آ واینے اعمال درست کروورنہم میں سے مسلط کیے گئے یہ چرواہے کہیں تمہیں چھر ے رسوانہ کردیں۔اٹھو ....! کہ بیدوطن تنہارے لیے الله كا إنعام ہے۔اہے سنجالو۔اٹھو كه بيتمہارے نبی ایسی کے دین کا کہوارہ ہے۔ اٹھو کہ بہتمہارا سائبان ہے۔اس کی جڑیں کھو تھلی کرنے والوں کو نیست، و نابود کر دو ، اینا گھر غیروں کے نایاک قدموں \_ محن ظركھو۔

یر در دگار سے دعا ہے کہ بیہ وطن تا قیامت تک سلامت وآبادر ہے آبین۔اس کے وجودے جاری ازقكم ....ز دياا عجاز

آنچل انومبر انهاداء 273

## حيالي اللهال

## حافظشبيراحمد

ناصر احمد .... كُوجرانواله جواب \_ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بندے آپ کے بن جائیں گے۔ذکرواذ کارمیں دھیان

#### اسماء .... فيصل آباد

جواب 🗀 🖂 بارِروزانه، سسورة القريبش یڑھ کر کا میا بی کی دعامانگیں ۔

سدره نوشین..... هری پور جواب: \_الله خِر كريے گا۔

آپ11روزتک111 بار آیته الیکسوسی یڑھ کریا تی پر بھونک کریائی پئیں بھی اورملیں بھی۔ بس کافی ہے۔

حرارياض .... سرگودها

جواب \_رات موتے وقت آیت الکیوسی 41 بار( رکاوئیں و بندشیں حتم ہونے کی دعا مانگیں ) بعدج سبور-ة الِفِرقان كَآيت نمبر 70،74 بار*یژه کررشته* کی دعاماتنیں \_

آ ب خود 101 بار آیته الکرسی پڑھ کردکان کے چلنے میں رکا وئیں و ہندشیں حتم ہونے کی نبیت کر کے یاتی پر بھونک کر وہ یاتی شوہر، دکان میں حچيز کين بھي اور پين بھي آپ بھي بيس ۔

عائشه، ثنا..... سيالكوث

جواب ـ رشته كيك سورة الفرقان كي آيت نمبر 74، روزانہ فجر کے بعد (قضا نہ ہو) 70 بار يرهيس 120 دن اوررات ميس 41 يارآية الكرى - يلايا كريس-وہا رکاوئیں و بندسیں ختم ہوں۔ چہرے کے طیبه خاتون .... شالیمار ثائون،

لیے ہومیوے رجوع کریں۔ بشیراں بی بی .... بورے والا جواب: لى لى 11 ون تك 111 بار آيت السيكسرسسى يراه كرياني يريهونك كركهر مين بهي حيم کيس اور سب گھر والوں کو پلا ميں 👖 دن بعد 41 بار روزانه آینهٔ الکری پڑھ کر وعا مانگیں سب کاموں میں جور کا وئیں ہیں وہ سب حتم ہوں ۔اول

> وآخر 11,11 باردرودشر یف۔ مهوش مغل ..... كوتله

جناب: چبرے کا مسئلہ ہومیو سے علاج

رسبونے سے بہلے 41بار آیت الکوسی یر ه کرد عا بانگیں که مجھ پراور منگیتر پر جو کچھ بھی کرایا یا ہے وہ حتم ہو اول و آخر 11,11 بار درود

راحیله محمود .... بهاولنگر

جواب: \_آبروزانه 41 بارآیته الکوسی یڑھ کریاتی ہر پھونک کرسب گھر والوں کو بلائیں اور کھر میں چھڑ کیس۔

بهن کولهین سورة و السضحی روز اندرات میں 101 بار پڑھ کر شوہر کے راضی ہونے کی دعا مانئتیں \_

زاهره بی بی ..... میلاد چوک، اتک

جواب: \_ آپ اپن نظرا تارین ٹھیک ہوجا کیں

خالده بی بی.... اتک جواب ـ آیته الکوسی 41 باریزه کربانی

آنيل انومبر ١٠١٥ ١٠٠١م 274

READING

احمرين .... كراچى جواب: \_آ بعشا کی نماز کے بعد 21 بار آیة الكرسى يرميس اور فجروالأمل جاري رهيس-قرة العين عيني ..... باكيتن جواب: \_الملهم انسا نجعلک فی نحورهم ونعوذبك من شيرورهم. (روزانه ایک سبیح)، باقی آپ کوشش رهیس ملازمت مل جائے کی۔ دعا ہے آ ہے جذبول والارشته بلے۔

لإهور جواب : \_ بہن ہے ہمیں رات سونے ہے <u>س</u>لے آیته الکوسی 21 باریژه کردعا کریں کہ عمان پر جو بچھ بھی ہے وہ حتم ہو، دن میں سی وقت سے ورق و السنسحييٰ 21 باريڙ ھ کرشو ہر کومحبت ہو کی وعا

شازیه ..... ڈیفنس کراچی جواب: (جہال بہتر ہوو ہاں ہو) سودة الفرقان كي آيتِ تمبر 74 فجركى نماز کے بعد 70 بار پڑھیں بھرد عامالمیں۔

ىي بى شمائلە..... ھرى يۇر جواب: مسورة القريش برنمازك بعد 21 بارآب خود اورشو ہر یرم کر نوکری اور کھر میں ایرجست منٹ کی دعا مانلیں ۔

راحیله .... سمندری جواب ۔ای و <u>ظیف</u>ے کو مکمل کریں ، تا کہ سب معاملات ستم ہوں۔

عفرا صيادق .... ملتان عا ي. 313]، آية الكرسي يُؤَمَّرُ بِإِنَّي اور تیل بیدوم کر کے دیں بگی کو۔ تیل سے ماکش كرے اور يائى 21روز تك استعال كريں 21 دن بعد دوباره یانی اور تیل پڑھ کر دیں (3 بار ایسا

http://facebook.com/elajbilquran www.elajbilquran.com

جن مسائل کے جوابات دیتے مسئے ہیں وہ صرف انہی لوكوں كے ليے ہيں جنہوں نے سوالات كيے ہيں۔ عام انسان بغیراجازت ان پڑھل نہ کریں عمل کرنے کی صورت میں ادارہ سی صورت ذمہ دار میں ہوگا۔ موہال فون پڑ کال کرنے کی زحمت نہ کریں۔ تمبر بند اں ماہ جن لوگوں کے جواب شائع نہیں ہوئے وہ اس کلے ماہ شائع ہوں کے۔ ای میل صرف بیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔ rohanimasail@gmail.com

**روحانی مسائل کا حل کو پن** براے رتمبر ۲۰۱۵ء

For More Visit Pakso a Livide Com

کھر کے کون سے جھے میں رہائش پزیر ہیں

آنچل انومبر ۱۰۱۵ هنومبر 275

نەدل مىن تاراخىگىيان ئەخلوص مىن ملادىك كوتى دہ بچین کے دن بھی کمال ہوا کرتے ستھے صائمهجبوب....لیه بہت مشکل سے ہوتی ہے تجارت تیری یادول کی تحسن منافع مم سہی لیکن گزارہ ہو ہی جاتا ہے انصلی زرگز سنسیال گزره ..... جوژه عتنے بھی لفظ ہیں وہ مسکتے گلاب ہیں لہے سے فرق ہے انہیں تلوار مت بنا تلين افضل در الح .... شاد بوال مجرات میں روز پاتا ہوں اسے زہر کا ساغر اک درد جو اندر ہے مرتا ہی جہیں ارم کمال سے فیصل آباد فلک سے توڑ لایا ہوں مگر پھرسے نی ضد ہے ستارے میں نہیں لیتی مجھے تم جاند لا کر دو سميراتعبير.....مركودها تو بھی نہ ملا ہو کرھر جادں گا سو کھے پتوں کی طرح بھر جاؤں مکا ہوں بھی ہوگا تم دیکھنا اے ودست تم سے چھڑوں کا اور مرجاؤں کا شناءر سول ہاشمی .....صادق آیاد فزال کا وادی کل ہے گزرہا روک دیتا ہے کوئی تو ہے جوطوفانوں کا رستہ ردک دیتا ہے و فی الشکر بھر جاتا ہے موجوں کے تلاطم میں كسى كے واسطے اللہ دريا روك ويتا ہے حافظهميراهنرادي ....فيصل آباد ر کتاب سادہ رہے کی کب تک؟ بھی تو اس کے باب کا آغاد ہوگا بارس شاه ..... چکوال میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ

ميمونه رومان

حاصل زیست ہمیں کیا ملا؟ دردِ زندگی ملا اعتبار نه ملا دعائے سخرانااحب سفیل آباد تم اینے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کے بوجھو جذر کرد میرے ول سے کہ اس میں آگ ولی ہے دلا! بیہ درد و الم بھی تو مغتنم ہے کہ آخر نہ گربیہ سحری ہے نہ آیا نیم محمی ہے ناکلہ بدر .... خیر بورٹامیوالی خوری کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے ہے خود ہو چھے بنا تیری رضا کیا ہے شفق راجيوت ..... كوجره اہل نظر کے بخت میں کس نے بہ لکھ دیا رہنا کسی کے ساتھ محبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے اس کے دل کو لی اور کی طلب رھتی ہے عمر بھراہے قسمت کسی کے ساتھ مديحه كنول ..... پسرور چشتيان بھی نکے یا دُن دھوپ میں پھرتا بھی تنکیان پکڑتا

جھی نظے یاؤں دھوپ میں پھرنا بھی تنگیاں پکڑنا داہ کنول! بخیبن کے دہ دن بھی کتنے حسین تھے جازبہ عباسی....دیول مری ردگ عشق لگا تو چند دن بھی زندہ نہ رہ سکا جازبہ دہ محض کہ جس نے مجھی دہ محض کہ جس نے مجھی آب حیات پیا تھا....!

ال کی تمنا ہے کہ اسے اس سے ماتکوں مرک ضد ہے میری کہ تقاضا اپنا، اصول نہیں مگر ضد ہے علمہ شمشاد حسین .....کورگی کراچی

Section

آنيل انومير 1018% ١٠١٥ 276

حیب جاب سے بہنا اور این موج میں رہنا

موناشاه قريتي..... ببيرواله یہ فقط عظمت کروار کے ڈھب ہوتے ہیں آئین وفا میں ترمیم کرکے فیصلے جنگ کے تکوار سے کب ہوتے ہیں وہ ججر کی وفعات نافذ کر عمیا جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو ہوچھی جو جیرانی سے وجہ جفا ہم نے الل حق ہو تو بہتر بھی غضب ہوتے ہیں وہ کندھے اچکا کر خدا حافظ کہہ عمیا مسزنكهت غفار .....كراجي کوئی تو چھول کھلائے دعا کے کہیج میں بیب طرح کی گفتن ہے ہوا کے کہیج میں ، مانے خلق خدا کون سے عذاب میں ہے؟ ہوا سی کی برای التجا کے کہے میں انزله خان تهينه خان ..... تني نو بي مجھے تہیں جانیے اس کے بعد کوئی پہیاں تہینہ خان مرے لیے بی کافی ہے کامت محمد سے نبست میری اليس انمول..... بھابرہ شریف ہوا کے دوش پر رکھا ہوا جراغ ہول میں بجھ بھی جاؤں تو ہواؤں سے شکایت لیسی سونياقيوم..... تامعلوم مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے محبت ول کا سجدہ ہے جو ہے توحید ہر قائم نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے ايس كو ہرطور ..... تا ندليا لواليه من خوابول مين ديكھنے والے کنتی مشکل سے جامعتے ہوں مے فاطمه....وبازي خاں کی دھوب سے فکوہ فضول ہے محسن یں یوں بھی نیمول تھا مجھے بگھرتا ہی تھا مهوش منمير ..... كراجي متہمیں ریکھیں نہ ویکھیں نیہ عادت ہے شب کو تہارے خواب کی سونے سے ملکے آرز وکرنا تہدارے بعد گزری کے محلا کیے ہمارے ون ویاآ فری سے الدرور کے محلا کیے ہمارے ون کے ونیا ہے محق ہے اللہ محتی ہے ونیا ہے محتی ہے میں اللہ محتی ہے اللہ م آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ 277

ٹانیہ مسکان ..... کوجرخان ثمر عباس کیلی شاہ .....جنڈ انوالہ کیا اب اس مرض کی تشخیص ممکن ہے؟ میں غلظی سے محبت کر بیٹھا ہوں شاه دل..... مجرات بے کار خیالوں سے لیٹ کر نہیں ویکھا جو کھھ بھی ہوا ہم نے بلٹ کر نہیں ویکھا اس ڈرسے کہ کٹ نہ جا تیں بے تابی کے راستے آ تکھول نے تیری راہوں سے ہٹ کرمبیں ویکھا بخثآ درافتخار .....عارف والا آؤ كسى شب مجھے ثوث كر بكھرتا ديكھو میری رگول میں زہر جدائی ارتا ویکھو مس مس اوا ہے تھے مانگا ہے رہے ہے آؤ بھی مجھے سجدوں میں سسکتا دیکھو ر وقاص عمر ..... حافظاً باد ملو که آج کونی بات رو برو کرلیس ید کیوں ہیں ووریاں کھے اس پر گفتگو کرلیں كرس مے پھر سے عنایت تمہارے چرے كى کہ مہلے آ تکھول کو اشکول سے باوضو کرلیں عابده مقبول چومدری ..... نامعلوم

ملاقاتیں مہیں مکن احساس ہے لیکن حمہیں ول یاوکرتا ہے بس اتنا یاو رکھا يا كيزه على ....جنو ئي قصه عم دل كافر كاسات مس كو اجنبی شیر کا بر مخص بی موس لکلا مىدف سلىمان .... بشوركوث

وہ معصوم سے کہ میں بولا تیرا ہم نام کوئی اور بھی ہے افعالی ۔۔۔۔ چکوال كوئى وعده نهيس يهرنجفى انتظار تيرا نقا وور ہونے پر بھی اعتبار تیرا تھا نجانے کیوں بے رخی کی تونے ہم سے کیاہم ہے بھی زیادہ کوئی طلب گار تیراتھا سيده ضوباريي .... پيتين لایا کیا جھ سے میرے خوابوں کی بستی کو تیرے، فریب نے وبویا میری امید کی تشتی کو اے حیات غمزوہ! میں تھے جی کے پچھتائی پاہال کیا تو نے میری نایاب ہستی کو نورین لطیف سنگھ جود کو میرے دل میں ہی چھوڑ مے حمیں تو مھیک سے چھڑنا مجمی مبین آیا مول شاه ..... حيدرآ باد اسے بتانا عم زبانہ فریب وے گا خیال رکھنا وفا کی راہوں سے لوٹ جاتا فریب دے گا خیال رکھنا جو قہر ٹوٹا ہے میرے دل کے بیاتہر ٹوٹے نداب سی پر یوں وال جلانا ' یوں کھر لٹانا' فریب وے گا خیال رکھنا فاطمه ختُكِ....ميا نوالي ايسے رہا كروكه لوگ آرزوكريں ابیا چلن چلو که زمانه مثال و ہے طلعت نظامی .....کراچی پھراکی لیکی گھری ہوئی ہے نئے زمانے کی تلخیوں میں پھر آب وعدہ امر ہوا تو محبتوں کا پتا ہلے گا محبتول میں تو چھروں کو بھی موم ہوتے سنا ہے لیکن تہارے ول پر اثر ہوا تو محبوں کا با جلے گا

biazdill@aanchal.com.pk

كمثايددلكومير عشق كنغول سففرت ب منظمر اے کاش ویکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو میں جب تاروں پرنظریں گاڑ کے آنسو بہاتا ہے رخ کول شنرادی.....مر کودها

وہاں تک تو ساتھ چلو جہاں تک ساتھ ممکن ہے جہاں حالات بدلیں کے وہانتم بھی بدل جانا صائمه کنول..... کبیرواله

کتنا دور نکل مکئے رشتے نبھاتے خود کو کھودیا اپنول کو یاتے یاتے لوگ کہتے ہیں ہم مکراتے بہت ہیں اور ہم تھک کئے درد کو چھیاتے جھیاتے

> جوير پيضياء..... مكير كراچي جهال تیرا نفش قدم دیکھتے ہیں خيابال خيابال ارم ويكفت سي بالهليم ....اورتكى ثا دُن كراجي

لاعلم شخ لاعلم أي رہتے تو احیما تھا البيس مم سے محبت بيس حقيقت جان ليواہ . اشهٔ غفار....کراچی

غاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں تو اس کا ہوتا نہ ہوتا ہی خاک ہے

مانىيەخان....سىعودىيە ضروری مہیں کہ پوری ہو ہر خواہش کیکن این خواہشوں کو وبالینا بھی آسان نہیں ہوتا مانا کہ ٹوٹے ہوئے چھولوں سے خوشبو مہیں آئی محرانبیں کتابوں میں سجالینا بھی آ سان نہیں ہوتا

ىزىهت جىين ضياء.....كراچى خوشیوں سے ناراض ہے میری زندگی دوی کی مخاج ہے میری زندگی دوی کی عمان ہے تیری رمدی اس اس کی ہول کو کھانے کے لیے درندگی موں کو کھانے کے لیے درندگی درندگی میری کتاب ہے میری زندگی سدرہ شاہین ...... پیرووال اس کے ہاتھ پر اپنا نام و یکھا تو میں بہت خوش ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنا نام و یکھا تو میں بہت خوش ہوئی

آنيل انومبر ١٠١٥ ه

بيند\_ئالو

أرهاكلو كانے كا كوشت تین ہے جارکھانے کے پیچ محيل الكيكاني ادركبهن كايبيث روعدر (حيولي)

پیاز ٹماڑ آلو 3,1633

دوعدد (سوهی) لالمرت حسبإذالقير نمك كالى مرج (كى موكى) آرهام کا کا ایک واے کا تھے لالرج (كلي مول)

أيك جوتفائي تتمحى برادعنيا دوے شن عدد مونی ہری مرج

سلے بیف انڈوکٹ کے پیندے کاٹ کراسٹیک ہیمر یا کسی وزنی چیز ہے تھوڑے سے پچل کیں۔اب كران ميں تيل كرم كركے ادرك كہن كا بييث اور يسندے شامل كريں اور اتنا بھونيں كە گوشت كايالى خشك ہوجائے۔اب اس میں پیاز، ٹماٹر،آلو،سوفی لال مرج اور نمک شامل کر کے تھوڑ اسایالی ڈال کر ڈھک کر پکنے کے لیے چھ نڈ دیں۔ دی ہے بارہ منٹ بعد آلوگل جا کیں تو کئی كاليم ج، كل لال مرج، برا دهنيا اور ايك كى دوكى مولى

کالی م چی کال مرت ، برر مونی ہری مرچ شامل کر کے مس کرلیں اور سروکریں۔ مریش کا فال۔۔۔۔۔۔ ضلع جم

اجزاءا ايك كلوبون كيس گائے کا گوشت دوسو پیاس گرام حيهون إمك سوجيس كرام

ہے کی دال

ME TO THE <u>طلعت آغاز</u> ساگ گوشت

D333

قصوري سيتفي

آ دھاکلو مجرے کا گوشت آ دھاکلو يالك جوعد ر ہری مرج تماثر دوچھوٹی سکھی لليتقى آ دها کښ أتيل آدهاكب (تلي بوكي) باز الك كهاني ادرک بہن کا پیٹ الكالمانكان لالرج (ليي بوني) ایک چوتھائی جائے کا بھی بلدي ايك وإئے كانتي نمك دُيرُ صِهِا عِنْ اللهُ رهنیا(بیابوا) ایکک Sis آدهاكب

یالک کوصاف کرکے ابال لیں۔ اب یالک کو ہرک مرج ، ٹماٹر اور میتھی کے ساتھ بلینڈ کرکے رکھ لیس۔ پھر تیل گرم کر کے اس میں تلی پیاز ،ادر کیسن کا پیسٹ، پسی لال مرج، ہلدی، بیاد هنیا، نمک اور بحرے کا گوشت ڈال کردی من کے لیے فرائی کریں۔اباس میں دای شامل کرکے الصی طرح فرانی کرلیں۔اس کے بعد ڈیڑھ کپ یالی ڈال كر ذهكيس اور يكاليس، يهال تك كه كوشت تقريباً يك جائے۔اب بلینڈکیا ہوایا لک کاملیجر شامل کر کے دھکیس اور يكاليس، يهان تك كه تيل اويرآ جائے \_آخر ميس دودھ اور قصوري ميتمي ۋال كرفراني كريس اورنكال ليس-

من رحمان .....ا كبررود ، كراحي

روحائے کے بیج

ction

ساتھ ملس کریں اور ہلی آئے بریلنے کے لیے رکھ دیں اور ہاتھ ۔۔ ج چاتے رہیں۔ آخر میں اس میں بیا کرم مصالح شامل کر کے بیچ چلائیں۔ پھراہے کی پیاز، ہرادھنیا، 📳 اودین بری مرج ،ادرک، لیمول کے سلاس اور و کھانے کر کا کا کے ساتھ سروکریں۔ ارپاری تورمه كأئے كا كوشت آدهاکلو نمك الكوائك أيب چوتھالى جائے كا تھ بلدى آ دھا کپ تيل آ تھعدد لال مرية (ثابت) آرها ما الكالح ارالي پیاز (تنگی ہوئی) آ دھا کپ ایک ماے کا تھ لالرق أرهاواك كالح زېږه کاونجي آدهاما عرافي ایکهانے کا تھے ادرك بهن كالبيث دوکھانے کے پیچ آ دھا کپ ربي دوکھائے کے پی کیمول کارس ا کے برتن میں گائے کا گوشت ڈال کر تین کپ یانی،

مونگ کی دال ایک چوتھالی کپ ايك چوتھاني كپ مسور کی دال أيك جوتهاني كب ار ہر کی دال ایک کمپ ادرك بهن كابييث د دکھانے کے پہر پیاز (تلی ہوئی) آ دھا کپ نمک ودکھانے کردیج تین کھانے کے پیچ لال مرچ (کپسی ہولی) ہلدی ایکھانے کا پھج ایک کھانے کا جیج رصنیا(بیاهوا) أيكر آكهانے كالئج كرم مصالحه (بيا بوا)

علیم کے ماتھ مروکرنے کے لیے

ییار (تلی ہوئی) حسب ضرورت

ہرادھنیا (کٹا ہوا) حسب ضرورت

یری مرج (کئی ہوئی) حسب ضرورت
ادرک (کئی ہوئی) حسب ضرورت

لیموں کے سلائی حسب ضرورت

دوکھانے کے بیج

سیلے گیہوں اور جوکورات بھر کے لیے دوکھانے کے بھی تیل میں بھلوکر رکھیں۔اب اسے بلینڈ کرلیں۔ پھر چنے کی وال مسور کی وال اور ار ہر کی وال کوچار سے باخ گلاس بالی کے ساتھ بھا کیں، یہاں تک کہ دالیں گل جا کیں۔ اب اسی شنڈ اکر کے بلینڈ کرلیس۔ پھرایک ب خاکس اب اسی شنڈ اکر کے بلینڈ کرلیس۔ پھرایک ب میل گرا کے ادرک کہ سن کا بیسٹ، بیاز ،نمک، پسی لال مرج ، بلدی، بیا دھنیا اور وہ بی وال کر بھونیں۔اب اس مرج ، بلدی، بیا دھنیا اور وہ بی وال کر بھونیں۔اب اس میں گائے کا گوشت اور آٹھ سے دی گلاس بانی ڈالیس اور شیا کی گوشت گل جا کیں۔ پھر دھا کی اس کے گوشت گل جا کیں۔ پھر دھا کی دول کے دول کی دالوں کے دول کی دالوں کے دول کی دالوں کے دول کی دالوں کے دول کی دول دالوں کے دول کی دالوں کے دول کی دول دالوں کے دول کی دالوں کے دول کی دول دول ک

مهرين .... بيلا ئث ٹاؤن بمركودها آجائے۔ گرم نان کے ساتھ پیش کریں۔ ارم ناز....کراچی مغزمصالحه -حارعدد آدهاكلو دئى آدهاكلو حاول ایک کپ آ دىنياڭلو مجرے کا گوشت بياز ایک کھانے کا تھے كہن پیسٹ كثيآلو تثين عدد 12 de \_ 1 شخفافر لال مرج ياؤذر جارعدد سلائس میں کئی بیاز آدها ما کان فليتهمي دانه أيكءعدد دوجا کے کا تھے ادرك بهن كاپييث ایک کھانے کا بھج بلدي -يه المفاعدد ایک کھانے کا تھے كرممصالحه بري مرت ایک جوتھائی جائے کا تھے حسب ضرورت حيل. يلدى حب ذالفه دوحائے کے لیے ليسي لال مرج دوجائے کے تیج نمك حسب ضرورت يالي برادهما جارعدد حبب ضرورت ثابت *ہری مر*چ دوکھانے کے تھا كثابرا دسنيا ایک بڑے پہن میں مغیزہ یا آل اور ایک جائے کا سی آدهاكب ملای ڈال کرا بال لیں۔اب ایک باول میں مغزیر دہی لگا کرمیرینیٹ کرلیں۔ پھرایک مپین میں تیل ڈال کرمینظی طاول کوحسب ضرورت یالی میں بیسِ منٹ کے کیے دانه بہن بیٹ، نمک، پیاز، لال مربع یاؤڈر اور ایک مجھگو دیں۔ایک برتن میں آ دھا کپ تیل کرم کریں۔ائی کھانے کا بیچ ہلدی ڈال کر مھون کیں۔ جب خوشبوآنے میں سلائس میں کئی بیاز ڈال کر ہلکی گلائی ہوجانے تک فرائی یکے تواس میں مغز ڈال دیں اور بھون لیں ۔اب ہری مرچ سر کیں۔ پھزاس میں گرم مصالحہ، بکرے کا گوشت اور ادركهان كالبيث وال كراجيمي طرح محون ليس-اب ڈال کر دم پررکھ دیں اور آنچے دھیمی کرلیں۔ جب تیل اوپر آجائے تو ڈش آوٹ کرلیں۔ ہرا دھنیا ہے گارٹش کر کے کے ٹماٹر، ڈیڑھ جائے کا بھی نمک، ہلدی اور پسی لال مرج گر ما گرم نان کے ساتھ مسر و کرین۔ وال كرمزيد بهونيس -اس كے بعدایك كب باني وال كر منن کے آدھ اگل جانے تک ڈھک کر پکا ہیں ۔ پھر کئے 🥬 آلواور مزیدایک کب یانی ڈال کرڈھک دیں۔اباے الله منن اوراً لو كي من جان تك يكندس بعلم موسيم كأنے كا كوشت آدهاكلو عاول، بقيبة دها مي ممك ادر ذيرُ هاكب باني ذال كردُهمين اورجاول تیارہونے تک یکالیں۔ آخر میں بندرہ منٹ کے انگره أبك عدد ليه وتم ير هيس \_آخريس ابت بري مرج اور كثابرا وصنيا ہری پیاز جازعدد EADING كوشت كى بوثيول يرنمك مل كراتهيس ايك طرف ركه ايدجائے كانی پییری الكرمائ دیں اور کھورمر کے بعدان بردہی ملیں۔ چندمشف بعدائسی كالىمرى گرام کھی میں بیاز مرخ کرنے کے بعداس میں گوشت، دار چینی (کسی ہول) آدهاما عكاتح نمك آ دهاوا ع كاتي لونگ، بڑی الایکی اور دہی ڈال کر بھونیں اور ساتھ ہی دھنیے دوجائے کے پہنچ كا ياني دال وير جب بيد يالي خشك موجائ توالي زيره درکھانے کے ہونے اچا دلول کو دورھ کے ساتھ دیکی میں کوشت کے او بر واک تيل عارکھانے کے بیچ بجهاديل ايك المرف آلوادر مرك دائے بھى بچھا كر ديكى كا منآئے ہے بند کردیں اورزم آن کے پردّم دیں۔ چھڑای کے جارکھانے کے بیج لود بينه شاشلك استك ینچے ہے آگ سٹادیں اور ڈھکٹے برانگارے رکھویں۔ چند حسب ضرورت من بعدد هكنے يرايك يقرر كاكر كچى ديرتك دَم يرر ہے گائے کا گوشت، انڈہ، ہری بیاز، بہن، پیپریکا، کال دیں۔ پھر چو لیے ہے اتارلیں۔ جبآگ پٹیلی کے شیجے مرح، بسی دارچینی، نمک، زیره، دای اور لودین کواچهی ے ہٹائی جائے تو بیضروری ہے کہ آگ میلے کے جارول ، طرح بین ایس-اب اس کے بالز بنا کرشاشلک اسلس م طرف رھی جائے۔اوراکر جا دل کارنگ زردرکھنا ہونو آخری الگائیں۔ آخر میں تیل گرم کرکے بنائے ہوئے کوفتے مرحكے پرزعفران ڈال دیں۔ <sup>ع</sup>ولندن براؤن کریں۔مزے دارگرلڈکو فتے تیار ہیں۔ فائزه بن .....رینوسینشر، کراچی تلمت وقار .....کراچی بمر \_ کی کیجی آدهاكلو گوشده. م Jan 3/ 3 تل : ٣ سره کها ز کردیج جاهل (ايليم Jan de la ان كرمسين كاليبيسري 5.75 j later والصاد پیاز ٹماٹر נפשענ آرهاكلو باعددابال كركاث كيس الونك وى كرام 3,00 ووعزو بر يالا يحي وسركرام لال نرچ (پسی ہوئی) ايك جائے كانچ أيك يادُ حسبذاكقنه الك بادّ زيره (بيابوا) آرهاما يكاتي ایک چوتفائی کپ د صنيے كايالى رصنيا(بيابوا) ایک حائے کا پھی مٹردانے زعفران جائفل جاوتری (پسی ہوئی) قصوری میتھی آ دھا ہاؤ تموڑ اسا آدها جائے کا تھے وای ا أيك بإؤ أرهاط كالمج ہلدي آدهاجائے کا چیج ایک چوتھائی مشمی ہرادھنیا (کٹاہوا)

بالسليم.....کراچی گرم مسالاران ایکعدد ايك الحج كالكرا جارے تھعدد دوکھائے۔کے سکتے ہرادھنیا(چوپ کیاہوا) دوکھانے کے بیمجے يوديينه(چوپ کيا هوا) جارعدو ایک جائے کا چجے و روه ایک جائے کا چمح دوحائے کے چھیجے حسب ذالقه.' حسب ضرورت

تبرے کی ران

برىمرجيس

كرمهم بالإياؤذر

كحابيبنا بيبث

تيل

ملے برے کی تلجی کوچھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیں۔اب کر ای میں تیل اور اور کہان بیسٹ شامل کردیں۔جیسے ی وہ تھوڑاسا کی جائے تو <sup>چی</sup>ئی شامل کر کے اتنا بھونیس کہ تمام یالی خشک ہو جائے۔ پھراس میں بیاز، ثماثر، ہری مرج ، نسبى لال مرج ،نمك ، زيره ياؤڈر، دهنيا ياؤڈر، حاكفال جاوتری،قصوری میتھی اور ہلدی شامل کرے تھوڑا سامکس كريں۔ آدھاكب بانى شامل كركے ڈھك كريكنے كے کے جیوڑ دیں۔ آٹھ ہے دی منٹ بعد ڈھکن ہٹا کرہرے رصنے ہے گارٹس کر کے گرم گرم مروکریں۔ طلعت نظای ..... کراچی

درمیانی(سلانس کی ہوئی) بازدوعرد آ دها کپ برادهنيا آ گھعدد הצטת ש ایک کسانے کا سی اورك كهسن كأبيبيت أيك كعافي كالتي كالىمرى (ئابت) ا أيكر كريه 150 19:5 j lan ليموا كاربل ایک جائے کا تھے نمك ايك چوتھائي کپ تيل

بلیندر میں پیاز، ہرا دھنیا، ہری مرج، ادرک بہن کا بییث، ثابت کالی مرج، دی، لیموں کا رس ادرنمک ڈال ار بلینڈ کرلیں۔اب جانپوں کواس مکیجرے دو تھنٹے کے اليميري نيث كرليل فيمرتيل گرم كر كے اس ميں گرائينڈ یے ہوئے مکیجرکو یانج منٹ کے لیے فرائی کرلیس، یہاں الجھی طرح فرائی کرلیں۔ پھراس میں ایک کب یالی شامل اور ہرکی بنٹی کے ساتھ مروکریں۔ المرکے ڈھکیس اور مکنے کے لیے چھوڑ دیں، یہال تک کہ المالي المالي ما تس أخريس الهيس فرائز كم ساته

ران کواچھی طرح صاف کرے گہرے کٹ لگالیں۔اب ال بيمك الدينيا بيت بيت الكاكر فيراه محتف كر ليراكه مين الرامنط على الأرك لهمن جرا وهنيا ليديره مري مرچیں زیرہ اور نمک ملا کر گرائنڈ کرکے ہرا مسالا تیار كركين\_دى يين بيا ہوا ہرا مسالا اور كرم مسالا ياؤ ڈر ڈال کراچھی طرح مکس کریں اور میآ میزد ہاتھوں کی مدد ہے ايدى ران پرائيمى طرح لگائيں اور دو تھنٹے تک ميرينيث ہونے کے لیے رکھ دیں۔ پیملی میں چھ کھانے کے جمجے تیل گرم کر کے مسالا لکی ران اس میں ڈال کر بیس منث تک ڈھک کر ایکا تیں اس کے بعد ملیث دیں اور مزید ہیں منا تا ڈھک کر ایکا عین سرخ ہونے براور کوشت فل تک کدوہ براؤن ہوجائے۔اب اس میں جانبیں ڈال کر جانے کے بعد نکال لیں۔گرم مسالا ران تیار ہے۔ملاد

نزہت جبین ضیاء .....کراچی

خشك جلد پرميك اپ

موسچرائز لوشن خشك جلد كے ليے استعال ہوتا ہے بيجلد کوئی اور روغن فراہم کرتا ہے۔ چکنی جلد کواس کی ضرورت نہیں ہولی۔ خنگ جلیر برآب میک اب اسٹک استعمال کر عمتی ہیں۔جس سے خطلی ظاہر نہیں ہوگی۔ آئلی میں اس کے لیے

نارمل جلد يا ملى جلى جلد برميك اب بيجلدسب سے بہتر ہوئی ہے اس جلد کی حامل خواتین چکنی ادر یانی کی آمیزش دالی دونوں سیک اپ بیس استعمال كرسلتي ہيں۔

زرد رنگت پر میك اپ

بهيلا بهث مائل بإزر درنكت ركف دالى خوا تين كوگلالى اور ملکے اور بج شیڈ کے امتزاج والی فاؤنڈیشن یا اسٹک خریدنی جاہیے کیونکہ اس شیڑ کی فاؤنڈیشن لگانے کے بوران کے مسم کی جلد کا رنگ چیزے کے رانگ سے زیادہ متضاد نہ

اس کے علاوہ و دسرا شیٹہ پیلا ہے ۔ مائل براؤن اور گلا لی کا مجھی کیا جاسکتا ہے۔ان وونوں رنگوں کی فاؤنڈیشن لگانے ے پہلے انہیں یک جان کرلیا جائے اس سے چرے پر قدرتی تازی ادر گلالی بن کااحساس بیدا موگا۔

سیاه رنگت پر میك اپ

سیاہ رنگت والی خواتین کو ہلکے ناریجی یا گلائی شیڈ کی فاؤنڈیشن لینا جاہے۔اس ہےان کے چبرے برصحت مند كرنى جا ہے۔اس سےان كى رنكت اور برى لكنے للے كى رہےا۔ ال ليالي رنكت راكي بين استعال كرين جود يكھنے ميں گيسوئے حسن

📲 حِساسِ جلد پر میك اپ

READING Georgian

حاس جلد بہت نازک ہوئی ہے ایک جلدر کھنے والی خواتین ہمیشہ جلد کے مسائل کا شکار رہتی ہیں بھی دانے نکل آتے بی او بھی الرجی ہوجاتی ہے اسی خواتین کوجا ہے کہدہ جوفاؤندُيشناستعال كرين اس مين چكنائي شامل نه ديوكيونكه ان کی جلد کے مسامات ویسے ہی زیادہ چکنائی خارج کرتے ہیں اس کیے آہیں جاہیے کہ وہ اور بات پر مشتمل فاؤنڈیشن استعال کریں۔

کیل اور مهاسوں پر میاک اپ السي جلد مرميك اب كرنا بهت مشكل موتائ كيون كه كيل مهاسے چكنائى كى وجہ سے نكلتے ہیں۔ اس ليے ايسا ميك اب بالكل استعمال نه كريس جس ميس يحكناني هو والربيس ای جمتررہے گا۔

گندمی رنگت پر میك اپ كور برنگ ير برطرح كاميك اب بوجاتا ب كين الحركندي وتكبت ركفنه والى خواتين ميك اب كيسلسل ميس سلیقے سے کام ندلیس تو ان کا چہرہ بدنما اور رنگ سیاہ نظرآ نے لگتا ہے۔ گندمی رنگت والی خواتین کو جا ہیے کہ میک اپ خربير فه ونت اين ماته كى اسكن برفاؤ نديش ياميك اپ المثلب الا كر چيك كرليس - السيلس سائف Base Site خریدین جوان کی رنگت میتھوڑ اسافیئر ہو۔

سرخي مائل رنگت پر ميك اپ سرخی ماکل رنگ پر ہروفت سرخی رہتی ہے کیکن اس کے ساتھ ہی سرخ دھے بھی نظرا تے ہیں خاص طور پر تاک کی نوک تھوڑی رخساروں اور ماتھے پر سرخ نشانات واصح ہوتے ہیں۔ الی جلد رکھنے والی خواتین کو جاسیے کہ وہ پیلامٹ مائل گلالی رنگت کی فاؤنڈیشن یا اسٹک کا استخاب كريں كيونكداس شيدى بيس چېرے كى سرخى كوبھى چھياتے تازی کا تاثر اجرے گا اور گورا کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ چرو قدرتی سرخی سے محروم بھی نہ

چہرے کا میک اب بالوں کے اشائل کے بغیر مامکن ر بتاہے۔ بالوں کی آ رائش کا اندازہ وفت کے ساتھ کافی بدل

آنيل انومبر ١٠١٥ ۽ 284

حمیائے کچھدنوں سہلے تک بیک کامنگ کار جحال تھا مگراب بالول كوسيد هے ساد ھے انداز ميں بنانے كافيش ہے۔ ج کل بیف بنانے کار جحال بھی بہت بڑھ کیا ہے آگر بال لیے میں تو چھے سے بالوں کوسمیٹ کر جوڑا با ندھ لیں۔ سلکے بالول کے لیے بہتر ہے کہاہے برم کردا کر گھنا کرلیا جائے۔ چھوٹے بالول کے لیے چند محصوص اسائل ہیں ان دوں زیادہ تر خواتین مچھوٹے بالوں کو بلو ڈرائی کر لیتی ہیں۔ان دنوں بالوں کے جواسائل ان ہیں ان میں سادہ یا فریج چوتی بنانا ساده جوژابناتا سؤس رول بناناوغيره دغيره

هيئر استائل

هیئر استائل بنانے سے پھلے چند هدایات

بالوں كا صاف ہونا ضردرى ہے اچھی طرح وصلے۔ ہوئے بل دے كرچشيا بنائتيں جا تيں۔ ہوئے ہون۔

بالوں میں جیل لگایں یا پھرموں لگا تیں۔ بالوں پراینے ہاتھوں کی گردنت مضبوط رھیس نا کہ ہیئر اشائل بناتے ہوئے بال ڈھیلے ندہوں۔ ميئر استاكل بناتے دفت تيل كوم استعال كريں۔ مئیرامثال بنانے کے بعد میئر اسرے کریں۔ كلينر لكا تين ادرا كرجا بين وBeads مجتى لكالين-زیگ زیگ مانگ۔

بالوں میں کنکھی سیجیے پھر سل کوم ہے بالول میں زیگ زیک کی طرح منکھی کریں اور پیچھے لاکرختم کردیں۔ واپنگ نکالنے ہے مہلے بالوں کوجیل لگالیس پھر ما تک نکال کر تعلیمی سے سیٹ کرلیں۔

چاہ بلوں والی چٹیا۔

سادی شیا کی طرح تین بلول کی چنیا بنا تیس اور دا تیس سائیڈ كا بل جھوڑ كر دوسرى طرف كے تين بل بناكيں اور چھيا راؤنڈ بن جائے گا۔ آخرى سرے كؤجہال سے چھيا بنانا بنائیں۔ پہلے دائیں طَرف کے تین بل بنا کرچٹیا بنائیں پھر شروع کی تھی وہیں پیچھے کی جانب لا کراندر کی طرف موڈ کر و بالنس طرف کے تین بل بناکر چیا بنا تیں۔

عالق المجوري حثيا

Section

آنچل انهنوه برنه ۱۰۱۵ و 285

سب سے ملے علمی کریں اور بینے کی طرف ست بالول كروحسول ميس ملسيم كريس مجردا تيس كلرف ك بإلول کے حسول میں سے میلے سے ایک لٹ نکال کر ہائیں طرف کے بالوں میں اوپرشال کردیں۔ای مرح بالمیں طرف کے بالول کے جسے میں سے یعجے سے ایک لٹ نکال کروا تیں طرف کے بالوں کے اوپرشال کریں ہوں ایک مرتبددا میں سے ایک مرتبہ ہا میں طرف سے لیں اور چىيابناتىس جاسى

رسی نما چٹیا۔ رسی مماحتیا۔ پہلے بالوں میں اچمی طرح سکمی کریں اور بالوں کودد حصول مي معتم كرليس بحربر حصے كوالك الك ايك بى رخ یر بل دیں اور پھراکٹھا کرکے ایک دوسرے کے اوپر کرنے

فرنج چٹیا۔ فونچ چنیا۔ پہلے بالوں میں اچھی طرح کنگھی کریں اب بیر کے اوپر بالکل درمیان میں ہے بالوں کی ایک چھوٹی اور پہلی سی لٹ نے کر اہلیا بنا تمیں۔اس کے تین ہی مل بنانے ہوں اب ہر دا میں والے بل میں ہروا تعین طرف سے بالوں کی موتی لٹ شامل کریں چر یا نیں طرف سے بالوں کی لٹ لیس اور بالنيس طرف والے بل ميں شامل كرليں۔ اى طرح ايك لٹ دائیں طرف سے ایک بائیں طرف ہے لینی ہے۔ عردن تک کریں ہی کے بعد نیچے سادہ چنیا بنالیں۔

راؤند فرنج\_ وائیں طرف سے کان کے اوپر سے بال اٹھائیں اور کنگھی کریں پھرفرنج کی طرح باہر کی طرف اوپر سے ایک ایک اف لے کر چیا بنائی جائیں۔سامنے سے ایسا کے گا سلے تعلمی کر کے بالوں کو جارحصوں میں تقسیم کریں پھر جسے ہیر بینڈ لگایا ہوائے آگے سے پیچھے تک فرنج چنیا ک طرح بناتیں جائیں۔ آیک طرف سے دوسری طرف تک ین لگادین راؤنڈ فرچ تیار ہے۔

مرین کی طرف جو قافلہ ہے روال محبت مصطفیٰ منالیہ ہے اولین شرط ایمان کی محبت مصطفیٰ منالیہ ہے مؤت کی زیست کا سامال واجد ذات کا تو ممکن ہی نہیں واجد صفحت کا احاطہ بھی ممکن کہال بخت کی قر مجھے اس لیے بھی نہیں میں بخت کی قر مجھے اس لیے بھی نہیں میرے آ قابلہ ہی رحمت دو جہال میرے آ قابلہ ہی ہوں آ بنالیہ کی ہوں آ بنالیہ کی ہوں آ بنالیہ کی میں ہوں آ بنالیہ کی شاء خوال میں بھی ہوں آ بنالیہ کی شاء خوال میں بھی ہوں آ بنالیہ کی شاء خوال واجد میں بھی ہوں آ بنالیہ کی شاء خوال واجد میں بھی ہوں آ بنالیہ کی شاء خوال واجد میں بھی ہوں آ بنالیہ کی شاء خوال واجد میں بھی ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں بھی ہوں آ بنالیہ کی شاء خوال واجد میں بھی ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں بھی ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں ہوں آ بنالیہ کی دوائے میں دوائے کی دوائے

جائے کیوں؟

بہت سے خواب
بہت کے تھے۔۔۔۔
بہت کی خواہشیں
گرمیں۔۔۔۔
ہرخواہش
ہرخواہش
ہرخواب حسرتوں
ہیں بدل گیا
ہیں بدل گیا
ہے نے کیوں
ہے ہانے کی

تمنابلوچ ..... ڈی آئی خان غزل تیری یادیں آنسو اور غم کرتے میے میرا آلچل نم آج چلا وہ جانب غیر تفاجعی جو میرا ہم دم



ايمنوقار

حدباري تعالى اےارض وسمُوات کے خالق و ما لک مخفي واسط محمد كالموسطة مخصے واسطہ پین میری ذات کوایمان کاشعوردے میری بقس کوروحانیت کاسروردے میری فکر کوٹو کمال دے میری نظر کوتُو نورا جال دے اےارض وسموات کے خالق و مالک بجهاي عتق من نثرهال كر ندرہے میرے من میں کسی کا خوف وڈر مجهد يده بمناكرعطا اےارض وسلموات کے خالق وما لک توغفور ہے تو کر یم ہے تیری ذات اعلیٰ وظیم ہے بخش ميري خطامجهي معاف كر خزانة مغفرت سے اب میری جھولی بھر

سامعه ملک پرویز ..... غان پور بزاره نعت رسول مقبول این در استان د

ہے ازل سے ابد تک اک فرمال نفرت کے قابل بھی ہوتا نہیں انسال خدمت کعبہ بہت فیمتی ہے گر فدمت کعبہ بہت فیمتی ہے انسال سے کہیں بین قیمت ہے انسال سے کہیں بین قیمت ہے انسال سارے نبی ہیں محصوفی المالی پر فدا ہے میری جال آپیلی کوئی آپیلی کوئی ہوری کائنات میں آپیلی کا ثانی کہال جنت کی خوش ہو قریب آرہی ہے جنت کی خوش ہو قریب آرہی ہے

انچل انومبر ۱۰۱۵ هنومبر 286





السيدون ادر حوصلون کی مقع لے کر آم جھاکواب پھر ہے روش کریں سکے محبت وعلم کے جھنڈ ہے تھام کر تیری کلیوں کواب پھرے پر امن بنا تیں سے اےمبرےمحبوب وطن اےمبرے بیارے وطن عائشە يى بىسەكھلابٹ ٹاؤن شپ لا كوسر يتحتى مول بھولتے ہی تہیں ہو بجين ميس كميا كميا دو کاپہاڑا ہوجسے کم ....! نىلىمشېرادى....كوت مومن دل کی خواہش ہے کہ دل کی خواہش ہے کہ أُونَى يُؤَلِياً عِلَيْهِ زردموسم میں بھی بھول کھلنے ملکے راستے خودہمیں لے کے حلنے لکے اس کی سنگیت میں دنیا بھی جنت کیگے ول کی دھرتی ہے جباس کی نظر پڑیں دهر کنیں سازی تار ہونے لکیں وروگانے لگئے مسکرانے لگے خواب منکھوں کی چوکھٹ پر رقص کریں رات بحربم اسے بیٹے تکتے رہیں باتیں کرتے رہیں ٰہاتیں سنتے رہیں عا ندتکتار برات وهلتی رہے دل کی خواہش ہے کہ کوئی ہوںآ ملے پھرجدائی نہ ہوئے وفائی نہ ہو میں جو حیب بھی رہوں میرے دل کی سنے ساتھ بننے لکے ساتھ رونے لکے

سے سے دکھ کے کھونٹ اک دن مر جامیں کے ہم الجها الجها اينا مقدر دلدل رستهٔ پیج و خم وه حاند ستاره میں خاک اس ٹیک کیسے پہنچیں ہم بھول نہ پائیں گے تھے کیوں کرتا ہے تو وہم تمنا ہے بس سے دل کی تيرے عام پر نکے دم میری کیا اوقات ہے لوگو سب میں اور والے کے کرم و قصيحاً صف خان .....ملكان میرے پیارے وطن کے نام اےمیرےمحبوب وطن اےمیرے بیارے وطن مجھ کوہم نے حاصل کرنے میں کئی ماؤں نے اپنی کودیں اجاڑیں کئی سہا گنوں نے اپنی مانگلیں سوتی کیس کتنے بھائی کئے کتنے کاررواں کئے يرا بے وطن! سب رائيگال گيا مب رائيگال گيا اے وطن تیری جڑوں کواب تیرےایے ہی کھوکھلا کررہے ہیں پھیلا ہے ہر جگہ رعونت کاطلسم روشنیوں کی جگہ تاریکیوں نے لیے لی ظلمت کی سیاہی بلھیر کے تیری آہ و بکاہ کا تماشہ دیکھ رہے ہیں تیری کلیوں میں خون کی رامیا منا کے مجھے تیرےائے ہی غلیظ کررہے ہیں تجھے ہے اب سیدعدہ ہمارا

انچل، ﷺنومبر ﷺ ۱۰۱۵ و 287

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





يون بي بنتے جلے جاتا ان کھول سے مجھے بتهى الوداع مت كهنا مديحة نورين مهك ..... برنالي طننے کے عادی تو يهلي بهي نه تصح جانان مجھے ملنے سے مہلے بھی حي جاب ہى رہتے تھے كوئي كتناستم ذهاتا كوئي كيسے بھيء زماتا بحصكيا فرق يزناتها التابرارےمعیائٹ ہے مت ہے بی اڑنا تھا ادر مجھے دیکھوڈرا

> لزی تھی میں ا ہے قدموں پر بؤرے فتر سے کھڑی تھی میں پر قسمت نے بھے تم سے ملایا اور میں نے جرم محبت کر کے خ دکو تیری نظر دل میں بےمول کرڈالا م مجھی میں اقرار کرتی ہوں ت رے قابل ہیں ہوں پر

> > اور کی سی ہے تیری بےرقی مہتی ہوں پیار میں قربانی تو ہوئی ہے محبت کی کڑی قیمت چکانی تو ہوتی ہے بس اتناہو ہردن تیری دید ہوجائے ہاری عید ہوجائے

میں تم سے پیار کرتی ہوں

سيده جياعباس.....تله گنگ

ونما حلنے تکھے ول کی خواہش ہے بس كوئى يونآ ليلے....!

درد میرا کس نے جانا ہے جو اپنا ہے وای بگانہ ہے اب کیوں سمجھاؤں میں تم کو یہ داز بڑا ہانہ ہے تیری ہم سفر بس ایک میں ہوں ریہ حقیقت ہے تو کیا فسانہ ہے يول دل نه ميرا جلايا كرو تم ہو ہم نے مانا ہے تم لاکھ دور ہوجاد ،ہم سے تیرا دل ہی میرا ٹھکانہ ہے دعویٰ کرتے ہو محبت کا تو میری جاہت کو کیوں بھلانا ہے جاہے جتنا بھی ستم کرلو میرا دل تیرا ہی دیوانیہ ہے مبھی فرصت ملے تو میرے کھر آنا آبیک وعدہ یاد دلانا نے تو سات سمندر بھی یار چلا جا روبا کے پاس ہی لوث کے آنا ہے عرد به عباس ..... كونله جام بمعكر الوداع

> سفر ہوا گر لازم اسےلازم بی تم رکھنا بجهيم فيحوز كهجانا ہرناتا توڑ کے جانا کوئی بھیآ س مت دینا كونى اميدمت دينا اينارديت سفر باندحو

آنيل الهنومبر ١٠١٥ هـ 288



کہ جس میں جیت کر بھی ہم اکثر ہارجاتے ہیں زندگی و فا ..... بھکر اینے بخت پر ناز کیوں نہ کروں میں كم محبت كاس قطار ده ووريس جهال محجى رفاقت ومحبت ابيد مونى جارى خرشیال ریت کی مانند بالفول سے مسلق ہی جارہی ہیں تواليے برنگ مؤسمول ميں تہراری ہے یایاں جا ہت ميري ژند کې دول کی نی براحت خواہش جومیری ول میں جنم لے کہنے ہے بل بی بوری کروے غلطيول كوميري نظرانداز كردي <u>لهج</u>کوایے اک ساز کردیے روتفول كرمين توجحه كومناسة رو برِرول تو <u>مجھے</u> ہنسائے توایسے ہم سفرکویا کے كيول نشكرا داكردل ميں اینے بخت برناز کیوں نہ کروں میں باالبي....! محنت کے سدراگ تا عرسنتي رُبول ميس سررا کھول جاہتوں کے چىتىر بول مىس حميرانوشين....منڈی بہاؤالدین غز ل عید میری البحهی بکھری سانسوں کو ایک بار تو تم سلجھا جاؤ تيرى ديدكى پياسى مول اب تك جھے اب تو ديد كرا جاؤ

ہم سفر ہیں تیرے تام میری دل کی ساری دھر کنیں میرے خواب میری چاہتیں میرے ہم سفر ہیں تیرے تام میں اپنی جان تک بچھ پروارووں بہ بصارتیں تجھے سونب ووں کوئی دکھ نہ لیے تچھ کو بھی تو پھولوں کی طرح کھلاکرے میری روز دشب کی عبارتیں میرے ہم سفر ہیں تیرے نام میرے ہم سفر ہیں تیرے نام ارم وٹرائے .... شاد بوال شمجرات

کہاں وفا کے بدلے وفا دیے ہیں لوگ

اب تو محبت کی مجھی سزا دیے ہیں لوگ

یہ مہلے سیاتے ہیں ولوں میں خواب چاہتوں کے
پھر تعبیروں کو آگ لگا دیے ہیں لوگ
دو دلوں کو ملاتا دور کی بات ہے
ملتے دلوں کو جدا کرویے ہیں لوگ
دوسروں کو ذبو سے عموں کے سمندر میں
پھر ساحل پر کھڑ ہے مسکرا ویے ہیں لوگ
فررا دیکھ تو یہ مطلب پرستوں کی ونیا ہے
فررا دیکھ تو یہ مطلب پرستوں کی ونیا ہے
بہاں قدم قدم پر وغا ویے ہیں لوگ
سعد یہ رشید بھٹی .... فیصل آباد

محبت

محبت لفظ ہے ایہا کہ جس کوجان کر بھی ہم نا شناسے لگتے ہیں محبت کھیل ہے ایسا سرجس کو کھیلنے پر ہم جاں سے کھیل جاتے ہیں محبت ہی تو ہے اسازندگی

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و 289

آ ئى..... اكعجب سال ويكها مستقى ى اكرازى تقى جبره تجلساموا باتھ جھلے ہوئے یائل خانے میں ز بحیروں ہے بندھی کو کی جے بی ہونے کے جرم میں بانياني فرنده جلاذ الاتها خادوک میں کھورتی وہ یا کل کڑی نے عدمحت سے . سالفظ محتكنا ربي تعي ائے خدا ..... میرے ابوسلامت رہیں المعضدان مير الوسلامت ربيل تسيجمي لفظ ميمعني سيانجان الزكي سرکودا میں ہے باتنیں جبس دی بس منگنائے جارہی ھی محنگنائے جاری می أ تلھول ميں يكارے جانے والے كے ليے ڈھیروں محبت کے چراع جلائے محنسًاتي موئى ياكل الركي اور....اس کےالفاظ ا\_عفدا....مير\_عابوسلامت ربين اے خدا .....میرے ابوسلامت رہیں عائشاختر بث....بمركودها محبین کی سبھی غزلیں اگر ترتیب دیتی ہوں سنو. الل وفا والو! بنر ترتيب ويتي مول کہیں جانا بھی ہو مجھ کوتو راتوں کی وحشت میں کسی صحرا نوردی کا سفر ترتیب دیتی موں میرا اہل سخن میں بھی بھی تو ذکر ہوتا ہے

اسمندر کے باس کھڑے ہیں ہم کم اے ہم سفر میرے میرے راج ولا رے ساجن میری اب تو بیاس بجھا جاؤ ہم جیسے مسافر لوکوں کا ربّ جانے کہاں ٹھکانہ ہے تىرى ستى مىں صديوں سے آئی ہوں مجھےاب تو يارانگا جاؤ میرے دلیس کی مجھولی مجھالی سب ملیاں وران ہے تم کردوآ کے ان میراب کے بن کے بارش آجاؤ تم بن ہے ادھوری اب ہر عید میری مجتنی تم آئے میرے آئن میں میری اب تو عبد کر جاؤ صباءالياس.....ماهندر سندر سینانوٹ گیا بحین کے دل بھی کتنے حسین ہوتے ہیں بشرارتيس نادانيان اور بنسنا بنسانا بهمي اي كي ممتا بهريء غوش مين حصيب جانا رِوصَى اى كى كردن مين بالهين ۋال كران كومنانا يتفى بابا كاچشمه جھيا كران كوستنا بھی سمندر کے کنارے کھروندے بنانا بجین کی شرارتوں ہے الجھتے جيب ہم منبيح جواني كي دہليزير ہ نکھیں موندے اک نے سفر برہوئے روال بيكيساسفر باوركيسا بمسفر آ تلھیں میچاں کے سنگ جلتے ہی تھے دور.....ودر بهت دور اجبى كے سنگ سنگ چلتے ہی سکتے ایک دو ہے کا ہاتھ تھا ہے پیارے بیارے بابل اور میاہے دور آ نکھ هلي تو جم تھے....بسرتھا وه جين کي سکھياں وهبايل كأآثلن وهميا كي دبليز سب چھوٹ گہا أمك سندر سيناثوث كيا مسزنگهت غفار.....کراچی

PARSOCIETY

لهو لهو موا بدن لهو لهو تھا شخصے كا محمر محبت قید تھی وہاں جیے کہتے ہیں شعثے کا تکر اے آزاد جو کیا' بھر عمیا شیشے کا عمر زندگی میں وکھ ملا کھو دیا شیشے کا محمر ذوشی ملتی تو شاید یابی کیتے شیشے کا عمر خراب تعبير سي لكتي الأنم ربتا شيف كالحكر الهيد نوني أرزوسسكي في عميا شيف كالحكر ماه نورنعيم ..... بحكم

ان کلی بازاروں میں کیا رکھا ہے سبھی در دیواروں میں کیا رکھا ہے وہ جاذب نظر ہی نہ رہا بھلا حسیں نظاروں میں کیا رکھا ہے کوئی منت مراد نه بهو بوری درگاہوں اور مزاروں میں کیا رکھا ہے رس کھولتی تھی کانوں میں انسی اس کی یہ گنگنانی آبشاروں میں کیا رکھا ہے سازِ الفت ہے جو نج اٹھا ہے وکرنہ ول کے تاروں میں کیا رکھا ہے وہ تھا جو نقط من کو بھاتا تھا ب لا کھول ہراروں میں کیا رکھا ہے موسم کل وہی جو گزرا اس کے سنگ اب کہ زید بہاروں میں کیا رکھا ہے رانامحدزید فیصل آباد

میں این شاعری ذوق نظر ترتیب دی ہوں میری نظمیں میری غزلیں کسی احساس کی خوش بو میری شهرت کا باعث میں آگر تر تب ویتی ہول میرے کھرے دریج میں کہیں سایہ نہیں ملتا میں اسے ملحن کے اِندر شجر تر تیب دیج ہول ميري المستحصين سمندر كي كهين لهروال كي صورت مين فری میں سمندر کی مجھنور ترتیب دی ہوں فريده جاديد فري.....لا هور

یہ کیسا ورو مقدر میں لکھ ویا اس نے مریے نصیب کو پیچر میں لکھ دیا اس نے میرے وجود کو تخلیق کی قیا دے کر شکست ذات کے محور میں لکھ دیا اس نے میں جس کے واسطے سورج کشید کرتی رہی شكت رات كے منظر میں لکھ دیا اس نے مرے وجود کے کھلتے ہوئے گلابول کو ہوائے وست ستم گر میں لکھ ویا اس نے میں ایہا رشک تمنا ہوں جس کو تمثیلہ ہمیشہ دیدہ اختر میں لکھ دیا اس نے ممثيل لطيف ..... پسرور

وہ کیل کاتمہارےسرے سرکنایانا تاہے کلی میں چلتے ہوئے ڈرناتہ ہارایا ما تاہے بھی برستی ہوئی ہارش میں جب تم بھیگ جاتے ہو وہ بھیگا ہوا آ لیکل تمہارایا الے تاہے بھی آئیل اوڑھے جب بھی کھڑ کی میں آتے ہو تحلی میں اک نظر کرنا وہ ہم پریانا تا ہے

جس کی انگرائی نے توڑا شیشے کا مگر رخ کی مجرائی نے مجھیرا شینے کا مگر ویران بہتی ملی جدھر تھا شینے کا محر

انچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 291

پیاری جهن راحیله روالپنڈی کے نام پیاری راحیلہ! السلام علیم امید ہے آ ب بخبرو عافیت ہے ہوں گی۔ آلچل کی معرفت آپ کے قیمتی تنا لف اور خطوط موصول ہوئے آپ اندازہ بھی نہیں کرسکتیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی۔نفسانفسی کے اس دور میں کسی کے لیے اتنا ونت نكالنااوراتني بياري وهيرساري چيزين خربيدناوا في بهت مشکل ہے۔ اپنی نازی کی تحریروں اور اینے آ کچل کے ساتھ بیعلق ہمیشہ بنائے رکھے گا۔اللہ آپ کواس کا بہترین جزائے خیرعطافر مائے آمین۔آپ کی بے پناہ محبت کے جواب میں ان شاء الله میں آب کی فرمائش بوری کروں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گاشکر ہیں کچل ہے بنسلک وہ تمام ببنيس جونا چيز كواپن محبت اور دعاؤل ميں يادر تفتی ہيں آ کیل کی معرفت اپنی نیسندیدگی اور پیغامات محص تک پہنچا آل میں آپ سب کی محبت مجھ پر قرض ہے ان شاء اللہ بی قرض ضرور اوا کرنے کی کوشش کروں گی۔ فی الحال تاچیز کو اپنی خصوصی دعاوس میں یاور کھیے گا کہ فی الوقت مجھے آپ کی خصوصی دعاوں کی بہت ضرورت ہے فی امان اللّٰہ یار زندہ صحبت باتی۔

نازىيەكنول نازى .....ارون آباد بیاری دوست کے نام

السلام عليكم! اميد ہے ميري ساري پياري پياري مہلیاں خوش ادر مزے میں ہوں گی سب سے پہلے او ( گف كروب ) واميهٔ ساره بشر عاصمهٔ عامرهٔ ماهرهٔ عاشی ووركيون بينج ديا ميرية تر بهائي بهي دي علے كے بير سام الله حافظ عاسمہ جانو سنا ہے آ ب کو پھھ چھ ہوتا ہے ادر ہم آنی بنے والے بیں اور حزہ بھائی کیسے ہیں؟ عامرہ شہرادی پھر کب

طاہر بھائی آ رہے ہیں اور شاوی کے کیا ارادی ہیں۔عاشی ميرى جانتم بهت خوش نصيب مؤتصور بعالى بهت اليجم ہیں۔صدف میں تم ہے بھی بات نہیں کروں کی اتن تمہاری یادا کی ہے اور تہاری طرف ہے کوئی رابطہ بی جیس آئی مس يوسوري توآل فسايو بليز صدف مجه سه رابط ضرور كرنا آ کیل کے ذریعے۔(ماہندر کروپ)مہوش شیراز صنم شاکلہ سعدر ارم صوفيه حميرانياانداز كيسالكا بهت احجا محي كأجب پڑھو کی تم سب۔میرے دلیس کی پیاری پر بول خداتم سب کوخوش رکھے اورتم سب کے نصیب ا<del>چھے</del> کرے تم سب مجهى بجصابي وعادل مين بإدر كهنا الله حافظ

صباءالياس.....ماهندر

تمام پریول کے نام السلام عليم الممام دوستو كويؤجر ليوكيسي موجعتي ماه رخياو كرف كالمكربيد متمع كيسي موجعي اورتوبيدا ين مماكو بولوشاوي کردین تمہاری بھی ترقی ہوجائے گی جنٹنی مرضی کر لیمنا پیم پر منحصر کرتا ہے جھی۔ یار ما مُنڈ نہ کرنا **نداق** کردہی ہوں یار شادی سے سلے مزے بی مزے ہیں اور شادی کے بعد زندگی بورنگ ہے۔ مجم البحمُ شاہ زندگی نور بین لطیف نور بین شابذ فريخه جياآ في سباس آني ارم كمال الويه ميذم اورتمام فرینڈزکوسلام اور شاءمیری گڑیا میری شنراوی تم نے کہا کہ آ بی میراذ کرئی نبیس کرتی "شاءتم جیھے تن پیاری کئی ہوخصوصاً جبتم بولتی ہواتی معصومیت ہوتی ہے تبہارے چرے پر مهمير فت بياركرنے كودل كرتا ہے۔ ول لگا كر براهواور بمبشك سياب رمواورسدرياب شادى كري لؤيارتم ي ليبوني ول مماين كئي مول اورتم كيون آزاو پھرري مواورجو وُالْجُسد عُم فِي مِنْكُواتِ عَلَى كَاآتِ جاتے كم باتھ في وینا ین نے ان میں ہے ایک مجی نہیں بروحاسوائے قسط صدف صولی ازاق شنرادیول کیسی مؤے وفا ہوتم سب وار کے اور رولی ڈیٹر اکیسی مو یار ملتان کا چکر لگاؤگی اور بھی ندسطنے کیں اور ندکوئی پیغام۔سارہ ایان بھائی کواتنا حفصہ کوسلام عبدالہادی کی تمین جاریاں کرتا ہاتی سب کو

نورین شفیع .... مکتان پاپاچی کے نام

آنيولي الكانومير الا ١٠١٥ - 202

السلام عليكم! ماياجي كيسے بين آپ؟ ماياجي 11 نومبركو آپ کی برتھ ڈے میں تو ہماری طرف سے سال کرہ بہت بہت میارک ہو۔ بایا جی آپ کو ہمیشہ سے بی ہم سے شکایت تھی کہ ہم آئی سے زیادہ بیار کرتے ہیں آ پ سے مہیں تو پایا جی السی کوئی بات مہیں ہے بلکہ تنی سے زیادہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔آپ میں تو ہم سب بہن بھائیوں کی جان ہے۔ یا یا اگر ہفتے میں ایک بانآ پکود مکھنہ لیں تو ہائمیں ہمیں کیا ہونے لگتا ہے تواس دفت ہم آپ کی تصورد كهري كزاره كركيت بي تو بهي بهي آب كوبلانا بهي را ھ جاتا ہے۔ بایا جی آپ کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں آپ سے ہی زیادہ پیارے (اہاہا)۔ربیحالیے الی مرتضان

اورآنی کا بھی خیال رکھیے گااس کے علاوہ صباز رکزر سخان

علیٰ چیخی آمنه اورنور سحر کوبھی سال گرہ کی مبارک ہوا در ہاں خہ د

مجھے بھی سال گرہ کی بہت مبارک ادر آخر میں تمام فرینڈ زلو

سلام الندحافظ

سنیان زرگرافعنی زرگر .....جوژه

السلام عليكم إسب سے سلے ميرى دارانگ فائز دسروركو سال کرہ کی بہت بہت مبارک۔ الله مہیں ہمیشہ بہت ساری خوشیاں دے اور زندگی کے ہرمیدان میں کامیابیاں تمهاري مقدر من لكه دي جائيس-ايم فاطمه سال (محمود پور) مجھے آپ کی دوسی قبول ہے۔طبیبہ نذیرا پر کیسی ہو؟ أ پ كى نظم "فسكون" اچھى تھى - نكين الفنل وڑائج وھيان ے ابتمہارار دلائے نے والا ہے (بابابا)۔سب کو پتا جل جائے گا میری بہن بہت لائق ہے ولی دعا ہے تہارا س رزات بھی سلے کی طرح اچھارے آمین آج کے لیے اتنا ى دعاول يس يادر كھيگا۔

آ کِل فرینڈز کے نام السلام علیم! و سُرآ کیل فرینڈز! کیا حال ہے بقنیا او (الله تمهاری عمر دراز کرے) آمین۔شاہ ورزتم کیسے ہؤ محک ہوں گی آپ لوگ روشی وفاصاحبا پ کا خطر پڑھا کے مصاباح میں تہمیں کیسے بھول سکتی ہوں کیسی ہوتم؟ 

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و 293

ير جواب نہيں لکھ سکی۔اس سے ليے بہت بہت معذرت ردتن وفالجھے بے کی دوئی دل وجان سے قبول ہے اورا مجل فریندز برنس انفنل شاہین کی پرنسز پروین آپ کا کیا حال ہے؟ الله آپ کوجا ندس ابیاعط کرے آمین۔میرے ملک برالتدرهم فرمائي ومشت كردى كاخاتمه مؤآمين اس دعا کے ماتھ رب را کھا۔

ر شک وفا ..... برنانی

آ چُل فرینڈز کے نام السلام عليم! أن كل قارتمين كيسے بين آپ سب؟ محمينه عمران أب تو بهت مصروف مستى موكى بين (ماشاء الله) اسكول ليهاجار الميا كالأورجس كام كے ليا ب دعا كا كما تقاده كبال تك بهنيا؟ جا نداور تار \_ يوميري طرف ے براکرنا کا جل شاوآ بنو بالکل ہی عائب ہوگئی ہیں حرين ؟ فرحت اشرف ليسي موه كياكرتي موآج كل؟6 نومبرا المناتمهاراجم دن ميلي بلي ريران أب دى دے بهت خیران موری مولی ناتم؟ آنی بروین انصل شامین آپ توبلبل بن آپل کی (سجی) زین شاہد کہاں کم ہوجاتی میں آپ کوئی خرخر ہی جیس جیاباجی کیسی ہیں آپ اور آپ کی بینی؟ دعائے سحر چندالیسی ہوآ پ؟ طبیبرند بر مقمع مسكان عائشه برويز ديا آفرين دكش مريم شاه زندگی تيسي میں آپ سب؟ سب کے لیے بہت ساسلام اور دعا اوے فريند زخوش مين اورخوشيان باستين الله حافظ

روقي على....سيدوالا

میرے سویٹ سے بھائی قاسم (فرام دبی) کوسلام۔ کیے ہوقاہم جی!ادر سناؤ کیسی گزررہی ہے لائف دی مال ہے میرے لیے کیا شانگ کی ہے۔ تم ہم سب کوبہت یاد آتے اوفاص كرعيدوالےون آئى مس يو ميرے كيوك ہے بھ نج شازم كودوسرى سال كره كى بہت سارى مبارك میری طرف سے میرے کنجوں بہنوئی بھائی احمد کو بہت سارا

READING

سلام دینا (لومصباح اب توتم خوش ہوتا)تم بھالی احمہ ہے بولنا كدوه بيلنس لود كروات وست ائني غريب سال كويشي إد کرلیا کریں اور میرے سوہیٹ سے کزن (وقاص) کونکاج کی بہت ساری سبارک باد۔

عروسه پردیز.....کانس

ول دالوں کے نام السلام عليكم! پياري دوستول ليسي هوآپ سب؟ جانال ادرنورين شابركهال موآب دونون؟ شاه زندكي كاجل شاه کہاں کم ہیں؟ کاجل آپ کی پرنسز کیسی ہے؟ شاہ گروپ آ ہے بھی انٹری دے ہی دویار! شمع مسکان بھی ہمیں بھی یاد كركبيا تحروبه اربيبه شاه مقدس رباب ملاليه أسكم سباس كل ساریه چوبدری آنااحب طیب نذیرماه رخ رشک حنا (میری شادی میں ہوئی بس تاخیر کی وجہ سے لیٹر شائع مہیں ہوا) لِإِدْ وَلَكَ الْيِسِ بِتُولِ شَاهُ رَثُبُكِ وَفَا جِياعِباسِ شَاهُ زُويا خَانَ بتكش سنىيال زرگر ماه رخ سيال حميراعروش عدن جو بدري عاشیٔ زرش بخاری (زری) نرا تو مبیس لگا زری کهنا اور باتی سب دوستول کوبھی بیار بھراسلام۔ بلیومون دوسی کریں گی ہم سے؟ اس کے علادہ میری کالج فرینڈز تابندہ (اتائیا) مارىيە(لىيما)اورفروا(مىنىڭى.....بىورىيارليآ رمورەپ،ك مجھی سلام۔ ثناءتمہاری (۱۱ اکتوبر کوشادی تھی اس کے مبارک بادخوش رمؤاد كالتدحافظ

موسف كيوث لل كيام السلام يم إذ ئيرسك مسرايند مسر ملك إميد الميدات ب بخیریت ہول کے میں آپ کے امیزنگ کیل کی اوٹی سی مداح ہوں۔ ٹانیدملک نومبر میں آپ کی برتھ ڈے ، دلی ہے میری جانب سے دلی مبارک باد۔ شعیب سرسینٹر کنٹر یکٹ میں آپ نام آ گیا ہے آئی ایم موہی فار بو۔ سبارک ہو آب كوبهت - محص لكا تها كه بشادر سي بم جيت جاس

میں آ ب رنز نہ کر د تو ان ہے تو می جورہ وتا ہی جیس عدمل للک کو واپس لانے کے لیے شکریانگلینڈ کے ایکننرسریز کے ۔ یے ڈھیروں نیک خواہشات۔ ٹانیہ ملک آپ کواس سیریز میں بہت مس کروں کی اگرآ پ وہاں نہ ہو تیں تو آپ د دنوں کا کیل بہت تائس ہے دعاہم آپ ہمیشہ خوش رہیں آمین۔

ثانيهمسكان .....كوجرهان یروین فضل اور دوستوں کے نام السلام عليكم! دُنير بروين الفنل شابين ميري خوابش تحمي کہ میں آپ سے آپل کے توسط مخاطب ہوں پر بھی نہ ہو کی آپ نے مجھے صبیرہ کی پیدائش پر مبارک باودی مجھے بہت اچھالگا اور خوشی بھی ہوئی۔ ڈیکر میں نے اس وقت جب میراایک یاوک تبریین اورایک دنیامین تھا تب بھی آ ب کے کیے بہت ی دعا میں کی اور روز کرتی ہوں دعاہے كمالله ياك آب كوبهي اولاد من نواز في آمين \_ آب كو مال کے رہے پر فائز کرے اللہ رہ العزت ہمیشآ پ کو وهرون خوشیال دے۔ ایس انمول ماہ رخ سیال لا و و ملک عائشہ لک عاشو جانال ملک عائشہ خان شامزے خان عائشه بیان (عاشی) شهناز ایندُ شازیدا قبال صنم ناز مسز تازيبه وبذوللش مريم فريحه شبير مارسه كنول ماس عشيقه عابد دوست بن سکتے ہیں ہم شاہ زندگی۔سب کودل کی گہرائیوں ے ساام محبت جن ہے نام رہ محیے ان کوبھی سلام۔ ناوریہ فاطميه سباس بهت نائس تصى مؤزورقكم اورزياده يعبدل الثد یا کے مہیں دراز عرصحت مندزندگی دے میرے مجازی خدا آ ب میں خوش گوار تبدیلی نے خوشی دی بخوش رہیں اور د دسرول کو بھی خوش رکھیں آ پ\_میری تمام قیس بک فرینڈز

كوسلاام|وردعا ميں\_ آب کو بہت۔ جھے لگا تھا کہ بیٹادر ہے ہم جیت جائیں اجبی کم آشاول کے ام کے پرکوئی بات نہیں بیا اونٹ تو بہت آئیں گے ان شاءاللہ اللہ علیم! بہت عرصے بعد آئیل میں انٹری دی ہے ا محلے میں ہم جیت جاتمیں ہے بس آب اینے سیالکوٹیز کوذرا کیا ہے نہ پہلے سا اچھا وقت ہے نہ اسپنے اپنے رہے۔ کس کررکھا کریں۔ویل ہے لیکن اگر بد تمتی سے کسی بیج دوست ندیے وقت کی نہ جانے ہیسی ہوا چلی ہے۔

آنچل انهنومبر ۱۰۱۵ ه 294

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آ مچل بھی اجنبی سالگ رہاہے یادل ہی بدل چکے ہیں پھر مجھی ان سب دوستوں کوسلام جومیرے کیے آنچل میں بھی مجھار کچھلفظ لکھ دیتی ہیں جو گزرے دفت کی یادوں کی ہلکی كلبرول ميس كي تى بالله كرسا كل سوابسة تمام لوك سداسلامت ربين كامياب ربين الله كى رحت سدا رہان پڑآ میں۔نازی آبی ایند سمیرا آبی کونی زندگی بہت مبارک ہواللہ ہمیشآ پ لوگوں ہر رحمتوں کے چھول مجھاور لرے آمین - ہیرشاہ تم بہت غلط کرتی ہوجانی کب سدھر وگى نظى!موست ويلكمان و بيال بوربهت احتصاك مگاجب تم ادر میں ساتھ میں ہوں سے میری مزے مزے کی شرکھا ر تم بہت انجوائے کروگی۔ یاک بنن بھی جا کیں ہے حضررت با با فریند لیج شکر کے در بار بربہت اچھا کگے گا اور مہیں بہت سكون ملے كاخيريت سے وائميشہ خوش رہو۔ برى چوہدرى كيا كهول بهي بهي بهت عصاً جاتا ہے تم ير بھي ول بہت شدت سے روتا ہے تیرے سال پڑ اللہ مہیں تمہاری آ زمائشوں میں کامیاب کرے۔ جاتی بید نیاہے ہی آ زمائش الندتمبراراشاران خوش قسمت لوگوں میں کرے جنہیں وہ بے

مجھی اجازت جا ہتی ہوں۔ لاؤوملک .... دیبال پور تعلیم کا درخشاں ستارہ قرقالعین (عینی) کے نام پاری عینی اس دفعہ بھی حسب معمول تعلیم کے میدان ازید ال جھی ف

پایاں نواز تا ہے۔ تمہاری دلی آرزد ضرور بوری ہوگئ ہمت

مردال مددخدا جاري ركفوجاني فرهيرول دعاش اورسلام مس

یو بری! کڑیااور مرهوجانے کہال غائب ہیں اتا ہے نہ بتا ہنہ

رابطہ کیا۔ بیامید نہ تھی مجھے آپ سے کرن آبی نی زندگی

مبارك بوسداسلامت بيلآب بي برته في ساويوالان كو

بيار باقى سب كوسلام -صائمه بهت بهادر موآب الله بميشه

آپ کوخوش رکھے حوصلہ دے آپ کؤ آمین۔ سویٹ کی انزا

خوش رہواللہ یاک بے کے سائل حل فرمائے۔اسمہرباح

كبال غائب مؤرابطه كرومجه سيد تناعلي فزاچو برري كو

سلام۔ اس گروپ کے لیے و هیروں دعا میں سال کرہ

مبارك بهوزارا جانوباقي سب خوش ربين جن كانام أبيل لكهاؤه

میں گرینڈ چھاتم نے ہی بارائمہیں اس کے لیے گی وعاول کے ٹرک مبارک ہول (پہنچ جا میں او بتاوینا) یارتم تو ہمارے خاندان کی کریم ہواور ملالہ یوسف بھی ہؤمیٹرک سے پہلے ہی ہمیہ ہیشرک میں ہوئیٹرک میں ہمی ہمیشرک میں پورے بنجاب بورڈ میں دوسری پوزیشن (کامری) حاصل کی اور اسسکنڈ ائیر (کامری) میں بھی پورے فیصل آباد بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی (کیپ اٹ اپ مجھے تم پر بے حدیثر ہے اور اللہ کرے تم اس نخر کواور بڑھاؤ میری وعاہے کہ حدیثر ہے اور اللہ کرے مرمیدان میں ٹاپ تعلیم کے مرمیدان میں ٹاپ ایک تعلیم کے مرمیدان میں ٹاپ ایک آباد ہوں آبان کی کواور بڑھاؤ میں کو تعلیم کے مرمیدان میں ٹاپ ایک آباد ہوں آبان کو تو اور مرجگہ چاند میں کرچکو آبین کی تیکن آبیک بات میں این اس بردی بہن کو بھول نہ جانا۔ ماموں انتیاز بات بیارگ ہوں انتیاز کی کے مرمیدان کو زیراور ضوان آپ سب کو تر قالعین (عینی) بات مبارک ہو۔

مای گئی کامیانی بہت مبارک ہو۔

ارم كمال.... فيصل مه باد

آ کیل فرینڈز کے نام السلام عليكم إلى تحل فريندز فا تقيد سكندر فائى آپ شاد بوال آئی تھیں میرجان کے خوشی مونی آب مجھ سے لی کیوں جیس شاد بوال آ بے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں مہلے آپ میرے سے ملونہ پھر میں آپ کواپنا موبائل تمبر دوں کی اوے تمنابلوچ آپ بہلی لڑکی ہوجس نے مجھے بجیدہ سمجھا ہے (ویسے میں اتنی سنجیرہ بھی جہیں ہوں) اب آب مجھے خاطب كرنے سے كريزمت ميجي كا دوست بات كرتى رہا سیجیے گا اب او کے میری وعاہے کہ اللہ تعالی ہم دونوں کی بے نام ی اداس کوجلد ختم کردے آمین عائشہ وین محمد مجھے لائك كرف كاشكريكميشة خوش مين فناءرسول بأتمى آب مجھے دے وک میں یا در تھتی ہیں توازش ہے آپ کی ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں فوزیہ سلطانہ جی آپ کہاں کم ہیں اور اللي فين عظميٰ فريدُ شَكَفتهُ كَشُور بلوچ ( نزكانه صاحب) آب سب بھی آ مجل کی سب بہنوں کی بہت شکر گزار ہوں كرسب مجص وعاول ميں يا در تھتى ہيں آب سب كى محتبول کی مقروض ہوں میں۔میرے خیال سے دعاؤں سے بروھ كركوئي قيت چيزنبين ہے ميري نظر ميں اس كيے تو وقت نه

آنيل الهنومبر الهوه ١٠١٥ و295

Seeffoo

جیسی میلی دے جو گیارہ صفحات کا اگر خط نہ بھی لکھے تو یا کجے. صفحات کا تو ضرور لکھے ہاہا۔ مجھے تو بہت دلجسپ لکی ہے آب كى شادى كى استورى - كيف سكندر 14 اكتوبرا منه غلام نى 15 اكتوبر كشمالها قبال 18 اكتوبراوردعائي حر 8 اكتوبر کوآپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے سب کو بھر پور طریقے سے مبارک دے رای ہول۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی خواہشات بوری فرمائے اور ہم سب آ چل کے توسط ہے جڑی رہیں آمین۔وی تی آئی فرینڈ زلیسی ہو بھئی؟ آپکل فريندز دعا سيجي كاكه الله تعالى جميس مارك مقصد الس كامياب كرے اور مس طاہرہ كومزيد ہمت اور تو فتق دے ہمیں رواشیت کرنے کی (آہم) مس رانا پلیزآب استی مسكراني الجهي لكن بين آئي ريكونسك يوغصه مت كياكري-آ مند بث د مکیلواسیشلی نام لکوری مول کیسی مو؟ یقینااچی ای ہوگی ہے تا (ہاہا) عاکشا ہے کا باز وتھیک ہوگیا ہے پہلو کوئی بات جیس میں دعا کروں کی تھیک ہوجائے کی نمرہ حراً ایمن لاریب کران فیزیل ردا فرحانه کیسے ہوتم سب؟ اوه سوري صالحنام بهول في كيكن دل جهونان كروكيسي موثمرين كل (ثمره)اريبه بشل عائشه محسونا ميرب سمونا صدف سدرہ امید ہے تم لوگ بھی زندگی ہے بھر پور قبیقیے لگاتی بھر رنی ہوگی۔اقراء (مخدوم بور) پارخانیوال کے مہیں سمویے الجھے نہیں لکتے بھی مخدوم پور کے تو کھلادو۔ شاہ زندگی سامعه بلك عائشه يرويز جانال ملك يارس شاه ارم كمال بروين انصل شابين فريحة شبير حراقر ليتي طيب نذير موماشاه أنا احب كهال غائب مو؟

ہوتے ہوئے بھی خط لکھ دہی ہوں۔ میرے بھائی الوہرکی شادی تھی (3) ستمبرکواور کام بہت زیادہ شھرتو بجھے تھکادٹ ہوئی تھی آخر میں آنجل سے وابستہ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعا میں اللہ تعالیٰ آپ سب کواپنے حفظ وامان میں رکھے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے آمین آسین ساتیاں پیدا فرمائے آمین آسین ساتیاں پیدا فرمائے آمین آسین آسین کی دعاد کی کا کا آپ کی بہن۔ آمین آسین کی دعاد کی کا کا آپ کی بہن۔ طیب بندیر سیشاد بوال مجرات طیب بندیر سیشاد بوال مجرات

مهرعلی اور میرے اپنول کے نام السلام عليكم!ميرى طرف \_\_تمامة كيل فرينا زكومجبول سے لبر ریز سلام قبول ہو۔ کیا حال حال سے جنا ب؟ا۔ نے عرصے سے میں غائب تھی کیا آپ لوگوں نے بچھے یاد بھی مہیں کیا بیکھلے مہینے میرے بڑے ابوکی ڈیتھ ہوگئ تھی جس كى وجد سے يتى يرى طرح اب سيك رہى ہول ميرى اين تمام فرینڈز سے درخواست ہے پلیز میرے برے ابوکی مبخشش کے لیے دعا سیجے کا ہائے پرکس لیسی ہوارے مسکان جی بہجانا ہمیں آپ نے میں کڑیا ہوں یار! میں نے سوجا اس بارمہیں آ بیل کے توسط برتھ ڈے وٹ کروں کی اکتوبر میں تمہاری برتھ ڈے جی بہت بہت مبارک ہو۔میری رہ سے دعا ہے کہ مہرعلی کو لاکھوں نہیں کروڑ وں سال جینے کی مهلت وے آمین (حاسف والے زیادہ بیل تا) ولاور بھائی (مہر دلادرا قبال) آپ کی 10 اکتوبر کو برتھ ڈے تھی بہت بیت مبارک ہو بلکہ ڈیل مبارک ہو۔ شوروم بھی تو آ پ کا مكمل ہوكيا ہے تو چركب كھلارے ہيں مضائی؟ الله تعالى آب كوجهي كمي زندكي عطاكرے آين بيالي ميرادل چھوڻا نه كريس آپ كوجھى وَثُل كرنے بى كلى تھى الله تعالى آپ كو ميرے كيوث برادر كے ساتھ اى طرح بميشہ بنتامسكراتا ریکے آمین۔میری پیاری نٹ کھٹ می زیب اانت 28 ستمبر کوتم باری برتھ ڈے تھی سوری یار لیٹ وش کررہی ہوائ بہت بہت مبارک ہو۔میری پیاری تازی اسب سے پہنے بمجي بعاليجي كاكمالله تعالى مجي بهي آب كي تندعاصمها قبال

آنچل انومبر 1018%ء 296

جلا کمیا کہ میں بچی ہیں ہوں۔ ڈیر تمنا بلون آپ نے جو بمانج بماجيوں كودعا كيں دئ كئى بہت ہى احسالكا۔اللہ تعالی آب کواس کا جروے کا جاری دعا تیں ہی آب کے ساتھ ہیں۔ آپ کی دوئی دل سے پند ہے ویسے میرا تعارف پسند کرنے کاشکریدسویٹ جیا عباس آپ کی دومرى نظم" تم نا سكے مجمی پسندا محنی ہے۔ بروین دعاؤں کے بد کے شکر یہ کی کوئی ضرورت جیس ہوئی اللّٰما ب کوخوش ر کھے پیاری ماہ رخ رشک مناآب نے لکھا کہ ب مجھ من کرتی ہیں ویسے آپ کے لیے عرض ہے کہ میں مس "جس "بيس سز بول (بي بي بي) اب پسوچيس کي که مهجم توبالكل ماكل بالسياب بمير كرلفظ مس يرغوركرني رمو (مال) طبیبنذ مزیروین الفنل مارید کنول آب میراشعر تبعره اورسوالات بسندا ئے شکریے پاری مائی آب نے لکھا کہ مجھے دوست کے پیغام میں سی نے یادہیں کیا دیکھواب میں نے آپ کودل سے یاد کیا ہے امید کرتی ہور) کراہے دوستول میں ضرور شامل کریں گی۔ سمبرا حیدر سائرہ حیدہ آب كاسلام اورعيد مبارك قبول يئهاري طرف سيمحى بهت بهت سلام دعا میں۔ سندس رقبق مناہل بشیرالا تبہ مہر مادگار کہے بسند کرنے کاشکریہ طاہر ملک آپ کوعید کی تقم بسندة أى شكرية كوشش كرول كى كدول كوچھو لينے والى شاعرى

لكهول ين دعاول مين ضرورياد يجيئ كاويسيمين محى جلال بور بیروالا کی رہنے والی ہوں۔آ چک کی باتی دوستوں میں سدره مرتضي زي نيازي آمنه حبيب ارم كمال جازبه عباي راني اسلام سامعه ملك ولكش مريم عائشه برويز زويا خال

وثيقية زمرة كرن ملك شاه زندكي وعاف سحر أنعم خان وعا میں۔چندامثال کے چیاجان آئیل کی بہن منی سحر کے

والد كانقال برب عدانسوس موا الندائيس جنت نصيب كرير يدينااورخمني اوران كے تمام اہل خانه ہماري طرف

ہے تعزیت قبول فرمائیں الله سب کو حوصلہ دے سیم برداشت كرنے كى مست عطافر مائے نامين

مجمامجم الجم .....کراجی آ چل بربول اوردوستول کے نام

السلام عليم ا دوستول ايند پريول كيسي بين آب سب؟ امید کرتی اول سب خوش باش ہول کی اور میری دعاہے کہ الله ياك تبسب كو محولول كي طرح مسكما تار كها من . خدا لکسنے کی وجہ ہے تمنا بلوج جس نے مجھے یاد کیا توجی تمنا بلوج آب بھی بالکل میری طرح اداس موسم کی کول ہیں مر میں نے بھی اداس کوخود برحادی مبیں ہونے دیا اندرسے بہت کہری ہوں مرفعل وحرکت سے ایک دم نث کھٹ ی ہوں اس کیے آج تک کوئی جھے جائے ہیں بایا۔ وعامے سحر اینڈ ربیعہ اسادرآب دونوں کو ضائے برزگ برتر صبر وجمیل عطا فرمائے آپ کی والدو محترمیے کی وفات کا بہت دکھ ہوا ویے رہیعہ! آپ کا بھیجا کہیں کم ہوگیا ہے ضرور بتانا۔ يروين الفنل اينذ ارم كمال! آب دونول مجھے بہت مادا كى میں (آئی لوہویار) ارم کمال آپ کومیں نے آئی کہاتو آپ في احما المنذكيا تقامار سوري انزبت جبين كلبت عفار طيبه نذبر وافظ بميراشير يمكل تتمع مسكان عائشه يرويزنيسي بن آب سب؟ آمنه اراد کهال غائب مویارتم مشزابکوچ ارحت شرف آپ میں ہیں آپ سب کے لیے وعا میں اينذالله عافظه

مارىيىكۇل مائى .....گوجرانوالىد

السلام عليكم! يقيناً سب تحيك بفاك مول مخ سب ے سلے رابعة بكولى اے ميں فيمل عائش زرقا آبكو میٹرک میں ولیدآب کو نامکتھ میں یاس ہونے کی بہت بهت مبارك موية تزيلية في آب كويد في كى بهت مبارك ہو\_ردا الجدمونی تھوڑا کم ہنا کروا تنا ہستی ہواورا تنا کھاتی أف مونى بابا .... اقراء اسحاق تم بهت مغرور موكى موخيرتوب نا؟ اقراء صاوق کیسی ہوچ ٹیل کہیں کی۔مس میرا تصدق الوداع جلدي آئے كا آب سب كا تظاركري كے زرقا اداس ندر ہا کرؤ بنسا مھی کروایسے مالما۔ بینش ارشاواسکول میں خوش آ مدید کہتے ہیں آپ کو آپل فرینڈز طیبہ نذر ساريه چومدري توبية شاه زندي تركس اصل شامين جياآ في انا احب سب ليسي بين؟ بمي مجھ بھي ياد كرايا كرين آب

آنيل انهمبر ١٠١٥، 297،

Rection

لوگ \_سب خوش میں ہنے مسلماتے رہیں دعاول میں یاد ر مصی کا آپ سب کی دوست رب را کھا۔ مدیجانورین مهک ..... برنالی آ پل فرینڈز کے نام

السلام علی کم ایکیا حال جال ہیں سب کے۔امیدہے کہ ب تھیک ہوں گی مجھ آپ سب لوگ بے صدیبند ہوئیں بھی آ کیل فرینڈ زمیں شامل ہونا عامتی ہوں کیا آپ لوگ مجھاچیز سے دوئی کرو کے؟ آپ سب کے جواب کا انظار رب گاو تیست بی کهون پذیرانی بخشا مالندهافظ۔

انيلة خادت ....ميانوالي

سویث میر (مساویده جی) کے نام السلام عليكم! ميچر جي اميد كرتي هول آپ ايمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ 16 نومبرایک اہم دن لیمی آپ کی سال گرہ کا دن ہوتا ہے میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آب کو صحت، وتندرسی والی کمی زندگی عطا کرے عم آب کے قریب بھی آ ہے۔ وین وونیا میں اللہ تعالیٰ آپ کوسرخرو کرے ہمیٹ مسکرات ر ہیں آمین۔ ہمارے سرجی کہتے ہیں کہسال کرہ دش کرنایا منانا ایک فضول چیز ہے مجھے ریو جہیں پتا کہ آ ہے کے نزدیک میرکیا ہے مگرمیرے نزدیک میہ ہے کہ زندگی ایک غمول كادريا ہے بيكى كوخوشيال خود ہے ہيں ديئ ہميں خود سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرکے اسے خوشیوں میں بدلنا پڑتا ہے۔اس کیے جب ہم کسی کی زندگی ہے جڑی حصوتي حصوتي باتول كاخيال ركهته بين توجميس بهي خوشي ملتي ہے اور وومروں کو بھی۔ انسان تھوڑی دریے کے لیے غموں کو بھول جاتا ہے اور خوابول کی دنیا میں آجاتا ہے اور زندگی اليسے ای گزرتی ہورن تو تھم جاتی ہے۔ تھوڑا زیادہ بی بول ئ مورى ـ ايك مرتبه كارسال كره مبارك الله آب كو الله حافظ ـ

وهرون خوشیان دستاندهافظ.

کنول رانا .... سنیانه

کفول رانا که میشی نازید کنول نازی کنام

السلام علیم! و نیرنازید کیا حال ہے ہے کا؟ آپ کانام

جب مجی آ کیل کے صفحات پر دیکھتی ہوں تو بہت برانی یاوین: زه موجاتی بین اوراب سه یاوین مین آپ کے ساتھ مجمی شیئر کروں گی۔سب سے جہلے تو آپ سے بیرسوال كروں كى كەكياآپ ريديو يريامين طاہر كے بروكرام "سات رنگ میں خط لکھا کرتی تھیں؟ اگرا پ وہی ہیں تو مجھے آپ کو چل میں دیکھ کراتے عرصے بعد ملنے پر بہت خوتی ملی۔ مجھےآ پ کا ناول "جھیل کنارہ کنکر" بہت اچھالگا میں آ ب کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میری دعاہے کہ سدا ہستی مسكراتي ربين كاميابيان جاصل كرين اورخوشيان بي سمينين ہر میدان میں اور بروین انصل شاہین جی آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ کے شوہر پرکس افضل شاہیں بھی ریڈ ہو میں خط لکھتے رہے ہیں اگر واقعی ہی وہ لکھتے رہے ہیں تو بہنا آب سے اور انقل بھیا ہے ل کرولی خوشی حاصل ہوئی سدا خوش روقاً من الله حافظ\_

فرزانه نديم أتصى رمضان سلطانه كرن مسماليه آ کیل کی تمام درستوں کے نام السام علیم! آلچل کی پیاری بیاری سے آپو آنتیواور روستول میں بھی آنجل میں شامل ہوگئی ہوں آیے سب جو مجھی میراید بیغام پڑھیں ان سب سے درخواست ہے کہ ہم سے بھی دوئی کریں۔ میں 4th کلاس میں پر مفتی ہول میں بہت ہی نائس ہول اور کیوٹ گڑیا ہول آ ہے سب کو میں پڑھتی ہوں۔ ہم سے پوچھتے یادگار کہنے بیاض دل میں پڑھتی ہول بیغام بھی شوق سے پڑھتی ہول میراول کرتا ہے كميرى مماكي طرح ميرے نام بھي پيغام آتے۔ بروين آ نی حمیرا قریشی باجی ارم کمال کرن ملک وثیقه زمرهٔ لائیه مير عائشه برويز ما بى كنول ملهمي كورى خان جاز به عباسي رخ كول طاہرہ ملك آشيز كوسلام اور جم المجم (مما) كوبھى سلام

نورين الجحم .....کراچی

dkp@aanchal.com.pk

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ١٠١٥ ۽ 298

خداجس سے محبت کرتا ہے اسے امتحان میں ضرور

شازييزش ..... نور بور فرمان رسول اكرم الفيط حنمور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مم انسان کی ہر چیز اس كى عمر كے ساتھ كمزور موجالى ب ماسوائے دوچيزوں كے۔" لا یک .... آرزو .... جو بجائے کم ہونے کے برھتی رہتی

سامعهلك برويز ....خان نور بزاره سنهرى باليس مجھی بھی کسی کے چرے کومت دیکھو کیونکہ طاہری شکل وصورت ہے اکثر لوگ فریب کھا جاتے ہیں آگر وفا صرف سفيدرنكت ميں موتى تو نمك زخمول كى دوا موتا۔ انسان کی اصل موت اس دفت مولی ہے جب وہ کسی كدل اوردعاؤل منظل جاتا ہے۔

سيده جياعباس .... تله گنگ من سیب جب روتی ہے تو اس کے آنسوموتی بن کر

آ کیل کی میلی آ کیل کی ہمجولی Jy of vo

ان شاءالله ۱۰نومبر۲۰۱۵ء کوآ ۔ کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیںا پی اپنی کا بیاں ابھی ہے تھی کراکیر

جويريهسالك

يايج عادتين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا " مجھے بحول كى يانج عادتنس بهت پسند ہیں۔' 🖈 وہ مٹی ہے تھیلتے لیعنی تکبر اور غردر کو خاک میں ملا

الم دوروكر ما نكت بين اورايي بات منواليت بين -الم جھڑتے ہیں بھر سلے کر کہتے ہیں یعنی ول میں حسد بعض ادر كينيس كهته\_.

الله جوال جائے کھا لیتے ہیں جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کی حصابیں کرتے۔

المامنی کے کھر بناتے ہیں اور کھیل کر گرا دیتے ہیں بعنی بتاتے ہیں کہ دنیامقام بقائمیں بلکہ مقام فناہے۔ مسرت فاطميدشيد مستيقل آباد الجفي بالتيس

 تیز ہواؤں کی سازشوں سے تھلے ہوئے دروازے اس بات كى علامت بيس كه كوئى بھى كسى بھى گھرييں واخل

و کیا انسان اتنا گرسکتا ہے کہ انسانیت جی اس : شرمندگی محسول کرنے تھے۔ کر داہث انسان کے اندر سے بیاری کے جراثیم فنم

كردى ہے۔ من جس کا کوئی ندمواس کا خدا ہوتا ہے۔ ••• جس کا کوئی ندمواس کا خدا ہوتا ہے۔ رشتہ کہدو ہے ہے رشتہ تورہتا ہے لیکن رشتوں کے

پر تا ہے۔ • انسانیت کو بلندر کھنا ہی اصل عبادت ہے۔ • جواحسان کرتا ہے وہ ہمیشہ خاموش رہنا ہے اور جس

ا الله المعرود الله ١٠١٥ الم

Reditori

+ جس بح پرشفقت برتی جاتی ہدہ محبت سیکہ جاتا سیکمتا ہے۔ ۔۔جس بیچ کی تعریف کی جاتی ہےوہ اچھی چیزوں کو + جس بچے کی بے جاخواہشات پوری کی جاتی ہیں

وہ جارا بکرا تھا مگر اس سے ہم نوائی نہین كه دهوب حفاول كاعالم رما شناساني نهمى نيلي ألى منتمين حسين كان لمبي نانلس عيس مر نخرے والا تھا بہت کوئی بکری اے بھانی نہمی قِربانی کے وقت تھا عجب آ تکھوں میں التجا مجھی بیرحال کہ میرے بستر برآ کرسو جاتا اب بیمرحلہ بچھے اس کے بناء نیندآئی نہمی وذبت قربال ميرا حال بے حال ہوا مچر بھی خوشی تھی کہ دائمی جدائی نہ تھی ارم كمال.... فيصل آياد

> بن نے ماعی ہے تیرے کیے دعا کہ ، مجھے بھی نہوئی و کھ ملے تخصے زندگی کا ہر سکھ ملے تیرادل ندہو بھی خفا تومسکرا تاسدا میں نے مالتی ہے تیرے لیے بیدعا کہ رجم تھ يرح كرے

نگاہوں کوخیرہ کرتے ہیں۔ منه جائد جبرونا ہے تواس کی جاندنی محولوں برائے

من زندگی سے زیادہ محبت نہیں کرنی جاہے کیونکہ سب سے آخر میں سب سے حسین دھوکہ بھی زندگی ہی دین و دنیا میں ہر مخص جنت میں جانا جا ہتا ہے گئن اس ووہر کش اور خود مرہوجا تا ہے۔

کے لیے مرتالہیں جاہتا۔ 💠 ہمیشہ مسکراتے رہو زندگی خود بخو و خوب صورت ہوجائے کی کیونکہ ہرتم میں مسکرنا بہاروں کاشیوہ ہے۔ من عمل کے جراغ سے زندگی کومنور کروجس طرح عاندستارے این کرنوں سے دنیا کو منور کھتے ہیں۔ الله والمركبين من الرائد والمراجع المراكب والمراكب والمرا کی خاصیت معلوم ہے تو آ پشعلوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ الله والمركز المحمول كي سياته من قدر كرانعلق ب جب انسان كوزندكى ملتى ہے تو آئكھيں كھولتا ہے اور جب

والدين كي خصوصي توجه كے ليے +جس بيح براعتاد كياجاتا ہوه دهوكادير اسكه جاتا

+ جس يج كا ہروقت فماق اڑايا جاتا ہے وہ يزول بن جاتا ہے۔ + جس بچ پر تنقید کی جاتی ہےوہ ہر چیز کورد کرناسیکھتا

ہے۔ +جس بچے کو ہرونت مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس كى صيارات المستقى دب جانى ايس\_

Section

ر معتی ہے وا تکھیں بند کر فیتا ہے۔

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ١٠١٥م 300

تراجما الهتار ما "شوہر نے خود کلای کے انداز سے کہا۔ حميرانوشين....منڈي بہاؤالدين نگاہوں کابیان ع انمازی حالت میں تکھیں بند کرنا مروہ ہے۔ ع نماز میں جب قیام پر کھڑے ہوتو نظریں تجدے ک حکه برر کھوکہ میں اس زمین میں جانا ہے۔ ع جب ركوع كروتو ياؤل ديلهوكه ماري جان ياؤل المجھیوال ہے لکاناشروع ہوگی۔ ع جب سجدہ کروتو ناک کی سمت دیکھوکدمرنے کے بعدسب سے سلے ناک ختم ہوگی۔ الاورجب التحيات من بيفوتو نظرين جهولي مين موني جاني كميرى جهولي اب جمي خالي ي شاءايندساره ني<sup>ل</sup>س..... چيك دركال مرل ..... "مبلوكيا كريب مو؟" بوائے "فشیوکرر اہول۔" كرد - به وت بوئم دن ميل لفي وفعه شيوكرت مو؟ الوائے ..... د عمی سے جالیس وقعہ مَرِّ لِ ..... "مُمْ يِأْكُلْ بِهُو؟" "مبرائے .... "دہنیں میں نائی ہوں۔" طاہرہ غزل....جتوئی ول بچوں کی طرح ہونے جاہمیں جوشرار تنس تو سریں مرساز شیں ہیں۔ ن دوست اگرسوبار رو محفے توسوبار مناؤ کیونکہ موتیوں كى مالانو شخ يرجمي دوباره بنائي جاعتى --ندہب اسلام کا سب سے بڑا کا منامدیہ ہے کہ سے "تہارا مطلب تہاری ماں نے تہہیں مجھ سے شادی انسان کوانسان کے مقام پردکھتا ہے۔ مدر کنے کی کوشش کی تھی۔" مدر کنے کی کوشش کی تھی۔" يبناراض موتا الشاعالت مايمان حائيان حات اورآ برو

اوردكمائ جحوكسيدى راه تير كم مين محى سكون مو اورنل جائے ہر بلا دەرحمان ہے میراما لک كريكا قبول ميرى دعا كر تخفي زندگي كابرسكوسل اورنه بھی تھے کوئی دکھ ملنے آمین

انمول موتى المع جمالت روح كى فاقد تشى ب (جون الليا) ان کی خاموتی سے ڈروجن کا آب نے ول دکھایا ہے کیونک کرانہوں نے محکی آئیس یا کیائیس توبد لے میں

ع کھوزندہ لوگ ہارے اندراسیے کردار کی وجہسے مل از وقت مرجاتے ہیں۔

و الفظ اور رويئے رہت بر سينفش نہيں ہوتے ك دفت کی لہریں ان کے نفوش مٹادیں بلکہ بیدل پر کندہ ہوکر ايخ أ ارتادر قائم ركفت إلى-

عد سی بے قصور انسان کو ڈلیل کرتے ہوئے آسیا اسے اس کی اوقات باولیس ولارہے ہوتے بلک اپنی اوقات وكماريم بوتے ألى-

فرحين مفعمران سكراجي

میاں ہیوی کی لڑائی نقطہ عروج پر پہنچے حمی تھی ہیوی سكيال ليت موت بولى-

"كاش ميس نے امى كى بات مان كى ہوئى اور تم سے شادی نہ کرتی۔" شوہر نے ایک دم مصندا پڑتے ہوئے

سروكني كوشش كالمحل-"

"بال "بيوى نے روتے ہوئے كہا۔

" أف ضدايا من خوائخواس بے جاري عورت كا ج تك محم عفاظت فرما أمن-

آنچل&نومبر\100 ا۲۰۱۵ ا

سلملي فهبيم كل.....لا جور ہرانسان کوزندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پیر کامل کی اشد ضرورت ہولی ہے جا ہوہ بجہ ہے جوان ہے یابوڑھا ہے۔ ہمیں ہنمائی تو تب بھی جائے تھی جب ماں کی کوومیں تھے رہنمائی تو تب بھی جاہے تھی جب ہمیں آنکی پکڑ کر چلنا سكهاياً ليا\_رہنمائي تواب بھي جا ہے جہاں ہرانسان خود کوعلم كى ذكر بول كى بنياد يريدها لكهااور برفيك مجهتا يصرف کاغذوں کی وجہ سے ان دو گئڑوں مرغر در اور تکبر دکھا کر ووسرول كوذكيل كستاي بيركال توحضرت محمصلي الله عليه وسلم بين الله ك بيار برسول جن كى روروكر ما نكى كئى دعاؤك كى وجدية ح جم محفوظ اور الله کے عذاب سے نیجے ہوئے ہیں تو جھو تے اور خود ہے بنائے مجئے رشتوں کے بجائے انسان اس بیر كال كانفذل كيول ببيس كرماجوا ح بهي ماري ليربنماني کا ذریعیہ ہیں اور تا قیامت ان کی ذات ہمیں رہنمائی ویق شيرين كل..... فمن تله گنگ کسی انسان نے کوئل ہے کہا۔ مٹو کالی ندہوتی تو متنی ايچىي بولى\_" مندري يوجها مو كهاران موتاتو كتنااحها موتا" كا ب سے پوچھا" تجھ پر كانٹے نہ ہوتے تو كتنا اجھا تننول نے ایک ہی جواب دیا۔ ''اے انسان تجھ میں دومرد کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نەبمونى تو كتنااجھابوتا\_" غزل عبدالخالق....فيصل آباد اقوال ذرين ابر کے سائے اورغرض مند کی دوتی کاکوئی فائدہ ہیں

ن مصائب مناہوں کا متیجہ ہوتے ہیں اور مناہ گارکو یہ حق تہیں مہنچا کہ وہ مصیبتوں کے نزول کے دفت واو ال كري(امام ابوحنيفه) ن دنیا بین ان ہی لوگوں کوعزت اورعظمت حاصل ہوتی ہےجنہوں نے اپنے استادوں کا احتر ام کیا ہوتا ہے (سرسيداحدخان) ودمرول كابھلا كرتے وقت يقين ركھوكەتم اپنا بھلا كرريب بو (فارالي) 🔾 محرابث روح کا دروازہ کھول دی ہے ملالياً علم ....خانيوال اليحى المحيي اليس 👽 قابل رحم ہے دہ قوم جونکروں میں بٹی ہواور اس کا ہر مكراايخ آب كووم مجھي 🗨 جس انسان کے ول میں روشی نہ ہووہ جراغوں کی محفل سے کیا حاصل کر ہے۔ 🗨 عورت کی کماب دِنیا ہے وہ کمابوں سے اتنامیس سیمتی جتناونیا ہے۔ ا ایک بل کاغرورستر سال کی عمر کی عبادت کوئتم کردیتا 🗨 یادُل میلا کے بغیر سمندرتو یارکیا جاسکتا ہے لیکن آ نسوبهائي بغيرزند كي نبيس كزاري جانكتي ـ و زندگی ایک محمول ہےاور مجبت اس کاشہر۔ يروين الصل ثنابين ..... بهاوتنگر ڈاکٹر نے تھر مامیٹر خاتون کے منہ میں رکھا اور کہا۔ " وكلدار منه بندر كھے۔" خاتون کو خاموش د کھے کر خاوند نے یو جھا۔ ''ڈاکٹر اعتادروح کی مانند ہاکی بارچلاجائے تو واپس نہیں تا۔ صاحب الي چزكتنى آلى ب عائشه يرويز ..... كرا جي كروي بوقبول كرو\_ آنيل انهنومير ١٠١٥ هـ 302 آنيل READING Section

ا بی ملطی جا ہے ذات کی ہوئیسے ت کی بات جا ہے

تنبسم بلوچ.... آ زاد کشمیر فیلنگه 🗖 ضرور یج چھیا ہوتا ہے جب انسان کسی کو کہتا ہے الكامك احساس جها موتام جب كهتام" محصكوني فرق مين سرية تا" [ الكورد چهاموتا بجب بدكهتا بي السادك الكيفردرت چهي موتى بجب بدكهتا بي مجھ الک مری بات چھیی ہوتی ہے جب کہتا ہے" ہا حرار مضنان ..... اختر آباد سنبرىباتي 🕸 جس کی امیداللہ کے ساتھ وابستہ ہووہ بھی تا کام نہیں ہوتا' تا کام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا دالوں کے ساتھ وابستہوں۔ اييغ آپ کوگلاب کی طرح بنالو کيونک وه ان ہاتھوں میں بھی خوش ہو چھوڑ جاتے ہیں جواس کومسل کر مجھیک ويتياب رندگی کی کتاب میں اتن غلطیاں نہروکہ پنسل سے بہلےربردمتم ہوجائے اور توبہ سے مہلے موت آجائے۔ ایوس وہ ہوتا ہے جواللہ پر یقین ہیں رکھتا اور محروم وہ اللہ اور محروم وہ ہوتا ہے جواللہ کی دی ہوئی بے شار تعمتوں کاشکرادانہیں کرتا۔ علمية شمشاد سين ..... كور عي كراجي بول \_"ميں جب بھي كانے تى مول و آب اٹھ كر باہر كيول حليجات بين-شوہر۔" تا کہلوگ پیرخیال نہ کریں کہ میں منہیں مارر ہا

چلے جاتے ہیں۔'' رہر۔'' تا کہ لوگ رید خیال نہ کریں کہ میں مہیں مارر ہا '' نمرہ اسلام ..... خیر پورٹا میوالی جب نیکی تمہیں مسرور کرے اور برائی افسر وہ کرے تو تم مومن ہو (رسول کریم اللہ )

کے سینمبروں کی میراث علم ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ میراث مال ہے۔

الوكول مع ملوتو اخلاق كى بنياد براور كور اعمال كى

بناء پر۔

وہ بنیاد جو بھی نہ ہو 'عدل ہے' ادروہ کنی جس کا آخر اللہ ہو جہوت شیری جس کا آخر کئے ہو جہوت شیری جس کا آخر کئے ہو جہوت ہے۔

مید بنی ہو 'صبر ہے' ۔ وہ شیری جس کا آخر کئے ہو جہوت ہے۔

وہ بلاجس سے دلوں کو بھا گنا جا ہے عشق ہے۔

فر مایا اگر ''یار جا ہتا ہے تو تجھے خدائے برتر کافی ہے اگر ہمراہ جا ہتا ہے تو کراہا کا شین کافی ہیں۔ اگر کام چاہتا ہے تو عبادت کافی ہے جو بھے کہا عبادت کافی ہے جو بھے کہا عبادت کافی ہے جو بھے کہا ہے تو مرک کافی ہے جو بھے کہا ہیں۔ اگر کئی ہے۔

میا آگر تجھے بسند ہیں تو جہم کافی ہے۔

میا آگر تجھے بسند ہیں تو جہم کافی ہے۔

میا آگر تجھے بسند ہیں تو جہم کافی ہے۔

میا آگر تجھے بسند ہیں تو جہم کافی ہے۔

میا آگر تجھے بسند ہیں تو جہم کافی ہے۔

تامعكوم.....تامعلوم

داع تو چلا جائے گا ایک بیٹھان شادی کی تقریب میں گیا' کھانے کا دفت ہواسب لوگ کھانا کھانے گئے۔ بیٹھان کو پلیٹ نہ کی اس نے سالن جھولی میں ڈالا اور کھانے لگائسی نے بوچھا۔" میکیا کررہے ہو؟ کیڑے خراب ہوجا میں گے۔' بیٹھان۔" داغ تو جلا جائے گانگر میکھانا دوبارہ ہیں آئےگا۔'' کنول رانا ۔۔۔۔ ستیانہ ا

افسائچہ خون آلودہ تھرالیے جیسے ہی دہ اندر واضل ہوا جھوٹا بچہ سہم کر ماں کے پیچھے چھپ گیا۔خون میں ڈوبا ہوالباس بورک خون جیسی سرخ آئن میں بری بری موجھوں کے ساتھ دہ کول۔ خوف تاک لگ رہاتھا اس نے بوچھا۔ "کہاں ہے وہ مجھ سے زیج تہیں پائے گا۔" سب نے ہوں۔" کو نے کی طرف اشارہ کیا تو اس نے نظروں ہی نظروں میں جانچا اور جا کر گردن سے پکڑلیا۔ بید کھے کر نے کی آئنکھوں میں جانچا اور جا کر گردن سے پکڑلیا۔ بید کھے کر کے ہی دہایا۔

آنچل انومبر اندل اندل اندل اندام 303

**Godfor** 



السلام ملیم! ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابر کت تام ہے جود حدہ الشریک ہے۔ نومبر 2015ء کا شار حاضر خدمت ہے ابھی کل کی ہی بات گئی ہے جب آپ کوکوں کوسال نوکی مبارک باووی تھی اور اب جیسے دفت ہاتھ سے ریت کی طرح بھسلتا جارہا ہے۔ اب اگلاشارہ ویمبر کے حوالے سے ہوگا آپ بہنیں جارہ ہی دیمبر کے حوالے سے اپنی نگارشات ارسال کردیں۔ اب بڑھتے ہیں آپ

بہنوں کی برم کی جانب ۔

بہوں کا بہت ہی اجھار سندانہ۔ السلام کی ای اللہ الناف ہیار جرا الام تبول ہو۔ آئیل بہت ہی اجھار سالہ ہے "محبت ول کا سندوں دانا سندانہ در السام کی بہت تا کی ایک تبر کے شارے پر ہی تبعرہ کروں کی ورنہ گھردیر ہوجائی ہے۔
''دھے جرکی پہلی بارش' کا آغاز بہت اچھا ہے نازیہ کول نازی جی ایک اور نادل کھنے پر مبارک باو۔ ''عید کا تحف ' بھی پیندا یا''نوٹا ہوا تارا' اب بور ہوتا جارہا ہے۔ میرے خیال میں اب اے ختم ہی کرویں تو بہتر ہے اس کے علادہ ڈائجسٹ میں شاعری بہت رزروست ہورت ' دوست کا پیغام آئے' ہے اچھا جی زبروست ہورت کی دوست کا پیغام آئے' ہے اچھا جی

اب اجازت جامول كي الله حافظ

المية آب بھى اى طرح مسكراتى محفل ميں شامل ہے گا۔

صباخیان سنگی جی جی خان السام ایم است بهاتو آنجل کے دیم براتا مناسبائل پیش کرنے کی مبارک باد آبول فرما میں ۔ السام ایم البین پیر بن بھی اچھالگا۔ اس کے بعد کمل ناول پڑھے جو پچھ فاص متاثر نہ کر سکے۔ اس کے بعد ممل ناول پڑھ کرمزہ آیا۔ فاص متاثر نہ کر سکے۔ اس کے بعد ماول کی ایم الفیان میں متاثر نہ کر سکے۔ اس کے بعد ماول کی انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا ان تک تعزیت کہنچادی جائے۔ اب افسانوں کی باری آئی زہت جبین مناع کا افسانہ ''تیرے دو برو' اورام ایمن قیم کا' قربانی ' اچھالگا۔ فرح طاہر کا افسانہ بھی تھیک ہاس کے بعد معدف من مف کا افسانہ مناع دان اور کا ایک موثر اور کم ل تحریب میں معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشائد ہی کے ساتھ ساتھ قربانی سے فلسفے کو بھی اجا کرکیا۔ سلسلے دارنا وزی باری سب سے خریس کی ٹھیک گے باتی تمام سلسلے ایجھے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تو بیس کی گئے ہوں کی نشائد ہی کے ساتھ ساتھ قربانی سے فلسفے کو بھی اماک کرکیا۔ سلسلے دارنا وزی باری سب سے خریس کی ٹھیک گئے باتی تمام سلسلے ایجھے گئے۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ په 304



ٹائٹل دل کو چھے بھایا ہیں (معذرت کے ساتھ)۔سب سے پہلے مشہ جرکی پہلی بارش کر پہنچے واہ نازیدجی کیا خوب صورت ناول کے کمآئی ہیں آپ بیناول امید ہے سب نادرے بردھ کر ہوگا ہمیراجی پلیز دلید کے ساتھے چھی کا نب وانا بے جاری و مرای جائے گ-" ترے عشق نیجایا" زیروست بہت خوب مسورت ناول کیکن جب ہماری بیاری می آمجموں نے آخر میں باتی آئندہ ویکھا تو مجرول کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔آ ہے سمجھ کئے ہوں گئے خرکو بڑے سمجھ دارلوگ ہیں،آ پ۔''میراروشامنم'' بھی بہت اچھی تجربیتی۔ افسانے سارے بی بسٹ تھے۔ 'بیاض ول' میں بخاورافظار کاشعرول کوچھو گیا۔ مچل والوا آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ریکونسٹ كى تھى چر ہاتھ جوڑ كركرتے ہيں پليز عفت سحرطا ہرے ناول لكھوائيں اور ہاں جی حياء بخاری ہے بھی۔ نازىيہ جی آ ب كا ناول "مائے نی میں کنوں آ کھاں" پڑھ کرمیری آ تھوں میں آنسو آھئے کیا ہوتا اگر تحریم کے ساتھ بھی کچھا چھا ہوتا۔ اکتوبر کاشارہ ٹائٹل کو چھوڑ کر بہت شائدار ہائروین آئی اللہ سے دعاہے کہوہ آپ کواولا دھیسی تعت سے مالا مال کرے آمین اب اجازت اللہ حافظ۔ الما آپ کی خواہش کوجلد بوراکرنے کی کوشش کی جائے گی۔

بي كنول خان .... موسى خيل ـ السلام يكم إكيامال بين مرب كال ماه كال مغرره تاريخ يه يها مل کیا ۔ چل کا ہاتھ میں آتے ہی خود پر قابوبیس رہتا سب کچھٹاڑ جھاؤ کرآ چل میں کم کوئی کچھ بھی کہتارہے ہمیں تو سیجھ میں سناکی مہیں دینا۔ اس ماہ کا آ میل کافی بیسٹ رہاسہ سے سلے اینا \* وسٹ فیورٹ "موم کی محبت" پڑھا مملیج احمد کی موت کا بہت و کھ ہوا۔ اذان کو پتا ہے گا کہ اس کے پایا اس ونیا من میں رہے تو کیا گزر ہے گی اس کے دل پر۔ شرمین نے بالکل تھیک کیا عارض کے ساتھ اور بولی کونہ جانے کب عقل آئے گی جلدی جلدی سے عارض کی حقیقت صفرر بر کھول دیں تا کہ زیبااور صغر دمجیک ہوجا عیں۔ تازید كنول نازى كاناول مائے في ميس كنون آ كھاں "بہت بى زبر دست تفانازى آئى كے ہرلفظ ميں جادو ہے تحريم بے جارى م كے ساتھ بهت يرابوا استعبدالهادي راعتافيس كرناجا سيقانديم كوتفكرا كرعبدالهادي كوچنااوركباملا نازي في اى طرح الجعااج عالحقتي ربا کریں۔ ' شب جری پہلی بارش' پڑھا ساویز پر کافی غصہ یا اے پر یہان کے ساتھ ایسائیس کرنا جا ہے تھا۔ پر یہان بے چاری کا کیا قصور ہے زاویار کااپی جہن پریہان کے فکر مند ہوتا اس کے لیے پریشان ہوتا اچھالگاوہ کیوں ملک ہے باہر چلا کمیا اپی جہن جاہے اس کی حقیق بہن نہیں ہے تو کیا ہوار شیتے تو احساس کے ہوتے ہیں نا۔ 'زبان دراز' مدف آ صف کا بھی احجا افسانہ تھا زینت جیسی، ی عورتس موتی ہیں جودومروں کے کھر تباہ کرنے کی کوشش میں کمی رہتی ہیں۔ اپنی خامیاں چھیا کرومروں پر تنقید کرتی میں وعا کا کردار بہت اچھالگا سب کا خیال رکھنے والی بیاری س لڑ کی نوازشوں کی تو کی نہیں۔ فشکر ہے رعنا کواحساس ہوگیا ما نئیں ہی



ان شاءالله

کوہ ب کے ہا تھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا بیال بھی ہے مختص کرالیں

ایجنٹ حضرات جلدا زجلدا ہے آ روز سے مطلع فر مائیں

آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١ء 305



ہوتی ہیں جو ہروقت اپن اولاو کے لیے فکر مند ہوتی ہیں ان کے لیے دعا کیں کرتی ہیں۔اللہ سب کی ماؤں کو سلامت دیکے آشن۔
''سیراعکس میرے روبرو'' بنکی پہلکی تحریر کانی اچھی لگی۔ بیاض ول میں سدرہ اسحاق سندس وفیق سندر کے شعر پسند آئے۔ نیرنگ خیال سارے کا سارا جیسٹ رہا۔ ہم سے بوجھے تو شاکل آئی آپ کی تو کیا، کی بات ہے استے استحصے جواب کہاں سے بناتی ہیں آپ خیال سارے کا سارا جیسٹ رہا۔ ہم سے بوجھے تو شاکل آئی آپ کی تو کیا، کی بات ہے استے استحصے جواب کہاں سے بناتی ہیں آپ بالک کر ارے کرارے پڑھ کر میزہ آتا ہے۔ حنا کے رنگ مہندی کے ڈیز ائن کوئی خاص پسند ہیں آئے (معذدت کے ساتھ)۔ان

عیدی مناسب ہے بہت اپھے گئالغرض کی عید کے موقع پر بہت اچھا گا باتی با تمیں آئندہ اجازت اللہ حافظ۔

خات وہ بھیتے ..... پتو کھی۔ السلام علیم پاکستان! وانے کیابات ہے ہر ماہ کی میں ٹرکت کرنے کا با تیل دھری رو و کردوں جاتی ہیں میری ہرکوشش ہے کارجائی ہے اب بھی میں یا قاعد و پورے تاریخ جر فہیں کرستی ہاں کرسلسلہ وارتا واز پر تبعرہ ضرور کردوں گی ۔ 'ٹو ٹا ہوا تارا' سمبراجی کچھے تیزی لا میں ناول میں اور انا کو بچھ تقل ویں شہوارے بعدانا تنہا ہیں بیودونوں دوسی جمیراجی کی ۔ تاوی بحصور کی کار بحصور کی اس سے میں ہورہا۔ تاری کی اسٹوری نے اجھا اسٹار نے لیا ہے اسٹوری کر میں پورہیں کرنے کی اور پلیز اسے زیادہ لیا بھی مت سے مجھا ور ندا سٹوری کی اسٹوری کے اسٹوری کے اسٹوری کی اسٹوری کے اسٹوری کی اسٹوری کی اسٹوری کے اسٹوری کی اسٹوری کو سال کو بھوٹا کی میں ابھی تک بھوٹا کی سلسلہ ہوت کو گیا تھوٹی شاعری پر ھنے کو اسٹوری کر سے پر ھنے کو سلے میں ابھوٹی شاعری پر ھنے کو اسٹوری کی سلسلہ بہت ہی دل چوتا ہے جودوں شاعری پر ھنے کو سالے کے کسی سلسلہ بہت ہی دل چوتا ہے جودوں شاعری پر ھنے کو سال ماہ کی اور میکن ہوں یہ سلسلہ بہت ہی دل چوتا ہے جودوں سے باور سے بارک کی ہی اور میں سلسلہ بہت ہی دل چوتا ہے جودوں ہے بار ھنے کی اور میکن ہی بات کے کہا کہوں یہ سلسلہ بہت ہی دل چوتا ہے جودوں ہی اور دیکر دوستوں کی ملکہ کوشرف ملا قات ضرور بخشا۔ شاہ زندگی اور دیکر دوستوں کی ملکہ کوشرف ملا قات ضرور بخشا۔ شاہ زندگی اور دیکر دوستوں کی سلسلہ بہت ہی دل چوتا ہے جودوں ہے بادر کی اور دیکر دوستوں کی ملکہ کوشرف ملا قات ضرور بخشا۔ شاہ زندگی اور دیکر دوستوں کی ملکہ کوشرف ملا قات ضرور بخشا۔ شاہ زندگی اور دیکر دوستوں

جن میں نئی ہے لے کر پرانی قاری شامل ہے سب کے لیے محبت بھراسلام اور دعا نمیں۔ ہمارا آپکل دوستوں سے ملاقات کے کری لگتی ہے ان کی بارے میں جانے کی تو ول خواہش کرتار ہتا ہے جب خواہش کی تکمیل ہوتی ہے تو واقعی میں اچھالگتا ہے۔ یادگار کمیے ہمارے تاریمین کافی باذ وق قسم کے ہیں اعلیٰ انتخاب بھیجنا ضرور کی تبجھتے ہیں جو کہ خوش آئندہ بات ہے۔ اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی اللہ پاک آپ سب اور اس ملک بررحتوں کا نزول کرنے آئیں۔

قذاً، دسول هاشه هي .... صادق آباد سرور قبل الله المرابات المرابات

عائشہ نور عاشا .... گجرات اللام اليم اكتوبركا شاره 2 كول كيا كوياعيدى ل كئى ہوٹائل اچھار ہاس كے بعد \_\_\_\_\_\_ عائشہ نور عاشا .... گجرات اللام اليم اكتوبركا شاره 4 كول كيا كوياعيدى ل كئى ہوٹائل اچھار ہاس كے بعد احمد يك يہ ما صدافسوں ميں ليث ہوچكى كاس كے بعد احمد ونعت اپڑھى بے حد بہندا كميں - حجاب برچكى \_\_\_

آنچل انومبر اندل اندل اندل اندام 306



شافیده مسکان گوجو خان آنها اساف ایندهٔ نیرریدردالسلام کیم امید بسب بینتے بستے ہول کے آنہا ہمیشہ کی طرح بروفت ملا تمام اسٹورین ناپ کی تھیں سلسلہ وار ناولز ہمیشہ کی طرح برہ شدر ہے۔" ٹوٹا ہوا تارا' میں ولیدکو اس طرح دیور ہمیشہ کی طرح بروفت ملا تمام اسٹورین ناپ کی تھیں بڑھتی ہی جارہی ہیں اب و شہوار کا ستارہ بھی گروش میں آئی اے بہو تھی ہو مصطفی کو شہوار پراعتبار ہونا چاہیے۔ایاز اور کا ہفتہ کو تو کری سراملی چاہیے۔تازیہ می کے ناول میں جھے بس شاعری ہی پہنداتی ہے ہو ان کے کریکٹر کی نفسیات میری مجھ سے باہر کی ہے۔ سیسرا از وابسٹ اے ایف افغال پر کومیر اشعر پسندا یا شکریہ۔سباس کل کا اوار جتم ہونے پرول جو تی ہوئی اللہ تمام تریا کہتا نیوں کواسے حفظ والمان میر برکھے آمین۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵%ء 307

نے بھی اچھا لکھا۔ نیر تک خیال میں محد بلال روہیز کراچی کی غز آل جھی تھی اور چنداچوہدری کی غزل بھی خوب رہی۔ دوست کے پیغام میں تمنا بلوچ کے چاہت بھراسلام قبول کیا آپ کو بھی ملا سیادگار۔ سے میں پاکیزہ ایمان عائشہ سلیم اور جور بیضیاء نے خوب کی عام ہے۔ پوچھے میں آوسب کے سوالات اسم کے اور جوابات ان ۔ یہ بھی زیادہ بس صرف جھے ہی شال نہیں کیا جاتا۔ سب

کوسلام الندهافظ۔

نورین شغیق ..... ملتان \_ السلام ایم از ئیرشہلاآ نی ایندا آئی کی پیاری پیاری کڑیو! کیا حال ہے تھیکہ ہو؟ بیس الله

کے کرم ہے تھکہ ہوں ۔ اب آتی ہوں کو تیم رے کی طرف سب سے پہلے" ٹوٹا ہوا تارا" کی طرف شکر ہے کہانی کو آگے برخی شہوار اور مضطفیٰ میر ہے فیورٹ کردار ہیں ان کے ساتھ کو گھر آئیس ہوتا جا ہے اور پلیز ولید کو تھیک کر کے انا کے ساتھ شادی برخی شہوار اور مضطفیٰ میر سے فیورٹ کردار ہیں ان کے ساتھ کو گھر کہ اور تی میں گئے رہتے ہیں ۔ کہیں تابندہ چوہدری کردادی اور میدا سے اور پیلیز ولید کو تھی کر کے انا کے ساتھ شادی کی بہت میارک مداخش اور معدا سہا کن رہیں ، صاحب کی بیش تو نہیں؟ اور عباس اور ہادیوایک کردیں اور میرا اور نازی شادی کی بہت میارک مداخش اور معدا سہا کن رہیں ۔ آئین ۔ آئین اُن خدایا اسے ناہ بود کی ایک موں ہم کے بہلے چھوٹا تھا اسے کود میں کے کر رسالہ پڑھ کئی تھی اسال کا ہوگیا ہے ۔ بہلے جھوٹا تھا لگتا بھی بھی اللہ حافظ ۔ سب کوسلام اُنٹا کو کی کہا تھا لگتا ہوگیا ہے ایک اللہ حافظ ۔ سب کوسلام اُنٹا بھی کو کھی تا تھا لگتا ہوگیا ہو گیا ہوگیا ہوگی اللہ حافظ ۔ سب کوسلام اُنٹا پکھی کو کہا ہوگی اللہ حافظ ۔ سب کوسلام اُنٹا پکھی کو کو سے نہیں ویتا اُنٹا پکھی کو کھی نہ کو سالم کا کو کو کھی نہ کو کیا ہوگیا ہوگیا تھا گیا گھی اللہ حافظ ۔ سب کوسلام اُنٹا پکھی کو کو سے نہ کو کھی انگر کو کو کھی نہ کو کہ کو کو کھی کو کہا ہوگیا ہوگیا گھی انگر کو کو کھی کو کو کھی کو کھی اُنٹا کہا گھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کر گھی کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کو

نہیں ہورنہ فرید جمرہ الذی کرتی اللہ حافظ شہلا بحاور ڈیئر قارئین فی امان اللہ۔

ارم کھال .... فیصل آباد۔ پیاری شہلا کی خوشیوں کے سارے دیگ پرسداہ میں آئی اسلام ایکی المید ہے کہ بعضل خدا خبریت ہوں گی اس وفعہ انجل عید ہے پہلے ہی خوشیاں بردھانے کا سب بنا ٹائل بالکل پند لہیں آیا۔

سرکوشیوں میں تجاب کی آمد کا من کردل انجال کرحلت میں آگرا۔ ورجواب آب سے سب کے حالات جان کر آمرے بروجے واش کدہ سے ہردفعہ روحانی غذائیت حاصل ہوتی ہے جس سے روح تر دتازہ ہوجاتی ہے۔ سلام سے متعلق سیر حاصل گفتگوں تھوں سے اتر کردل میں گھر کرئی۔ ہمارا آنجل میں حافظ ہمیرانے انساز کیا۔ بہنوں کی عدالت میں فاخرہ کل سے ملاقات می کی ۔ دھید قریاں اور ہی ہوت میں پروین افعل شاہین کے جوابات نے خوب مزادیا سلسلے وار ناول "مرم کی میت" میں پروین افعل شاہین کے جوابات نے خوب مزادیا سلسلے وار ناول "مرم کی میت" میں پروین افعل شاہین کے جوابات نے خوب مزادیا سلسلے وار ناول "مرم کی میت" میں پروین افعل شاہین کے جوابات نے خوب مزادیا سلسلے وار ناول "مرم کی میت" میں پروین افعل شاہین کے جوابات نے خوب مزادیا سلسلے وار ناول "مرم کی میت" میں پروین افعل شاہین کے جوابات نے خوب مزادیا سلسلے وار ناول "مرم کی میت" میں پروین افعل شاہین کے جوابات نے خوب مزادیا سلسلے وار ناول "مرم کی میت" میں پروین افعل شاہد کیا۔

آ فیل کی دجہ سے مکن ہواور شائی خامیال بھی درست نہ کر پاتی اور نہ بی زندگی کے فیصلوں کو بنجیدگی سے کریاتی نباق آ مچل ابھی پڑھا

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ه 308

ہات کی تکرار ہے دل اکتامیا جاتا ہے۔" ٹوٹا ہوا تارا' میں ہلآ خرانا کی انا دم تور گئی بس اب دلید جلدی ہے تعیک ہوکرانا کی طرف ملیث آئے توانا کی زندگی بھی کل وگلزار ہو بانے اور ساتھ ہی جس مھی سکون ہو۔ کافلہ کواس کے کیے کی سز اضرور ملنی جاہیے۔ نازیہ کنول تازی کا' اشب اعرکی مہلی بارش سے بارے میں ابھی رائے محفوظ ہے کہانیوں میں نازید جی کی" مائے تی میں کنوں آ سکمیال' ر مرول خون کے نسورو تارہا۔ بنت حواکی بے جارگ اوراتی تذکیل ایسے مقدس دشتے کے تام پر برواشت سے باہر تھا۔ '' تیرانکس میرے روبرو' ایک ہلی محللی تحریر تھی۔''میرانو ربصیرت عام کردئے'نے بہت سول کی آسمیس کھول دی ہوں گی جی ہال تربیت کا میہ میں مجى انداز ہے اور بى بىيٹ طريقہ ہے۔"سيده ضوباريكا" اور سفركتناباتى ہے ميں ايرج كے صبراور الله برتوكل نے بالآخر مشكلول اوراذیتوں سے سفر کوخوشنما محصولوں ہے بسری وادلی میں بہنجادیا۔" زبان دراز 'برے خاصے کی چیزرہا۔" نواز شول کی تو می بہیں 'بہت متاثر كن تحريرة كأنسان كاالميه بى يد ہے كدوہ تفوكر كھاكر بى سنجلتا ہے۔" بٹيا كا آنگنا" نے كانی لمحے ساكت وجا دكرديا۔ بياض ول ميں سدرہ اسحاق مشاعلى مسكان اور صبامومند كے اشعار واؤز بررست فش مقابله ميں سارے كوشت كي تنم بوركر محتے - نيرتك خیال میں نز ہت جبین ضیاء ماروی یاسین کور خالد میمین قیصرانی اور سز تلہت غفاری شاعری بڑی یائے کی تحی ۔ دوست کا پیغام آئے کے

من سب کے پیغامات پڑھ کر مزوآ یا سب کوسلام اللہ عافظ۔

شائسته جت وطنى تمام قارئين اوراً كالأبل سكوالسلام اليم الميد بسبالله كفل وكرم ے خیریت ہے ہوں کے۔اکوبر کاشارہ عید کے جو تھے روز شدیدانظار کے بعد 28 کوملا۔ سرور ق اول تک سک سے تیار جلوہ افروزنظرہ فی مجست سے سر کوشیوں کو کان لگا کرول سے بر حااور قیصرہ راءی بات ول کوئی کے قربانی میں غریب لوگوں کا خاص خیال ر کمنا جا ہے۔ منبر نیازی کی حریف ول بر کہرااٹر کیا برونیسر نائب کی نفت نے قلب دروح کوشق محملات سے منور کرویا۔ آپل کی پاکیزگی اس کے ہرلفظ سے جلکتی نظر آئی ہے۔ بیونی میں اضافے پر بہت شکر میادرسوموجی (میرا) سے ایک شکوہ ہے صرف ا تناساسوپر ناول لکھەرى بىل بلىز كافيفه كوزېردسىت ساسېق دىن تا كەكونى كود توكەندە بەس طرح اور نازىيە تى كا ناول بنى اچھا جار ہا ہے۔ باتی "میرار دھاصم" کہانی کھ فاص کی انسانوں میں طلعت نظای کا انسان اجھالگا۔ ہم سے بوجھے میں ملکی کوری خان اور کے ایم مقامی کے سوالات کے جوابات پڑھ کر بے ساخت لبوں پر سکراہ ف دور گئی۔اللہ پاک الحیاک پاکیز کی اور تقدس کو ہمیشہ مری نظر سے بچائے آئین اور سب ہے اہم بات 'بہنوں کی عدالت' میں فاخرہ کل اور داحت جبیں دونوں کے بارے میں بڑھ کر ول سے ان کے لیے دائمی خوشیوں کی دعائکی۔ بیاض دل سے روشی وفا کا شعر بے حدید ندا بیاس کے ساتھ اجازت ویں ان شاءاللہ

اللي بار پهر حاضر محفل مول کی الله حافظ۔

ماريه كنول ماهي اللامليم اشهلاآ لي يس بن بيتام عيم مول كاورزند كي ومريور مريقے انجوائے کردنی ہوں گی۔اس دنعما کی ملاایسے موسم میں بوند بوند برسی بارش ٹھنڈی ہوا کے جمعو تکے اور ساتھا کیل کا داہ مزاآ سمیا۔ سردرق بس نارل ہی تھا۔" ٹوٹا ہوا تارا 'شہوارشاہ زیب کی جبے ہیمبرااندازہ ہے شہوار ہی سکندرعثان احمد کی بیٹی ہےاوردہ ای خاندان کا حصہ ہے۔ بیکافلد کتنی چیپ ہے خیراب اس کا بھانڈ اچھوٹ کیا ہے اب اس کی مرمت ضرور ہوگی اور ولید جلدی سے صحت باب ہوجائے۔ "موم کی محبت" اس میں تو مجھے سوائے محبت کے ادر کوئی موضوع ہی نظر ہیں آتا نے بیانے ورواز و محولا ہے اب سامنے عارض كمر ابوكا\_" شب جرى بہلى بارش "جي عرسلوجاري بے مكس نادل" مائے في مس كنون أحمال " في فاركاؤ سيك میں مانتی موں کہ آب رومانی لؤکی ہیں مگر ناولوں میں تم رومانس کھیں۔"اور سفر کتنا باقی ہے" آئی ضوبار یہ پاتا بجیدہ اور ویجیدہ مت لکعا کریں میرے تو سرمیں در دشروع ہوجا تا ہے ویسے تاون اچھا تھا۔ "میرارد شامنم" اور" ترے عشق نجایا" دولوں ہی کافی انٹرسٹنگ اور تائس یتے ان میں ایک تو اسکلے ماہ کا منہ چذار ہاتھا۔افریائے بھی جمی بیٹ منے خصوصا" تیرانکس میر بدورو" بہت ہی رمزاح اسٹوری تھی باقی افسانہ می اےون تھے۔ جمارا آنچل میں حافظ مسائمہادرلاریب انشال کا تعارف پیند آیا۔ سروے میں سبعی نے اسپینر مسرِت کموں کوٹیئر کیادومیر ہے جمالگا۔ یادگار کیے بھی بیٹ تھے۔ آئینہ میں اہتار خروش و کیوکر بہت خوشی ہوئی میں سے پوچھتے ہمیشہ کی طرح لا جواب تھا کام کی باتنی بردی اچھی لیس اور مہندی کے ڈیز ائن بھی بیارے تھے۔ زندگی رای تو پھر المالية ميث كي كيالتدمافظ ابند ميث وشر-

صباء عیشل ..... فیصل آباد ای هیل ۔ آ تجل ہاتھ میں تے ہی دل باغ ہاغ ہوگیا ٹائل پیندا یا۔ سے بعد فہرست پرنگاہ ڈالی تو چرے پر سکراہ ف دورگی میری تمام بیندیدہ معنفات ایک جگہ جمع دکھائی دیں سلسلے وار تاول پڑھے سارے ہمیشہ کی طرح ایسے گئے۔ اس کے بعد ناولٹ میں تکہت عبد اللّٰد کا نام دکھی کہائی شروع کی ''تر نے عشق نجایا''اچھالگا۔ نادیہ فاطمہ رضوی کا ''میرا دو فیاضم'' اچھا تھا۔ دونوں باول بھی ایسے سے خاص کر نازیہ نے ہمیشہ کی طرح متاثر کیا اس کے بعد استے سارے انسانے ایک ساتھ پڑھنے کو سلے اور کی کا دل چاہ جس نے آئیل کے مقابلے میں آئی درائی پیدا کی۔ انسانے ایک ساتھ پڑھنے کو سلے اور کی کا کہ جست ہمیشہ تی اور کی کی ہوئی ہے۔ صدف کی تحریروں کا ہر مہینے انسانوں میں صدف آصف کا ''ڈ بان دراز'' بازی لے گیا اس جو جست ہمیشہ تی اور کی کی ہی ہوئی ہے۔ صدف کی تحریروں کا ہر مہینے میں موجود ہیں دعا جسبی بھاوری نے تھی کہا اور پہلے گئی خوب کھا تا ان چھار مالدنگا نے پرمبارک باد تبول فرما میں۔ کے موقع برخوا تمن کی سے دی تھی۔ اس کے موقع برخوا تمن کی سے دی تھی۔ اور کی گا تا ان چھارسالدنگا نے پرمبارک باد تبول فیس ایسے کی ان اسلے بھی ایسے کی ان ان چھارسالدنگا نے پرمبارک باد تبول فرما میں۔

باكيزه على - جتوني - السلام ليكم إليا كيزه على كالرف - يتمام قارئين ايندا فيل اساف كوبيارا بعراة واب بياري شہلاآ بی کے لیے دعا ہالتا ہے کومیت اور خوتی جری زندگی دے آمین تو : ناب اکوبرکا آمیل تو جلد ہی ہمارے ہاتھوں میں تعمیا عيددا ليدن بي ابوكم بالقول من أنجل عيدي كي طور برملا خوشي كاكوني لا كاندندر بابس جي پھر ہم مضاوراً فيل پھر پھونظر ہي ہيں آتا جناب کو (میکھر دانے کہتے ہیں) اور میہ ہے گئی ج۔ ٹائٹل تو بس سوسوای تھا 'ماڈل کی تصویر کافی لائٹ کھی ڈرلیس احیصا تھا۔ ماوْل کا اچھی طرح جائزہ لے کرہم سرفہرست میں پہنچ کئے تھوڑا ساآ مے دیکھاتو قیصرآنی سرکوشیاں کررہی تھی 'حمدونعت' سے فیض یاب ہوئے تو درجواب آل میں (مدیرہ) آئی سب کو بیار سے نمٹار ہی تھیں تھوڑ ااورا سے و یکھا تو مشاق انکل نے ہمیں السلام علیم، کے بارے میں بتایا واقعی کانی معلومات کمی تعارف کی آسٹ میں میئے توسب کے تعارف ا<u>چھے لکے" لاریب انشال" کے خوا</u>ب تو مرے خوابوں سے ملتے جلتے ہیں میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا پوری کرے۔ بہنوں کی عدالت میں فاخرہ کل جی کے جوابا ت پڑھ کرمزاآیا۔نازییا پی کاناول 'مائے نی میں کنوں اکھال' اچھاتھا مجھے بنجابی کابیقافیہ بہت پسندہے تو ناول بھی اچھاتھا۔'موم کی محبت' میں میں احد کی وفات کا پڑھ کرانسوں ہوابس راحت آئی! شربین کے ساتھ اب مزید نمرانیہ ہواور ہو بی کے اندر کا بجینا حتم كردي مبتكادم جرنے والے اليے تھوڑے الى موتے ہیں۔ 'تو ٹاہوا تارا' كے رازوں سے پردومرك رہاہے بہت التجھے طریقے سے میراآ فی آئے بر حاربی ہیں ناول کو مجھے اس کے ہر کردارا چھے لکتے ہیں۔ نادیہ فاطمہ نے کافی عرصہ بعد تکھا" میرارد تھا صم" لیکن زبردست لکھا۔ پی آپ کے تو فین ہیں ہم۔ اگر نازید کنول آئی ہے ناول سے بجری مہلی بارش کی بات نہ کی تو یہ برسی نا انصافی موکی بر بهان کارشته توشادر راز فاش مونا اور زادیار کا بخبر رمنادانی بهت دهی کریمیا عائلیدورسد بد کاملاپ مونا چا سیان دونون المسير ماركسي كي نظر مند كك باقى نادل بهت التص سيما مع بردهد باب افسانون من " تيرانكس مير مدو برد هانز بت READING

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۹۵۹ ما 310

جبین کی تحریر بہت پیند آئی۔ بیاغن دل کی بات ہوجائے تو جناب روثی وفا طاہرہ غزل مشاعلی مسیکان سیدہ لو باسجاد کےاشعار پسند آئے۔ نیر تک خیال انقم کروٹن نز ہت جبین ضیاء کی اے دوست ارانی کوٹر رانی " تلاش کرتی ہوں " وثیقہ زمرہ کی اے جاند" ماروى ياسمين كيظم بهت بيندة أي نيلم شهرادي شكر بيد ئيرا آئينه مين ماريكول ماي كانتصره احجمالكا ميرى دعا ہے كية ب كي بصارت تھیک ہوجائے عائشہ پرویز اورارم کمال کے تبصرے بسندا ئے۔ہم سے بوجھتے میں سلمی کوری ٹانید مسکان پروین افعنل شاہین اور

طاہرہ غزل کے سوالات اور آئی کے جوابات استھے گے۔ حافظه صائمه كشف .... فيصل آباد- المام يكم اشهلاآ لي يسي من عيديس كزرى؟ يقينا بهت المجي كزرى بهاری دعاہے کہ آپ سداخق رہیں ہمیں تو اس دفعہ بیرکا بہاز چلا بہت برا پہاڑٹو ٹامیری بیاری خالہ جان 28اگست کے دن فوت ہولئیں بہت نیک اور بہت استھے اخلاق والی تھیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین۔ تمام آمیل پڑھنے والیوں سے التماس ہے میری خالدجان کے لیے دعائے مغفرت کریں اس بارا کیل 27 کی سے ما سے سہلے محدونعت پر بھی دل کوسکون ملا چرور جواب میں جیا نکا تو مدیرہ آئی بہت اجھے انداز میں سب کے شکوے دور کررہی تھیں۔ دائش کدہ میں مشاق انگل نے 'السلام علیم'' کے بارے میں بہت اجھاورس ویا۔ائندسب کوملم کی توقیق عطافر مائے۔ ہمارا آنچل میں تینوں بہنوں کے تعارف پسندآ کے کیونکہ چوتھا تو میرا تھا تا ووتو آ ہے ہی بتاسکتی ہیں ہاہا۔عید سروے میں بھی کے جوابات بہت پسندآئے خاص کر عائشہ انتر' مخلفتہ خال یروین اصل بارس شاہ ماریکنول مائی ارم کمال کے جوابات پسندآئے۔سب سے پہلے فیورٹ ناول ''ٹو ٹا ہوا تارا' 'شکر ہے اتا نے میں میں اصل بارس شاہ ماریکنول مائی ارم کمال کے جوابات پسندآئے۔سب سے پہلے فیورٹ ناول ''ٹو ٹا ہوا تارا' 'شکر ہے اتا نے شہوار کو بتادیا کچھ حدثو تھیک ہوجائے گا۔ مسئلہ۔ ولید کو پچھ نہ ہوجلد ہے ہوئ دلاویں اور در پیکا بھانڈا پھوڑ ویں شہوار کواب سی آ زمائش میں ندو الناولميز -اس کے بعد" شب ہجري مہلي بارش" پر چھلا تك إيكائي پر يهان كے ساتھ بہت ناجائز اور يُراہور ما ہے۔ ساویز بهت ندا کرر باہے اور زاویار بوری بات سے اور سمجھ بغیر جلا گیا خبرد مکھتے ہیں آ مے آ مے کیا ہوتا ہے۔ موم کی محبت "مجھی ا میں جاری ہے عارض کوشر مین سے دور ہی رکھنا ملیز اس نے زیبا کے ساتھ بہت کرا کیا اورشر مین کوچھی کہیں نکادیں وہ درمیان میں انگی ہوئی ہے۔ صغیر بہت عالم بناہوا ہے زیبانے وروازہ کھول نے جس کودیکھے کے گری ہے وہ بقلینا عارض ہوگا اب پلیز عارض کو ب نقاب کردین زیبا کی آ زمائش ختم مون اس کینظمی کی سز ابهت ل چکی ہے اس کے بعد 'تر یے عشق نیجایا' منگلهنت عبدالله کا ناول پردھا بہت پیندا یا۔راحیلہ خابون جوصیا کے بارے میں بُراموچی ہیں انہیں پانہیں خود بھی ایک بیٹی کی مال ہیں جو پھی کرروی بیٹی کوروکی تهیں ساتھے دے دہی ہیں۔ کل خور گھنٹوں پر سرر کھ کے روئٹیں کی اور جب باقی ان شاء اللہ آئندہ ماہ دیکھالتو اتنابر امنے بن کمیا خیر ممل تبيرو ناول عمل ہونے پر کریں ہے۔ زبت جبین" تیرے عس میرے روبرو 'بہت پسلیآئی۔ صندل نے خوب بے دِقوف بنایا' جائش کو بہت بنسی آئی۔ تاوید فاطمہ رضوی نے بہت خوب لکھا اللہ آ حالی اور ترقی دے اچھا لکھنے کی جاری اصلاح کرنے کی خنرین نے تواپے کیے کی سزایالی ساتھ میں نوفل بے جارہ تھی مرتا ، ہا کی کوآن ما تائیس جاہے کیا بتا کوئی کتنا مجبور ہو آزمائش پر بوراند اتر سکے بادیہ نے بہت اجھا کیا بہت اچھی ووسی نبھانی ایسا نبک کے م کوئی کوئی کرتا ہے۔ سیدہ ضویار بیکا ناول بہت پیندا یا اتر جمکل الیا ہو ممی رہا ہے کوئی اعتبار کے لائی نہیں رہااور دالدین کواجھے اے دیکھے بھا سکر کے جھے ماہ سال متکنی کے بعد شاوی کرتی جا ہے۔ اتی ویر میں ان کی اصلیت بیک گراؤ نذ کا بتا جل جا تا ہے ایرج کی قسمت اُ جی تھی جی تکلی اس ظالم کے قتیجے ہے۔ صدف من صف نے بچ لکھاواتی خود کومنوالیا اور جو بچ باب کہتا ہے اے 'زبان وراز' کائی لةب ملتا ہے دعا کا کردار بہت اجھالگا۔ ناز بد کنول نازی " ائے نی میں کنوں آ کھاں 'سارے آلی پر چھا گئی تحریم کے ساتھ بہت براہوا۔عبدالہادی نام کتنااجھااور کردارواللہ .... تحریم کی ماں پر میٹان روتی ہے اں کا ول بچھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں سات میل دور بیٹے کوٹھوکر لگے چوٹ مال کے سینے پر کلتی ہے میہ ہم سب ے کے بھیجت ہے اور ان ماوک کے لیے بھی جو بیٹیوں پراعتبار کرکے آزاد چھوڑ دیتی ہیں بس والد کواولاد کا فیصلہ کرنا جا ہے اولا د جاہے جومرضی کے دالدین جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔"اے جذب دل 'رشک حبیب نواز شوں کی کی تونہیں ممیرانوشین وبمجسمة ساز السمية عنان قريان بنيا كالكنا بمجي بهت بسندة ألى الله تعالي ان سب كوبهي خوب ترتى دے آمين - ياد كار لمح من نبيله ملك سنيان حمير انوشين جم الجم سميه كنول ثناءر ماض سيده امبر اقراء وكيل عقيله رضي عائشه كنول جو مدري في بهت احيما لكها-المحقیقیں سب بہنوں کے تبسرے پیندا نے خاص کرعائشہ پردیز موناشاہ پارس تفنل دثیقہ زمرہ ماریہ کنول ماہی کا تبصرہ پیندا یا۔ المحقیقیں سب بہنوں کے تبسرے پیندا نے خاص کرعائشہ پردیز موناشاہ پارس تفنل دثیقہ زمرہ ماریہ کنول ماہی کا تبصرہ پیندا یا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انجل انومبر

بیاض دل مسلمی نبیم بخم اجم ارم کمال نے اچھا الکھا۔ میری دعاہے ہمارا آنچل خوب ترقی کرے دن دمنی رات چوکی ترقی کرے اللہ تعالى سب كواسية حفظ وامان ميس ريحية من في امان الله

هاجره ظهور .... بشاور ، تاروجبه السلام اليكم إيارى اپياماني كيامال مال بين جناب السي يحيكي سال ہے کل کی خاموشِ قاری ہوں میرایہ کی جمی رسالے میں بہلا خطہ۔ ماشاءاللہ کیل کے تمام سلسلے ایک سے بردھ کرایک ہیں اور میں ہرسلسلے کودل کی آ تھوں سے پڑھتی ہوں۔اب آئی ہوں ملسلے وار نادل کی طرف آگر بات کی جائے" تو ٹا ہوا تارا" کی تو یار میں اوا نا اور دلیدی بہت بڑی نین ہول ہمیراآ بی پلیز انا اور داریک تھی مدامت کرنا اور مصطفیٰ کیا کررہاہے مجھے تو رہ رہ کردر ہے اورایاز برغسا رہاہان کی وجہ سے ہر کمریس آھے۔ تلی ہوئی ۔ : ، درموم کو محبت ' بھی فٹ جارہاہے اور جام کر 'شب ہجر کی مہلی بارش" کی تو کیا ہی بات ہے اور باقی تمام سلسلے بھی رفیکٹ ہیں۔ یہ وزاسا بولکھاہے ریا بی سویٹ سے کیل کی محبت میں لکھا ہے ان شاء الله المنه منده بھی حاضری دوں کی حب تک کے لیے فی امان اللہ۔

🖈 💥 بارنز کت برخوش آ مدید

صائمه ناز .... بشاور ، تاروجبه السلام الم مهلاة بي يس بن بي من كر بمي دا بجست من بهل بالكوري مول آیک میں نے آتھویں جماعت سے پڑھنا شروع کیا اوراب سکنڈ ائیر کی طالبہ ہوں۔ پانچ سال بعد شرکت کردہی موں۔ اب تی ہوں تیمرے کی طرف تو سرور ق مجھ خاص نہ تھا کیونکہ آنچل کی اسٹوریز میں مکسانیت پیدا ہونے کی ہےاں کےعلادہ ''ثوٹا موا تارا' میراپندیده سلسله وار ناول ہے اس میں شہوار اور مصطفیٰ کی جوڑی بہت پسند ہے البت انا کے لیے قربور ہی ہے اور بینڈسم ے ولید میں قومیری جان ہے پلیز سمیراآ بی ولی اور انا کوجدامت کرنا۔ آپل کی تمام رائٹرز بہت اچھالھی ہیں لیکن نازیہ کنول نازی اور تميراآ في ميري موست فيورث بين آب دونون كومير إرُر خلوص ملام الله حافظ

الم جہلی بارشرکت پرخوش مدیداوران شاءاللہ پ کی شکایت دورکرنے کی کوشش کریں سے کہ سے کہا ہیت تامحسوں ہو۔ پرویس افضل شاین .... بهاولنگو- بیاری باجی شهلاعام السلام علیم این ماه ایتوبر مین براعید اسین کاسرورق بہت ہی خوب تھا تاولز اور کہانیوں میں الے تی میں کنوں آ کھال اور سفر کتنا باقی ہے قربانی بٹیا کا آنگنا لواز شوں کی تو تمی بیس زبان دراز رعش نیایا میرارد تفاصم تیراعلس میرے روبرو 'پندائے۔ (سردے) عید قرباں اور ہم بھی پیندا یا۔ ہمیں ایک عیدی چھٹیوں کے بعد ملائمہندی کے ڈیز ائن اب اپنی بھا بحیوں کی شادی میں کام ہم تیں سے۔ ہرسلسلے میں میری نگار شات شائع کرنے کا بہت بہت مكريد نزمت جبين ضياء كا چل ميں آنے رہم خوش مديد كہتے ہيں ادراميدكرتے ہيں كدور بميشا كل كے ساتھ جزى ر ہیں گی۔اللہ تعالیٰ رضوانہ ہاتم کے ماموں کو جنت میں جگہ دے آمین آئی امیر سے میاں جانی پرٹس افضل شاہین کو میا ٹائٹس بی ہو گیا ہے میں آنچل کی تمام بہنوں سے دِرخواست کرتی ہوں کہ دہ : رہے میاں کی عمل تندری کی دعافر ما تیں۔ الله ياك آب كميال جي كوكمل صحت ياب عطاكر الهادران كاسابه تاديم آپ كر با قائم ودائم ر محداد مآپ سعا سها كن ربين آيين\_

ہذاب آن دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ رب تعالی ہم سب کوائی سے سایہ عافیت میں رکھے اور ہمارے وطن اور اہل وطن پرخصوصی کرم فرمائے آمین اور تمام بہنوں کو جزاک اللہ آپ سب کی دعا دین کے لیے اللہ سجانہ د تعالی آپ سب کو جزائے خیرعطا فرمائے آمین ۔ اور سب ہمنیں یا در طیس ان شاہ اللہ نومبر میں ' تجاب' کا پہلا شارہ آرہا ہے ابھی سے اپنی آئی کا پیال مختص کر اکیں کہیں بعد میں پریشانی کا سامنا تا کر تا پڑے۔

## For More Visit Paksodiet

aayna@aanchal.com.pk

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ م 312



ج: ای کی چل کا دیدار ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر خواہش پردم نکل ہی جاتا ہے۔ س: شہلا جی بیہ بمرے نشلی آئمسوں سے دیکھتے۔ ہوئے کیا کہدہے ہیں؟

ج: ملکی بات حارانام شاکلہ ہے شہلا میں اور بیای کہ س جھی ہم بھی آپ کی مفل میں شریک ہونے کے استم توایل برادری کی ہو پھرانسانوں میں کیا کردہی ہو۔اب تم بی واب دوائیس ہم تو تمہارے حوالے سے سے سی سی كرخا وس بى بو كئة بيل-

س:ميريده مجهس يوجهتي بن وه جاند چروستاره أستكهين كدهركتين كيابتاؤن؟

ج بشر ما کیول رہی ہوئی بتادو کہوہ سب میک اپ کا

کمال ہے درناس کے میتھے تو سیاہ رات ہے۔ شائسته جن .... جني وطني

س: آلی جی ہیں جناب؟ ج بهت خوب صورت كيوف اوراسارت ي بميشه كي المرح تروتاز ذاب جل مت جانا ـ

س: میری آمدیکی بار مولی ہے اور خوشی کے مارے آب كامنه كفلے كا كلاره كيا واه كيابات ہے ميرى كيول؟ ج. مند تو تمهارے وجود کا دروازے میں مصنفے کی وجہ سے کھلا ہے ڈر ہے کہیں چو کھٹ نہوٹ جائے کیکن خیرتم آبي لئيں۔

س: اب اجازت دین محریر مانو انتظار کردنی ہوگئ التدنكهبان-

ج اجازت على اجازت ہے ویسے مانوآ پ كى تند ہے

نورين المجم اعوان ..... كراجي س: آپ کی محفل کی سب سے مسن دوست ہول ووباره أن كى اجازت بي يالميس؟ ج: بالكل اجازت بي كين اب كى باراينا كرابيك آتا دوباره والس جانے كاكرابيد من بيس دول كى-س: آب نے پہانہ ....کون ہوں؟ کہال سے آئی

> ہوں جلدی سے بتائیے؟ آنچل انهنومبر ۱۰۱۵ هم 313



## شمائلهكاشف

سعیده رشید جمثی ..... فیصل آباد حق دار بن جمیل محی جگدوین شکرید ج: لوجی بس ایک آپ کی بی تو کمی تھی وہ مجی اب لوري موکی۔

س: ہائے میں مرجاواں آپ کوائی خوشی میری آ مد کی يهلي بتأثير أوبزار بارآني؟

ج: عجيب وغريب چيزين ديكه كرم ركوني خوش موتايے یا لگ بات ہے کہ کے کوسر ف ماری خوتی نظر آئی۔ س: آنی ایک بات تو بتا نیس بیر کریلے اور بھنڈی آلو سے ہمیشہ منگے کیوں ہوتے ہیں؟

ج: بيسوال كركيم لوكول كوكيا بتانا جار بى موكه بهت سکھٹر ہوایک نمبر کی پھوڑ کہیں کی بیآ پ کے میال کہتے

س: سی برائے کا سوالوں کے جواب دینے کے لیے التنى بارائے منہ كرنگ بدلتى إلى؟ ج: جنتني بارتم جواب و كيه كررنگ بدلتي بين اب تم بي بناؤل زیاده رنگ کون بدلتا ہے تم یا تمہاری ساس۔ سِ: شموآ في بيرلومزيال حالاك كيول مولى بين ال

مِي كُونَي معصوم كيول مبين ہوني؟ ج: يرتوت خوداورا يى مندسے بوجھ كرسب كوبتاؤل -

ارم كمال .... فيضل آباد س: زندگی کی کتاب میں سے ناخوش کوار باووں کو كسے ويلث كماحائے؟

ج: ان ناخوش كوار يادول سے ساس كوآ شنا كردو پھر مجمعی دہ ذہن میں سوینے کے باوجودہیں آئیں گی۔ س: خواہشیں جب حد سے بر صے لکیں تو کیا

Set = 3? **Vection** 

س:اب انکارکر کے میراول ناوڑنا؟ ج: انکار کس ہے وقوف نے کرنا ہے بس دعوت میں عِياسَنيز كَفائِ رَكُفنا مين ضروراً وُل كَي \_ كاليم نورالشال ..... كهذيال فصور س: آيي خرى دفعه في مول جگه تود يدي ج: يهك كم موتى موجوة خرى بارة في موجلو بهروكي بين تواسمارٹ کیسے ہوگی آخر کوتم نے دوسرے کھر بھی تو جاتا ح: اپنی ای ہے ہروقت ہی سنتی ہو بھی اُن باتوں پر عمل بھی کرایا کرو۔ س: ہم جانے والے ہیں بھلا بتائے کہاں؟ ج: این اکلونی اورخوب صورتی کی ملکه اینی جان سے عزیز سائن کے یاس اور کہاں؟ شا نگه عباس.....هری بور س: پیاری آئی کیسی ہیں آ ہے؟ کافی عرصے بعدد وبارہ عاضر ہوئی ہوں خوش آ مدید <sup>اہ</sup>یں؟ ج بہیں درنہ ہر بار بے تکے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوجاؤ کی اس کیے بس خوش ہوجاؤ آ مدید پھر بھی۔ س: لوگ اتن جلدی کیون بدل جاتے ہیں؟ ج: کیونکہان کوادر کوئی کام نہیں آتا ویسے تمہارا ایے بارے میں کیا خیال ہے۔ ئس:انچھی می وعاکے ساتھ اجازت دیں فی امان اللہ۔ ج;سداخوش مهؤدعا كے ساتھاب جاؤ بھى اينے كھري شازىياختر شازى.....نور پور ت سے آئی میں نے خواب میں ویکھا آپ رورہی تھی کیاامی ہے ماریزی تھی؟ ج: جی بالکل ای نے ہی مارا تھا اور کہا تھا کیوں ہر وفت شازی چڑیل کو یاد کرتی ہؤا۔ بھلاا می کوکیا بتاؤں۔ س: آئی جب محبت میں آزمانیش شروع ہوجائے تو

ج: بالكل بهجان لياآب انبي كي بي بي جوب كي سوال ہوچھتی ہیں آپ نے پہچانا یا تعریف میں ہم مزید اضافه کریں۔ عقیلہ رضی ....فصل آباد س: آئی آپ کے پاس دولت تو اتی ہیں لیکن آپ منجی کیوں ہیں؟ ج: اس لیے تمہاری ای کہتی ہیں کہ دوبارہ اظر چیک منابع کے تاریخ نظر كرالؤ چشمه كاتمبر بروه كياہے ابتم كو لمبے بال بھي گئج نظر آرے ہیں توبیلوبید س: أف آني بي في سفة مير السوال كابرابي مان ليا؟ ح برایائے ہیں تمہارے وہ ہم تو کرتے ہیں خدالگتی بات جاہے کی کوآ گ ہی کیوں نا لگ جائے ہاں تی س: آئی آب بیدل دکھانے دالے جواب کیوں دی ہیں آپ کو ذرا بھی احساس ہیں بہت سے لوگ میری طرح چھوٹے دل کے مالک بھی ہوتے ہیں؟ ج: اس کیے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے دل فوری ڈاکٹر سے دجوع کریں۔ ر جوع کریں۔ س:اللّٰمَا پ کو ہمیشہ خوش رکھے اب اجازت اچھی س دعاكے ساتھ اللہ حافظ۔ ج:اللّذيم كوبھي ہميشہ خوش رھے آمين۔ وشیقه زمره .... سمندری س: شہلاآ نی آب کے لیے جھمکے اور انگوشی لینے کے بعديادا ياكا بين في الناليدريس وديابي بيس؟ ج: بينامين شهلا ميس شاكله مول أور چيزين توتم ميشه ا بی نندکو دین ہوایڈریس دے دین تب بھی کون ساجھیکے اورانگوشی مجھے کنی تھی بلکہان چیزوں کا معاوضہ بھی مجھے سے س:آپکل کراچی کے منتے مال سے میرے لیے شاينك كردى كليس؟ ج بتہارے یاس مئر بینڈ جوہیں ہوہ ہی لےدہی کیاک اوا ہے؟

ج: فورى محبت چھوڑ كركونى نيك كام كرنا جا ہيے۔

من ابتم اسينال بميشه مانده كرركها كروكي \_

ئو سےخود بھی تحفوظ رہواور دوسروں کو بھی رکھو بھولن و یوی۔ پروین انصل شاہین ..... بہارگنگر س بھی بھی میرے میاں جانی برنس انصل شاہین بحصد مکھ کر ہنسنا کیوں شروع کرویتے ہیں؟ ج بتم جیسی بیوی یا کرشادی کے بعد ہر مردآ دحا یا کا ہوہی جاتا ہے ای بات کا وہ شوت دیتے ہیں۔ س: سورج اوربیوی میں کیابات مشترک ہے؟ ج: سورج صرف جسم كوكرمي كانجاتا ہے جب كه بيوى این باتوں سے دماع تک بکاری ہے۔ س. برانے زمانے کا فرہاد عشق میں ڈوب کر دودھ کی نہریں کال لیتا تھا'آج کا فرہادائی شیریں کے لیے کیا ج آج کا فرہاد صرف این شیریں کومختلف شیر ہوں کے خیاں پکوڑے کھلاتا ہے اور اپنی ہرشیریں سے بیدی کہتا ہے تم میری پہلی محبت ہو تمہارے پرکس بھی کہتے مو<u>ل کے بی</u>ں ٹاااا۔ صلم شاه عرف من شاه نورين شاه .... حصرت پيرعبدالرحلن س: آئی ہم برے عرصے بعد آئے ہیں آپ نے جمين مس كيايا بين؟ ج بنہیں مس ہم نے آپ کو بالکل تھی مس نہیں کیا۔ س: آنی میمشانی ہے منہ میشا کرلومیرے بھائی کی شادی ہوئی ہے مبارک بادتو دو؟ ج: آخریے جارے کو کوئی تک کرنے والی ال ای گئ اب دونوں زندگی ہلسی خوشی گزارے سے اورتم ..... ویسے س: آئی میں آج کل بری پریشان ہوں پہاہے کس ج: بھائی کی شادی ہوگئی برآ بوکوئی بے جارہ تو کیا س: اجھاآئی ہم جارے ہیں چرآنے کے لیےآب

س: آبی کہتے ہیں کہ مکھانے سے وی موٹا ہوجاتا ہے کیلن میں تو موتی جیس ہوئی؟ ج: كيونكرتم عام عام كاتى مواس ليموثى نبيس بلكه بي وهنلي موكني مو س: بيكياآ پ نے ايك وائث اورايك بليك جوتا مين جُ بچھلی بارسفیدتم کو مارا تھا اورتم لے کر بھا گ گئی تھیں اب واپس کردو ورنہ بلیک جوتا ماروں گی اورتم جوڑی ب: احیما احیما جاری مول اینا نوٹا مواجوتا تو رکھ دیں ج جاتے جاتے میراجو تا تو دیتی جاؤ' نیک بندی۔ جازبه عماس د بول مری س: بیاری شا کله جانولیسی لکتی ہے آپ کو ہر ماہ ہماری بول کے جن دانی انٹری؟ ج: چرمل دانی اب زیادہ منہ بنا کر ہمیں ڈرانے کی مزید ضردرت ہیں۔ س: پیاری شاکلہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگرا ہے کی جار آ نکھیں جارکان اور دوناک ہوتے تو بیآ پ کے جسم میں کہان ایڈ جسٹ ہوئے (ہی ہی) ج: ہرایک کوتم اپنی طرح دیکھنا جائتی ہودیسے سے بتاؤ كيا تمهاري تعدادكم هوكئ بين ياتم انسانون كوجمي اپني طرح بى دىكھناھائى ہو۔ س: میری ہم جولیوا" میں آئینہ مجھے ٹوشنے کی عادت ہے''جملا کیوں؟ ج: خوامخواہ ہمدردی بھی تو لینے کی عادت ہے دہ بھی تو

بتاؤناااا۔ س: شائلہ جی ہم اکثر ہنتے ہنتے کے دم خاموش ہوکر جی بھائی کی شادی ہوگئی پرآپ کوکوئی اداسی کی تاریکیوں میں کیوں ڈوب جاتے ہیں؟ ہمیں چارہ بھی جیس ملااس پر پریشانی تو بنتی ہے۔ زیادہ دیر تک ہنسی راس کیوں نہیں آتی ؟

ج:اس کے تہاری امی میں شام دن رات کہتی ہیں کہ نے تو ہمیں مس مجھی نہیں کیا کوئی اچھی می وعا کے ساتھ دانت برش کر کے رکھا کروتا کہتمہار ہے منہ سے آنے دانی رخصت کریں؟

آنچل انومبر انها ١٠١٥ ا

READING Section

تيري محفل مين تاحيهور دوس كي؟ ج: ہاری محفل میں آنا مجھوڑ دو کی تو پھرادھار کس سے مانكوكي اب سيح بات يرمنه مت يهلانا ـ شازىيەفاروق احمە.....خان بىلە س: سردیان آرہی ہیں اور آب نے سیجھلے سال مجھے ایک عدوشال گفٹ کرنے کا کہا تھا' جلدی سے جیجیں میں اس سال تی شال مبیس لے دبی؟ ج: میاں کی جیب کی فکر ابھی سے ہوگئی جو ہم سے اِ تک رہی ہو جلدی ہے بتاؤاور کیا کیا چیز کہاں کہاں ہے س: انہوں نے کہاہے رسائل پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں: باکی نے ماہنامہ کا کہوں کی توجیب پکڑیں ہے ے بنیس اپنا سر پکڑیں مے اور ساتھ ریجی کہیں سے العارباكمال يفس كيا-س: سرال جانے سے پہلے آپ سے اچھے سے مشورے لینا جا ہتی ہول آخر کو آب بہت ذبین جو ہیں تو بتائيے كب تشريف لاؤل؟ ج: صرف و بن كہنے ہے كھن جمانيس خوب صورتي کی تعریف بھی تو کرواب ہر بارا ہے منہ سے بتا کرتھک کئی

ہوں۔اس کے بعدا نے کی اجازت۔

س: آب ہمیشه مسکراتی رہیں خوش رہیں اور ڈھیروں كاميابيال ميتن اجازت دي وعاكر ساتهد؟ ج بتم بھی ہمیشہ خوش معوادرائے میاں کے ساتھ باتی

سسرال دانوں کو بھی خوش رکھؤسب کہیں ہیں اب خوش۔

ج: مس مس کی ماری کواللہ تھوڑی سی چھرتی مجھی وے دہے آمین۔

ئےآ مین۔ نیلم شرافت....جنوئی س: مہلی بار شرکت کررہی ہوں گھہ لیے گی یا

..... ج: جگه آب جیسی چھوٹی اور کمزوری لڑک کوکہیں نہیر

مل ہی جائے گی ضرور۔ س:آئی جی امیس کنفیوز ہور ہی ہوں کیا کروں؟ ج: تم تو موبى كنفيوزى مارى اب كي تين كرسكتين بس شناختي علامت تكھوانا۔

س: آنی جی عیدا رای ہے سے بی جھے کیاویں گی؟ ج عيداً كر كزر كي اب صرف خالي مبارك بأداد وصول کرلوورنه کہیں اس سے بھی رہ جاؤ۔ س: آنی شعرکا جواب شعر میں ہی دیں؟ وہ کیت جوتم نے سامیں میری عمر بھر کاریاض تھا

میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہلسی میں اڑا مے ج ملے تو میہ بتاؤ بدریاض کون ہے اور کب سے ر سب چل رہاا بھی تہاری اماں کو بتانی ہوں۔

س: احصاآ بي جي اب جاؤل ڪهرآ وُل کي؟ ج: ہاں پھرضرورانا مگر ڈھنگ ہے۔ مجمانجم....کراچی

س:میرے ملک صاحب ہرونت آسٹین چڑھائے نزنے کو تیاررہتے ہیں کیا کروں؟

ج: ان کی ساس اوراسینے بھائیوں کے سامنے کردیں بھر دیکھیں سین کے ساتھ وہ خود تھی مید ھے ہوجا میں کے۔ س: ساحل سمندر برلوگ چھولوں سے سبحے اونٹ اور محبورے کی واری کرنے بہت خوش ہوتے ہیں تو چر ہے . جارے کدھے بر کیوں مواری ہیں کرتے۔

ع: برجكة باي شوبركي ابميت بتانا كياضروري ہوتا ہے اب ان کی سواری بھلا بیجے اونٹ و گھوڑے کے ہوتا ہے ان کی سواری بھلا بیجے اونٹ و گھوڑے کے ہوتا ہے۔ ہوتے کیونکر کریں گے۔

ے یورٹریں ہے۔ سیم کھے یادہیں کرتی تو کیا ہوا کیا اتی کی بات پر ۱۱ نجل شنومبر شنومبر

ہوں بڑیوں کا ڈھانچے ہوں غذاجسم کونہیں لگتی پلیز اس کا سی سر بڑھا

بھی کوئی قل بنادیں۔ محتر میآ پ TELLORIUM-30 کے پانچ قطريئة وهاكب ياني مين ذال كرهبح شام بياكرين اور (ALFALFA (Q) کے 10 قطرے تینوں وقت

کھانے سے پہلے پیاکریں۔

محد رمضان فیکسلا سے لکھتے ہیں کہ میری دونوں بیٹیوں کے قد جھوٹے رہ کئے ہیں برائے مہریاتی قد اسیا كر\_ن كى كوئى دوائى تبويز كردين آب كى برى مهرمانى موكى ـ CALC PHOS-6X عار خار كولى تنيول وقت کھانے سے پہلے کھایا کریں اور BARIUM CARB-200 کے 5 قطرے آ دھا کے بالی میں ڈ ال کر ہرآ تھویں دن ایک بار بی لیا کریں تین ماہ ممل كركيس قد برمهناشره ع بوجائے كا-

بربرہ قصور سے محتی ہیں کہ میرا قد چھوٹا ہے اور چېرے پر براؤن کل کثیرتعداد میں ہیں اور ناک کے اوپر تو سیای بر چکی ہے اور میری آ تھھوں میں پہلاہٹ بہت زیادہ ہے میرے ان سب مسلوں کی کوئی اچھی س

دوابرادي-

محترمہ قد بر معانے کی دوااد پر کھی ہوئی ہے آگر ہیں سال ہے کم عمر ہے تو استعمال کرلیں 20 سال کی عمر کے بعد قد نہیں بڑھتااس کے علاوہ کثیر تعداد میں جوتل ہیں وہ ختم ہونے مشکل ہیں معمولی تعداد کے تل ختم ہوجاتے ہیں۔آ تکھوں کی رنگت خون کی کی وجہ سے ہے البذا خون کی تمی کو بورا کرنے کے لئے سیب اورانا رکا استعمال زياده كريس جاري للعي جوئي جوميو پيتيک ادويات جرشمر میں کے بھی ہومیو پیٹھک اسٹور سے ال سکتی ہیں۔ حب رسلطان کیاتی باغ آ زاد تشمیرے لکھتے ہیں کہ

میرامهٔ له شائع کیے بغیرعلاج بتاویں۔ محزم آپ ACID PHOS-3X کے یاتھ قطرامة وهاكب ياني من ذال كرتمن وفت روزانه بيا كرين اوراني بيكم كو CALCFLOUR-6X كي



فاطمه راؤاوكاڑہ ہے تھتی ہیں كەمىرى عمر 26 سال ہے میرے چبرے پر جھائیاں ہیں جو کہ 4 سال برانی ہیں کافی علاج کروائے مگر فائدہ نہیں ہوا کوئی ایکھی سی دوابتادیں۔

BERBARIS AQIF (Q) حرّمہ کے 10 قطرے آ دھا کی یائی میں ڈال کر تین وقت روزانه پیا کریں۔

نوراحدريس فيعل آباد سے لکھتے ہيں كميرى شادى ہوئی تھی مگر بیوی مجھ سے مطمئن تہیں رہی اور طلاق ہوگئ كيونكه ميس بحيين سع بى برى عادت كاشكار تقااب ميرى عمر 40 سال ہوئی ہے والدہ کہتی ہیں کہ دوسری شادی كركوبرى اميد كے ساتھا ب كولمل كيفيت لكور باہوں کوئی مناسب دوا تجویز فرما نمیں کہ میں شادی کے قابل

محرم آب STAPHISAGRIA-30 کے 50 قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کرروزانہ تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں گنا ہوں سے توبہ کریں اللهدوكركا-ان شاءاللد

سحرصا بر گوجرہ ہے تھی ہیں کہ میری دونوں کا لوں ہےریشہ(پیپ) تکلی ہے پہلے ریشہ لکا ہے اور پھر خون آنا شروع ہوجاتا ہے اور بیمسکلہ 25 ون کے قفے ہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جھے تعیک سے سنائی نہیں ویتا مہریانی فرما کر مجھے کوئی مناسب ووا بتاویں بہت ڈاکٹرزے علاج کرایالیکن کوئی فائدہ ہیں ہوا۔ ووسرا مسكدميرے وانوں كا زنگ لك رما ہے جيے و کالے سلے رتک میں تبدیل ہورے ہیں۔ان کی بھی المالية المرامسكدة اكثر صاحب مين بهت وبلي تلى

آنچل انومبر الم ١٠١٥ الم

4,4 کوبی مینوں وقت کھانے سے مہلے کھلا میں۔ محرافضل مقبول ملتان سي لكصة بين كدميرى تعورى کے بال جمز مکئے ہیں سرداڑھی برسفید بال بھی ہور ہے ہیں اور میرے سرکے بال آ وھے سے زیادہ سفید ہو گئے مبریائی فرما کر مجھے کوئی ایکھی ہی دوا تجویز کردیں سفید بال ہونا تو خاندانی مسئلہ بھی ہے اور میرا پیٹ بھی بڑھ رہا ہے جو کہ برالگتا ہے دوابتادیں۔

محترمآپ ACID FLOUR-30 کے 5 قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے ے سلے پیا کریں ادر مبلغ 700 رویے کامنی آرور میرے کلینک کے نام ہے پر ارسال فرمانیں۔ HAIR GROWER آپ کے گر بھی جائے گا۔ ميداللد فان الممر سے لكھتے ہيں كر مجھے الد فائيد موا تھااس کے بعد میرے سرے تمام بال کر گئے ہیں میں بہت پریشان ہوں کیا سیئر کروورمیرے لیے مفید ہوگا۔ محترِم آپ ہیئر کرودر کا استعال شروع کرویں ان شاءالله كھنے ادر مضبوط مال پیدا ہوں مے۔ سدرہ آزاد تشمیرے تھی ہیں کہ میرامئلہ شالع کیے

محرمہ آ یہ SENECIO AUR-30 کے 5 قطرے وہا کپ یالی میں ڈال کر تین وفت روزانہ پیا ا کریں اوراین جمن کو BERBARIS AQI (Q) کے وی قطرے آ دھا کی یائی میں ڈال کر تین وقت روز انه پلائیں۔ان شاءاللہ جھا لیں حتم ہوجا لیں کی 21 سال کی عمر میں نسوائی حسن میں کوئی بہترین تہیں

بغیرعلاج بتادیں۔

ی۔ سائرہ رضامیالکوٹ ہے کھتی ہیں کیمیرے چہرے یر بھورے تل ہیں اور اب ناک پر جھا نیں بھی شروع میں ہوگئی ہیں۔ دوسرا مسکلہ تھوڑی پرمونے سیاہ بال ہیں کیا دونوں مسائل کی ٹریٹمنٹ ایک ہی وقت میں شرورج ہے ہے کافی زیادہ تل ہیں گہرے براؤن رنگ کے۔

محترمهآب (C) THUJA کے بایج قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر تینوں دفت کھانے سے پہلے بی لیا کریں اور اس کوتکوں پر لگا لیا کریں بال ختم کرنے کے لیے 900روپے کامنی آرڈرمیرے کلینک کے نام ية پرارسال فرما لين \_ APHRODITE آپ کے کھر چھنے جائے گا۔ وو تین بوتل کے استعمال پر بال مستعل طور برحتم ہوجا نیں تے۔

جی ایم مرتضی ڈی گراؤنٹر فیصل آباد ہے لکھتے ہیں کہ میرے چہرے پر پچھلے 3 سال سے دانے نکل رہے ہیں۔جس کی دجہہے میرا سارا چیرہ داغوں ہے بھر چکا ہے میری عمر ساڑھے اٹھارہ سال ہے میں نے يهت الماح كرايا مكر كوئي خاص فرق تبيس موا-آب المُحَى و البراوس \_

محزم آپ GRAPHITES-30 کے 5 قطرے، آ دھا کپ یالی میں ڈال کر تینوں وفت کھانے سے پہلے بی لیا کریں دوسری ادویاہت بھی جاری رھیں۔ آ رِز ونورین میاں چنوں سے بھتی ہیں کہ میں آ پ کا ہیئر گرد در استعمال کررہی ہوں جو بال سفید ہتھے وہ اب کولڈن ہور ہے ہیں لیکن بہت آ ہستہ آ ہستہ مراجعی مرکھ بال کر بھی ہے ہیں اور وومنہ کے بھی ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں سجی منہ ہوجاؤں کیونکہ جو سنتے بال نکل رے ہیں وہ بھی آ ہستہ ہستہ برط رور ہے ہیں۔

تحترمهآپ ACID FLOUR-30 کے 5 قطرے آ دھا کی بانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے بیا کریں اور HIAR GROWER کو بھی جاری رهیں، ان شاء الله آب کے بال لمے سکھنے ریشی اورمضبوط ہوجا میں گے۔

AF افتخار عارف والاسے لکھتے ہیں کہ مسئلہ میری بہن کا ہےا ہے معدے کا مرض ہے دن بدن کمزور ہوتی ا ان کی ہے۔ مختلف ڈاکٹرز سے علاج کروایا کوئی کہتا ہے كركيني جاہيے ميري ايك دوست كالجھي للوں كا مسكلہ معدد ميں زخم ہے كوئى كہتا ہے معدے ميں بخار ہے اورمنه برب انتهاتل ہیں میری بہن جب بھی کھانا کھانی

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انچل انومبر

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہے اسے سینے میں جلن اور معدے میں درو ہوتا شروع ہوجاتا ہےاس کاعلاج بتادیں۔

محتر مآب اپی بهن کو URINIUM NIT-30 کے یا مج قطرے وہ اکپ یائی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیلائمیں رینا ملک بہاولپورے تھی ہیں کہ میں بڑی امید

کے ساتھ آ ب کو خط لکھ رہی ہوں جس طرح آ ب دوسروں کے مسائل ٹکالیف بخوبی حل کرتے ہیں اس طرح میری تکلیف کاحل بھی بنادیں ۔میراسب سے بڑا مسکلیریہ ہے کہ میراوزن بہت زیادہ ہے 7(1 کلومیں نے وزن کم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوتا اگر ایک دن میں تھوڑی سی ہیوی غذا کھالوں تو دوبارہ وبیا ہوجا تا ہے اور ووسرا مسکلہ مجھے ماہواری بہت کم آئی ہے بعض اوقات تو دو دو ماہ کا کیپ آجا تا ہے لیڈی ڈاکٹر کا کہناہے کہ ایا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے پلیزآب میرے وونوں مسائل کاحل بتاویں آپ سوچ بھی ہیں کے کہ میں سنی پریشان ہوں احساس کمتری کا شکار ہوتی جاربی ہوں۔

محرسة بـ PITUITRIN-30 بـ آمــ 5 قطرے آ وھا کی باتی میں ڈال کر تینون وفت کھانے ہے پہلے پیا کریں ان شاءاللہ مسئلہ عل ہوجائے گامرغن غذاؤں ہے احتیاط کریں واکپ کیا کریں۔

عریشہ ملک بہاولپور ہے متحتی ہیں کہمیرے سرکے بال رب بیں اور تنین جارسالوں سے بال دوشا حدیقی ہو گئے ہیں بال بہت عجیب سنتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جلے ہوئے ہوں کیا میں آ ب کاہیر کر دوراستعال کرسلتی ہوں مہلے میرے بال بہت خوب صورت ہوا کرتے ہے بلیک کیکن اب بالوں کا کلر بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے،۔ الك بوتل كاستعال ك كتنافرق يزرع كاكيامير مسكل موجائه-

بالول كى كروتھ بردھے كى۔

محترمه آپ HAIR GROWER استعال كرسكتى ہيں اس كے استعال سے آب كے بالوں كے تمام مسائل حل موجا ميس مح كم ازمم تين حار بول استعال كرنامون كي-

عباس بھٹی قصور سے لکھتے ہیں کہ میرا خط شاکع کیے بغیرعلاج بتادیں۔

محرّمهاّ پ USTILAGO-Q کے 10 قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے انے یا کے بیا کریں قوت ارادی سے بھی کام لیں آئندہ بری عادت سے قطعی بر ہیز کریں۔ مان لوتفر ملتان سے لکھتے ہیں کہ میرا خط شائع

. کیے بغیرعلاج بناویں۔ 5 ∠ ACID PHOS-3X پترمآپ قطرے آ دھا کپ یاتی میں ڈال کر تین وقت روزانہ پیا کر میں اور بُزی عادت سے طعی بر ہیز کریں۔

عامرنوازلیہ ہے تکھتے ہیں کہ میری عمر 21 سال ہے میرے مندمیں اکثر تھا لے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا کھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے منداور مکلے میں در دہوتا ہے۔میرابلڈ پریشر ہائی رہتا ہے سر میں بھی دردر بتاہے ENT اسمیشلٹ سے چیک کرایا انہوال نے جومیڈیسن دیں ال میڈیس سے سینے میں ورو ہوگیا اور بلڈ پریشر ہائی ہوگیا مہریاتی فرما کر مجھے کوئی الچیمی می دوابتادیں۔

محترمآپ BRYTA MUR-3X کی ایک ایک کولی تینوں وفت کھانے ہے پہلے کھالیا کریں۔ زرمین کھر کھروز ریآ باوے تھتی ہیں کہ میرا بالوں کا مسئر ہے اور میں تنین جار بوتل ہیئر گروور استعال سفید بھی ہورہے ہیں کیا میرے سارے سائل خل نہیں کیکٹی اور نہ ہی جارے گاؤں میں ڈاکخانہ ہے ہو سکتے ہیں آ پ کے بنائے ہوئے ہیئر گرود را کل سے منی آرڈر کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے مجھے اور کیا مجھے بھی تین جار بوللیں استعال کرنا پڑیں گی اور کوئی کھانے کی دوا ایسی بتا دیں جو میرے بالوں کا

آنيل انومبر ١٠١٥ ١٠١٩ 319

READING **Section** 

محترمہ ای ACID FLOUR-30 کے 5 قطرے آ دھا کی بانی میں ڈال کر تینوں دفت روزانہ کھانے سے مملے پیاکریں العاشاء اللہ بہتری آئے گی۔ شاكله رفیق سمندري سے تھی ہيں كه بچھے مہندي لگانے کا بہت شوق ہے مرجب بھی میں مہندی لگانی ہوں ہاتھوں پر ڈیزائن جس طرح کا ہوتا ایسے ہی ڈیزائن کے ساتھ دانے بن جاتے ہیں پہلے خارش ہونی ہے پھر پورے ڈیزائن پردانے بن جاتے ہیں پلیزاس کا کوئی حل بتادیں اور معیرے میں بہت جلن ہوتی ہے تلی ہوئی چیزیں ہمیں کھاسکتی۔ تیسرا مسکلہ ہم سب بہن بھائیوں کا ہے سردیوں میں یاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں کرم یاتی ہے دھو میں تو یا وُل کا لے پڑجاتے ہیں نماز را معنے میں إور لہمیں آنے جانے میں بہت تولیف ہوتی ہے پلیز تنیوں مسکوں کاحل بتادیں مہر مانی ہوگی۔ محترمية پكون كى مهندى كا استعال نەكيا كريں اس میں فیمیکل شامل ہوتے ہیں آپ اصلی یاؤڈر مہندی استعال کیا کریں ادر معدے کے کیے CHELIDONIUM-30 کے 5 قطریے آ دھا

کپ پانی میں ڈال کر بینوں دفت کھانے سے پہلے پیا

کریں ادر بہن بھائیوں کے مسئلے کوئل کرنے کے لیے

NATRUM CARB-30

کب پانی میں ڈال کر تینوں دفت کھانے سے پہلے دیں۔

گل زادی بہاولپور سے گھتی ہیں کہ بچھے بیش کی شکایت ہے۔ طبیعت بوجھل اور بے چین رہتی ہے بیش

کے ساتھ ججھے موٹا پے کی شکایت ہے ایسی دوا تجویز

کردیں کہ بچھے دونوں مسئلوں سے چھکارا ملے میں

بہت پریشان ہوں کائی دوا میں کھا میں گرافاقہ نہ ہوا۔

کردیں کہ بچھے دونوں مسلوں سے جھٹکارا کے بین دکان نمبر 2 آگئ بہت پریشان ہوں کافی دوائیں کھائیں مگرافاقہ نہ ہوا۔ نمبر 2 آگئ میراد دسرامسلہ یہ ہے کہ رات کومیرے منہ سے بدبودار خطاکیا لیس دارگاڑھاتھوک لگا ہے رات کو برش کر کے سوتی آپ ہوں پھر بھی تھوک خارج ہوتا ہے منہ سے گندی ہوآئی کراچی۔

ے ڈاکٹر دل سے بہت ی ددائیاں لیں کین افاقہ ہیں ہوا مجور اوات کوتھوک دان یاس رکھ کرسونا پڑتا ہے میرا

الوا ميونيانوات وحوك دان يا سار هار سونا يزيم يعيم مرا

تیسرا مسکنہ یہ ہے میرے ناخن بہت خراب ہیں پاؤل کے ناخن خاص طور پرایسے ہو گئے ہیں جیسے ناخنوں میں سرک کی طرح اسپیڈ بر کر ہے ہوئے ہیں تاخنوں ہے حصلکے اتر رہے ہیں جیسے چھری سے حصلکے اتر رہے ہیں جاخن ایسے اتر رہے ہیں جیسے چھری سے چھیلا گیا ہو ہے جان ہے ہو گئے ہیں برائے مہر بانی میرے بینوں مسکلے الکردیں۔

محرّ مدا ب الله على الله OP 1UM-30 كى 5 قطرے آ دھا كى بائى بيلى اور GRAPHITES-200) مسلى براكرين اور GRAPHITES-200) كى 5 قطرے آ دھا كى بانى ميں ڈال كر براآ مھويں دن ايك بار براكرين ان شاء اللہ آب كے تمام مسائل على ہوجا ميں تے۔

عرفان ٹاک سے لکھتے ہیں میری عرقمیں سال ہے میں میرے سرکے دونوں سائیڈول کے بال اڑ چکے ہیں میر گردور کی دو بوتلیں استعال کر چکا ہوں اور تیسری استعال کر چکا ہوں اور تیسری استعال کر دیا ہوں اور تیسری استعال کر دہا ہوں کین بال اب بھی رد کھے خشک اور ہے جان ہیں میں بہت پرسٹان ہوں برائے مہر بانی رہنمائی فرما میں۔

محترم ACID FLOUR-30 کے 5 قطرے آ دھاکپ پانی میں ڈال کرنتیوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں میئر گرد در کا استعال جاری رکھیں ان شاء اللہ مسئلہ کل ہوجائے گا۔

ملاقات اور مني آرؤر كرنے كا پا۔

ص 1 1 1 بج شام 6 تا 9 بج نون نمبر 1 1 1 بج نون نمبر 1 1 9 بج نون نمبر 021-36997059. دکان نمبر 2 کان کارتھ کراچی 75850

خط لكصنے كا يا

آپ کی صحت ماہنامیا چل کراچی پوسٹ بس 75 اچی۔

ST.

آنچل انومبر انجل انجل

**Medition** 



قرآن مجید نے شہد کی کھی کواتی اہمیت دی کہ ایک سورۃ اس کے نام سے نازل کی اور اس کے کرالات کی تعریف فرمانی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معی اوراس سے حاصل ہونے والے عناصر میں انسانی زندگی کے لیے

افادیت یائی جاتی ہے۔

بہت سے جانور پرندے کیڑے مکوروں سے تحفظ ذات کے لیے کھر بناتے ہیں مرجس طرح کا خوب صورت اس کا انظام شہد کی تھی کرتی ہے کسی ادر پرندادر حرند کے بہاں ہیں مایا۔ محصول کا جھتا جھ کوٹوں والے خانوں برمشمل ہوتا ہے جن کی دبواریں موم سے بی ہیں۔ان میں دراڑوں اور سوراخوں کو بند کرنے کے لیے ورخنوں کی کونپلوں سے بیروزہ کی طرح کا ایک لیس دار مادہ Propolis حاصل کیا جاتا ہے ان چھوں میں ورجه حرارت كوقائم ركھنے كے ليے ائير كنديش كام بوط نظام ہے اور کھیاں اسنے پیندیدہ حالات میں شدید جدوجهدى أيك فعال زندكي كزارتي بي-

کارکن کھیاں تمام دن اڑتی ہوئی چھولوں سے ماء الحیات (Nector) تلاش کرتی ہیں۔ ہر پھول کے نیچمشاس کاایک قطره موتا ہے کھیاں اس کی تااش میں ا وال وال مندلاتي بي ادرجهال سے ل جائے اسے اينے منه كي تھيلى ميں ركھ كر جھتے كولوث جاتى بي اورايل برادري كواس علاقه ميس مزيد ماءالهيات كي موجود كي ماغير موجودگی کی اطلاع بھی دیتی ہیں۔ابتدائی طور پراس ماء الحیات میں پیاس سے اسی فیصد تک یافی ہوتا ہے۔ چھتے میں لے جاکراسے کا ڈھا کیا جاتا ہے اور جب اس سے شد بنا ہے تواس میں یانی کی مقدار سولہ سے اٹھارہ فیصد جسم کو جملیا مراض سے محفوظ رکھتا ہے۔

بیر کھیاں خط استواکی حدت سے کے کر برفانی میدانوں کی برودت تک میں زندہ رہ عتی ہیں تمران کے جیتے کا اندرونی درجہ حرارت ۹۳ درج فارن باليث ك قريب ربتا ہے۔ اگرا باس ياس كاموسم ۵ وا تک بھی ہوجائے تو جھتا متاثر تہیں ہوتا۔ معنڈک میں زیادتی کی وجہ سے ذخیرہ بر کزراوقات اورخوش کوار موسم کا تظار کرنی ہیں۔

فوائد

بہزین شہد تھل رہے کا ہے اس کے موسم کر ما کا ادر پھر سر دی کا۔ بیہ بہترین دوا اربہترین ٹا تک ہے کیونکہ بیہ جسمانی قونوں کوجلادیتا ہے۔ بھوک بردھاتا ہے بوڑھوں کونوانائی دینا اور بلغم نکالتا ہے۔ میدادومیہ کوحل کر کے ان کے اثرات کو بڑھانے کا بہترین ڈرلید ہے اگراس میں كوشت ركه دياجائة تمن ماه تك است كلني بيس ويتا-ای طرح بیتین ماہ تک سبزیوں کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آگراہے جسم پرنگایا جائے تو بیالک عظم نعت ہے جودُ کو مارویتا ہے۔ بال ملائم اور کیے کرتا ہے اس کا سرما تھوں کوروش کرتا ہے۔اس کا بجن دانتوں کو جیکا تا ہے اور مسور معول کی حفاظت کرتا ہے۔

شهدكوا كرغذا كهيل تومكمل غذائ أكراس مشروب قرار دیں تو مفرح اور مقوی مشروب ہے ادر بیاس کو سكين وعائد جسم مع مع الوزائل كرتا بالمست نہار منہ کھانا پینا معدے کو ہرسم کی غلاظت سے ماک كردينا ب جكر كردول اور مثاند سے غير مطلوب عناصر كو

غارج كرتا ہے۔

نی سلی الندعلیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بہ ٹابت ہے کہ وہ اسے پانی میں کھول کر سے تھے اور بمیشد خالی پید یا نهار منداستعال فرمایا- اس عادت مباركه میں حكمت بيقى كه بيفورا جذب موكر معده سے غلاظت كونكالما ب معدے كے منه كوصاف كرتا ہے اور شربلغم كوتكالما باسة عصولاً باروى رطوبتين

آنچل انعل انعام ۱۰۱۵ انجل انعام 321

العند المان مع الى الم

READING

نکالتا ہے۔ اگر کٹرت سے کھایا جائے نو استہ قاء برقان ورم علی فالج کھوہ زہروں کے اثرات امراض سروسینہ میں مفیدہے۔ پیاس کو بجھاتا ہے پھری کو خارج کرتاہے معدہ اور بھارت کو قوت دیتاہے۔

شہد کھانے سے جگر کو قوت مکتی ہے اور گردہ مثانہ کی پھری تو ژکر نکالتاہے ۔ آب کمیون لیعنی زیرہ ۔ یہ پانی کے ساتھ اسے بینا زہروں کے علاج میں مفید ہے۔ شہد کو کندر کے ساتھ ملا کر دینے سے سینداور پھیچھڑوں کا تنقیہ ہوتا ہے یہ بیتری نکالنے میں زیادہ مفید ہے برقان کو دور کرتا ہے۔

مقامي استعمال

دانوں کے لیے شہدایک بہترین ٹانک ہے اسے سرکہ میں حل کرنے دانوں پر بلغان کومضوط کرتا ہے اور مسوڈھوں کے ورم دور کرنے کے علادہ دانوں کو جگہ دار بنا تا ہے گرم پانی میں شہدادر سرکہ کے ساتھ فمک ملا کرغرار ہے کرنے سے گلے اور مسوڈھوں کا درم جا تار ہتا ہے ۔ شہد میں انز دوت اور نمک ملا کر بہتے کان میں ڈالنے سے بہیپ بند ہوجاتی ہے۔ قلمی شورہ پانی میں ڈالنا تقل سے جیپ بند ہوجاتی ہے۔ قلمی شورہ پانی میں بھگوکراس میں شہد ملا کر کان میں ڈالنا تقل سے عت

حساسيت ميں شهد

گندم کے نے میں شہد ملاکر مرہم سابنا کر بھوڑ ۔
پھنسیوں پر لگانا ان کو مندل کر دیتا ہے۔ شہد میں سرکہاور
نمک ملا کر چھا کیں پر لگانے سے داغ دور ہوجاتے
ہیں۔ روغن گل میں ملاکر گندے زخموں پر بطور مرہم
لگانے ہے ان کی عفونت رفع کر کے انہیں تھیک کر دیتا
ہے۔ عرقِ گلاب میں شہد ملاکر بالوں میں لگانے سے
جو میں مرجاتی ہیں۔ بال ملائم اور چمک دار ہوجاتے
ہیں۔ چھا میں کودور کرنے میں سرکہ کی نسبت قبط شیریں
کے ساتھ شہد کا مرکب بعض اطباء کے نزد یک زیادہ موثر
کے ساتھ شہد کا مرکب بعض اطباء کے نزد یک زیادہ موثر
سے چونکہ بیا ندر کی رطوبتیں بھی تھینج کر ٹکال سکتا ہے اس
لیع النہ انہ اللہ اللہ کی درد میں اس کا لیپ بڑا مفید ہے۔

سے چونکہ بیا ندر کی رطوبتیں بھی تھینج کر ٹکال سکتا ہے اس

آنچل انتومبر ۱۰۱۵% م 322

سرمه ایک سیاه رنگ کا چیک دار پھر ہے جومھڑ افریقہ ایران ادر عراق میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بیہ وزیانگرم کے علاقے میں ملتا ہے پاکستان میں سرمہ کا پھر باجوڑ چتر ال ادر کو ہستان کے علاقے میں یایا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ دنیا کا بہترین سرمہ اصفہان اور چتر ال میں پایاجا تہے۔

یر بر بر میرادی طور پر سرمه کا پیتر Antimony کی کی

ز مانه قدیم سے مصری عور تنس بی آستھوں میں سرمہ لگا کران کوخوب صورت بنائی رہی ہیں مگراس کے طبی فوائد کا تاریخ طب میں پہلی مرتب اظہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرشاوگرامی ہے ہوا۔

آپ سلی الله علیه وسلم کاار شادی منهارے سرموں میں سب سے بہترین اثر ہے میہ بینائی کوروش کرتا ہے اور بال اُگا تا ہے۔''

فوائد

آ مھوں اور ان کے اعصاب کو تقویت دیتا ہے۔ زخمول کے او پر اور آس پاس جو فالتو کوشت نمودار ہوجاتا ہے سرمدات زائل کرتا ہے ان کومندل کرتا ہے ان سے غلاظت نکالتا ہے اور بندراستے کھول دیتا ہے۔

زیم کے دوران آ تھوں سے بہنے والا پانی سرمہ سے ختک ہوجاتا ہے اور آ تھوں کی سرخی جاتی رہتی ہے۔ اسے چکنائی میں حل کرکے آگ سے جلے بوٹ وفیل کرکے آگ سے جلے بوٹ وفیل از حد مفید ہے۔ وہ لوگ جو با قاعد اسر مدلگاتے ہیں ان کی بینائی بڑھا ہے میں بھی کمزور نہیں ہوتی۔



**Georgian**